عج عمره اور زیارات پر جانے والے حضرات کے لیے تاریخی مقامات کی ایک نایاب رہنما کتاب

# جِيرِيْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

دنیائے اسلام کے وہ تین مقدس مقامات جن کی زیارت كى تحريك مديث نبوى سالليظ سيملتى ہے\_(العمال سة)

خصوصی طور پر 1924ء سے پہلے کے مزارات، مقار بر مین شریفین کے معلق نایاب معلومات جوبعدازال منہدم کردیے گئے اور جن کا ذکر آج صرف کتابوں میں ہی مل سکتا ہے۔

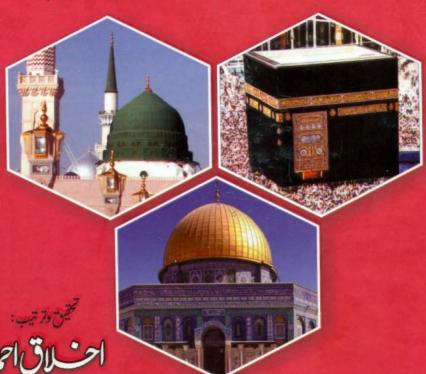

#### عج، عمره اور زیارات پرجانے والے حضرات کے لیے تاریخی مقامات کی ایک نایاب رہنما کتاب

## جِهِ بِين رَفِينَ كَاتَالِيَّخُ جُغَلِفِيهِ

دنیائے اسلام کے وہ تین مقدس مقامات جن کی زیارت کی تحریک مدیث نبوی مثل نیوا سملتی ہے۔ (العماح سة)

خصوص طور پر 1924ء سے پہلے کے مزارات ،مقابر ہر مین شریفین کے تعلق نایا ب علومات جو بعداز ال منہدم کردیے گئے اور جن کا ذکر آج صرف کتابوں میں ہی مل سکتا ہے۔

> تحقیق ونز تیب اخلاق احمد

**بُک فورٹ** ریسرچابیڈ پبلی کیشنر ہاؤس نمبر 9،سٹریٹ نمبر 32،غنی محلّہ،ستٹ مگر، لا ہور

Email: bookfort.zmdin@gmail.com

#### جمله حقوق ببلشر ومصنف محفوظ بين

تام كتاب: حرمين شريفين كا تاريخي جغرافيه شخص و ترتيب: اخلاق احمد سرور ق: احسن گرافتك ناشر: زاهد كي الدين اشاعت: 2018ء پريشوز: بإشما بينة حماد پريس، لا مور قيمت: -/800 روپي

طفے کا پید: بک فورث، ریس اینڈ پلی کیشنر، ہاؤس نمبر 9، سٹریٹ نمبر 32، فورث، ریس اینڈ پلی کیشنر، ہاؤس نمبر 9300-4931 فی محلم، لا مورد فون نمبر: Email: bookfort.zmdin@gmail.com

### فهرست ترمين شريفين كاتار يخي جغرافيه

| 0 | عرض مؤلف                 | 35 |
|---|--------------------------|----|
| Ф | حرمشريف المكة المكرّمه   | 37 |
| 0 | مرز ٹان عرب              | 39 |
| 0 | چغرافیه و گل وقوع        | 39 |
| 0 |                          | 39 |
| O | ופגונות אום              | 39 |
| 0 | آ پ وجوا                 | 40 |
| 0 | مجازمقدى                 | 41 |
| 0 | جغرانير                  | 41 |
| ø | معتی                     | 41 |
| ø | چغرافیائی حدود           | 41 |
| 0 | جغرافيا كي وتاريخي تقشيم | 42 |
| O | وسطى حصه                 | 42 |
| O | دوراتے                   | 42 |
| O | مقام سرف                 | 43 |
| 0 | 80                       | 43 |
| 0 | شالى حصه                 | 43 |
| Φ | چۇلىھىر                  | 44 |

دور ينوامه حضرت عبدالله بن زير الله على الله على الله عبدالله عبد الله عبد

O

55

| 0   | وليدين عبدالملك               | 55 |
|-----|-------------------------------|----|
| ø   | عبدعباسيدايوجعفر المنصور      | 55 |
| ø   | معتضد بالله                   | 55 |
| 0   | مقترر بالله                   | 55 |
| 0   | مملوک معر                     | 55 |
| O   | تركان شاني                    | 56 |
| ø   | سلطان مرادرالح                | 56 |
| 0   | دورسعودي                      | 57 |
| O   | عبدالعزيز بن عبدالرحن آل سعود | 57 |
| ø   | شاه سعود                      | 57 |
| o   | شاه نبد                       | 58 |
| • • | تيرى پۈى توسىچ                | 58 |
| ٥   | عبدشاه عبدالله كالوسيعي منصوب | 58 |
| ø   | كعبىثريف                      | 61 |
| ø   | (1) کعبر                      | 61 |
| ø   | (2)البيت الحرام               | 61 |
| ø   | ر (3)                         | 61 |
| 0   | (4) بيت العتق                 | 61 |
| ø   | عمارتی جغرافیہ                | 61 |
| ø   | غلاف كعبر                     | 62 |
| ø   | زمانه جا بليت                 | 62 |
| Ф   | ایجاد                         | 62 |

| 83 | لقميرات عهدعثانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ф |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 83 | تغيير سلطان مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
| 84 | ايواب المسجد الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ø |
| 84 | (1)باب عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ø |
| 85 | (2)پاپعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| 85 | المام | O |
| 85 | (4) بابالقح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| 85 | (5) باب فهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| 85 | (6)پابلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 |
| 85 | (7)باباجیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 |
| 86 | (9) پاپشین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| 86 | (10) پاپ اسلیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 |
| 86 | (12) پاپلائېرىرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
| 86 | چنو بی وروازول کے نام اور تمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ø |
| 86 | (17)باب نی باشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 |
| 86 | (19) پاپ صفرت علی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |
| 86 | (20)ابعبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| 86 | (21)بابالتي ئىلى الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| 87 | (24)پابالىلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| 87 | (26) باب نی شیبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
| 87 | (27)بابالحزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| 87 | (29) بابالمعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ø |

| 0 | وادارمٌ                             | 118  |
|---|-------------------------------------|------|
| 0 | ام الموسين سيده خد يج الكبرى كا مكر |      |
| * |                                     | 119  |
| 0 | حفرت ام باق كا كمر                  | 121  |
| 0 | كاشانه حزت ابو بكر مديق             | 122  |
| 0 | الإجهل كا كحر                       | 123  |
| O | حفرت عبال في كامكان                 | 124. |
| 0 | سيدالشهد اء حضرت مز وتكا كمر        | 125  |
| 0 | شعب الي طالب                        | 126  |
| ø | معجزه ثق قر كامقام                  | 127  |
| 0 | عاريرا                              | 128  |
| ø | عارقور                              | 129  |
| 0 | قبرستان جا بليه                     | 130, |
| 0 | جنت المعلى                          | 130  |
| ø | نېرنېزه                             | 1325 |
| ø | 1924ء ے سلے محطر کے مزارات ومقایر   | 133  |
| 0 | مقايراجدادرسول مرافيخ               | 133  |
| 0 | قبر حفرت عبد المناف                 | 133  |
| O | قرحفرت عبدالمطلب                    | 133  |
| 0 | قبر حفزت ابوطالب                    | 134  |
| 0 | مزارهرت سيده آمنية                  | 134  |
| O | حزارام الموشين حفزت غذيجة الكبرى    | 135  |
| ø | حزار حضرت قاسم ابن رسول الله منافيخ | 136  |

| 136 | مقبره آل ابو بكر الله الموجر الموجر الموجر الله الموجر الله الموجر الموجر الموجر الله الموجر الله الموجر الموجر الموجر الله الموجر | ø |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 137 | قبرا يوقا فه رايطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 |
| 137 | قىرعبدالله ئن زيير داللين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 |
| 137 | حضرت اسا بنت الي بكر طالفيًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ø |
| 137 | قيد حضرت عبدالله بن عمر والشيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| 138 | معلیٰ کے بعض دوسر بے مزارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| 138 | مكركي بعض دوسر فيرستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 |
| 138 | قبرستان شميك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O |
| 139 | قبرستان شهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| 139 | مقبره ام المومين حفرت ميمونه والفيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 |
| 140 | مقبره مهاجرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| 142 | مَد كلاك الور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 |
| 144 | ماجدمکهالمکرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| 44  | المورفطرت عا كثاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 |
| 45  | مجرجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ø |
| 45  | مَعِرُ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ø |
| 46  | مجدالراية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O |
| 46  | منجد عقيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 |
| 47  | مجديف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 |
| 47  | مُحِدِثْر ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| 48  | مجد مشر الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 |
| 149 | كمالكزمرعهد جالجيرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 |

| 0 | سعودي عهد ش                      | 175 |
|---|----------------------------------|-----|
| O | دُاكِكُانُظام                    | 176 |
| o | مواصلات بريد                     | 176 |
| ø | ا کازر یکی کے                    | 177 |
| 0 | مدينة منوره شراسيا ك بي حيني     | 178 |
| 0 | مدينة منوره ميوسيل في            | 180 |
| 0 | عهداشراف                         | 180 |
| 0 | عدسودي ش                         | 180 |
| 0 | محاصره مدينه منوره بعبدتركي      | 181 |
| 0 | مدينة منوره عبد باشي ش           | 184 |
| 0 | قلعدمديندش آتشردگ                | 184 |
| 0 | مدينة منوره سعودي عبديل          | 185 |
| 0 | علا علم ينمنوره                  | 186 |
| 0 | اولين تلانده رسول منظفا          | 186 |
| 0 | مجد نبوى شريف 14 مديول كرة كين ش | 188 |
| O | می وقرع                          | 188 |
| 0 | مقام                             | 188 |
| 0 | عهد نبوی کی نقیر                 | 188 |
| 0 | عدود مجد نبوي                    | 189 |
| 0 | جوني ويوار (South Wall)          | 189 |
| 0 | شالی دی ار (North Wall)          | 189 |
| 0 | و بوارشر تی (Eastern Wall)       | 189 |

| 189 | غرني ديوار (Western Wall)             | 0 |
|-----|---------------------------------------|---|
| 190 | عبد نيوى مانينا ميل باب المسجد        | 0 |
| 190 | مشرقی دروازه                          | 0 |
| 190 | غر ني درواز ه                         | ø |
| 191 | چۇ ئى درواژه                          | 0 |
| 191 | شالی دروازه                           | ø |
| 191 | مراب نبوی شریف مختلف                  | 0 |
| 192 | مجدنبوى سألفظ من جانب القدى مصلى      | O |
| 193 | معجد شوى ما الله كے يكھ تاريخ سازستون | 0 |
| 193 | (1) اسطوانه مطبيه مقطره               | 0 |
| 193 | (2) اسطوانه سيره عا نشره              | ø |
| 194 | اسطواندتوب                            | 0 |
| 194 | اسطواندس ي                            | 0 |
| 194 | الطوانة 7 كل                          | 0 |
| 194 | اسطوا شروفو د                         | 0 |
| 195 | اسطواندم بعدقير                       | 0 |
| 195 | اسطوانه تجيد                          | 0 |
| 196 | منبرنبوی شریف                         | 0 |
| 196 | منبرشريف كالتميرور قي                 | 0 |
| 197 | خلافت بنوامير                         | 0 |
| 197 | سلطان سليم عثماني کيرتز کين           | O |
| 198 | مینار مسجد نبوی شریف                  | 0 |

| 0 | سلطان عبدالحميد كتقير كرده مينارك       | 198  |
|---|-----------------------------------------|------|
| 0 | (1) ياره شاميغربي                       | 198  |
| 0 | (2) مِناره شرقير                        | 198  |
| 0 | (3) چاره جوب شرقی                       | 198  |
| ٥ | (4) يناره فريح                          | 199  |
| 0 | سعودي عيد كي مينار                      | 199  |
| Ø | لوسيع كشدگان مجد نبوى شريف              | 199  |
| 0 | حفرت عرفاروق کے عہد کی تو سنے وتجدید    | 199  |
| 0 | حفرت خان على توسيع وتجديد               | 199  |
| 0 | توسيع وليدين عبدالملك                   | 200  |
| ø | طيفه مهدى العياى كي توسيح               | 200  |
| 0 | ملطان اشرف قائمًا فَي كَ تَجِد بدوتوسيق | 200  |
| 0 | سلطان عبدالحبيه عثاني كي توسيع وتجديد   | 201  |
| 0 | عبد سعودی کی میلی تجدید وتو سیع         | 201  |
| 0 | دوسري سعودي توسيع                       | 201  |
| 0 | مجدنبوی کے دروازے دوسری توسع کے بعد     | 202: |
| 0 | متخرک گنبد                              | 205  |
| 0 | جديدتوسيق محك مهت                       | 205  |
| 0 | ين څود کارز يے:                         | 205  |
| 0 | (Tower)                                 | 205  |
| 0 | ويواري                                  | 206  |
| ø | ر پائن                                  | 206  |

| 0   | چالیاں اور جمرو کے                                                                                             | 206 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0   | محن کی چھتریاں                                                                                                 | 207 |
| . 0 | چۇلى ئقىدرە شرىف                                                                                               | 207 |
| . 0 | مقام صفه والل صفه                                                                                              | 207 |
| 0   | رياض الحة                                                                                                      | 207 |
| 0   | بر فر ف                                                                                                        | 208 |
| 0   | حضرت عا كشرى كوديس تتن جا عد                                                                                   | 208 |
| 0   | وصال وتد فين نبوي                                                                                              | 209 |
| O   | لحد شريف كى جيارى                                                                                              | 209 |
| 0   | يد فين حفرت الويكر صديق                                                                                        | 209 |
| 0   | حضرت عرفاروق كي تدفين                                                                                          | 210 |
| 0   | حضرت على كى دعا                                                                                                | 210 |
| 0   | حفرت عا كشكا يرده                                                                                              | 211 |
| 0   | قورماركه كارتيب                                                                                                | 211 |
| 0   | قورشریف کی بیرونی کیفیت                                                                                        | 212 |
| ø   | حفرت عربن عبد العزيز اور جره شريف                                                                              | 212 |
| 0   | مورڅ د پيدعلامه مهو دي کې وضاحت                                                                                | 213 |
| 0   | جره شريف سي چوتى قبرى جكر                                                                                      | 213 |
| 0   | نَدُ فِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّ | 214 |
| 0   | تجديدد يواريخ وثريفه                                                                                           | 214 |
| 0   | ي كوشد يواد                                                                                                    | 215 |
| 0   | علامه برز فحی اورزیارت                                                                                         | 215 |

| 1000 | 747 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0    | مقصوره شريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215 |
| ø    | مقسوره شريف كورواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 216 |
| 0    | التي خفري ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 217 |
| 0    | التيد (قير شيف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 217 |
| 0    | عهدقائناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217 |
| 0    | حمد سلطان محودعتاني على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 218 |
| 0    | گذیدکامپزرنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 218 |
| ø    | التيدشريف كاليك كمرْك كاستوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 218 |
| ø    | كند جره شريف (اعدوني كنيد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219 |
| 0    | دونون تجون كدرميان ايك چهوا ساسوراخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219 |
| 0    | انم عميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 219 |
| O    | ع ليس نمازوں كى ادا كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 |
| 0    | مدينه منوره كى تاريخى مساجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221 |
| 0    | مَعِرَبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 221 |
| 0    | معدقها كالقمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221 |
| 0    | لوسي اور تجديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222 |
| O    | مجدالجمعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 222 |
| 0    | مجد جحد کی محارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223 |
| 0    | موالين المالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 223 |
| 0    | مي المقام داقي داقي داقي داقي داقي داقي داقي داقي | 223 |
| 0    | المجالخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 224 |
| 0    | مجدالفتح كالهمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224 |

| 0 | مصلی تی عادی                               | 224 |
|---|--------------------------------------------|-----|
| 0 | مىچىرسلمان فارى ***                        | 225 |
| 0 | مجرعلى بن ابي طالب                         | 225 |
| 0 | مجدالو بكر صديق                            | 225 |
| 0 | مسجد غير معثون                             | 225 |
| Ø | مجدالمصلي                                  | 225 |
| 0 | المناخد ش أتخضرت الألام كمقامات نماز       | 226 |
| 0 | مجد حفزت عرفين الخطاب                      | 226 |
| 0 | مجانيخ ه                                   | 226 |
| 0 | مجد كامحل وقوع                             | 226 |
| 0 | منجداً في                                  | 227 |
| 0 | C 3, U'S                                   | 227 |
| 0 | مجدالمقاء                                  | 227 |
| ø | مجدا يوذر "                                | 227 |
| 0 | £3.5°                                      | 228 |
| 0 | مجد بخماعده                                | 228 |
| 0 | يقيع غرقد ،قرستان                          | 229 |
| Ф | الل بيت اطمعار بصحابه كرام اور ديكر مسلمان | 229 |
| 0 | بہلے مہا جروانصار صحابہ ا                  | 230 |
| 0 | قيورازواج مطهرات                           | 230 |
| 0 | وخرّ ان رسول الله                          | 231 |
| 0 | قبورالل بيت اطهار                          | 231 |

| 0 | قور صحابيد كرام الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 231 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | شهدائے جگ حرہ کا مدنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232 |
| ø | حضرت عثمان بن عفان کی قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 232 |
| 0 | قبور معفرت فاطمه بنت استروسعد بن معاقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 232 |
| 0 | حضرت سعد بن معاذ انصاري ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233 |
| 0 | قبرحضرت المعيل بن جعفرصادق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233 |
| 0 | قبرحفرت ابوسعيد الخدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233 |
| ø | قرحضرت عبدالله بن عبدالمطلب، والدماجد في كريم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 233 |
| 0 | قېرحفرت ننس الز کيه (عرف مهدي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 234 |
| 0 | قرمطرت ما لك بن سان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 234 |
| 0 | بنوامير كي عبدي جنت البقي كي توسيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 234 |
| ¢ | سعودي عهدي جنت بقيع كي توسيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235 |
| 0 | قرب د جوار كے علاقے كي شوليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235 |
| 0 | شداخ احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 236 |
| 0 | سيدالشهد اء معرت عزق ادرد يكرشهداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 236 |
| 0 | سيدالشهد اك قبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236 |
| 0 | 1924ء سے میلے مدیند منورہ کے عزارات ومقابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238 |
| O | گذبه خصراء کامعجزاتی واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238 |
| 0 | جنت بقيع مين مقبره الل بيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 238 |
| 0 | بيت الحزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241 |
| ø | مقبره متات النبي من المناج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 241 |
| ø | مقبره از دواج النبي من الله المنافقة ال | 242 |

| 0 | مقبرة عقبل بن اني طالب                    | 243 |
|---|-------------------------------------------|-----|
| 0 | مقبره امام ما لك"                         | 243 |
| ø | مقروناڭ                                   | 243 |
| O | مقيره الوحمه بن عمر منافئة بن خطاب        | 243 |
| O | مقيره سيدنا ايراقيم تن رسول الشريقيل      | 244 |
| 0 | قرر سعنه ين دراره دلاعتي                  | 244 |
| 0 | قبرحفرت عثمان بن مظعو ن رفاقت             | 244 |
| ø | قرحيس بن عذافه الله                       | 244 |
| 0 | قرحفرت فاطمه بنت اسمد                     | 245 |
| 0 | قبر حضرت عبد الرحلن بن عوف الأثنة         | 245 |
| 0 | قرحطرت عيدالله ين مود تفاقي               | 245 |
| ø | قير حضرت معدين الي وقاص خالفتي            | 245 |
| ø | مقبره حفرت عليمه معديد                    | 245 |
| 0 | مقبره الي سعيد الحذيري والنيز             | 246 |
| 0 | مقبرو حفرت معدين معاذ تنافن               | 246 |
| 0 | مقره حفرت فاطمه بعث اسد                   | 246 |
| ø | مقيره حضرت عثمان بن عفان تكافئز،خليقه سوم | 246 |
| Ф | مدينه منوه كـ تاريخي كونس                 | 248 |
| 0 | ير ليفاعة                                 | 248 |
| ø | ل وقر الم                                 | 248 |
| 0 |                                           | 248 |
| 0 | رق وقع المناسبة                           | 249 |

وادى را قو ئا

0

257

| 0 | مدينة منوره كي لا بحريريا ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 267 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 0 | شيخ الاسلام عارف حكمت لا بمريري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 267 |
| 0 | محمود بيدلا بمريري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 267 |
| 0 | مىچدىنوى لائبرىرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 267 |
| 0 | ه ينه پلک لاتبريري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 267 |
| 0 | مدینه منوره کی شاهرایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268 |
| 0 | (1) شاہراہ باباللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268 |
| 0 | (2) شاهراه ملک عبدالعزیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 268 |
| 0 | (3) شايراه سنبليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 268 |
| 0 | (4) شاہراه پاپلیدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 268 |
| 0 | (5) شاهراه المحجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 268 |
| ø | (6) شا براه الباحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269 |
| 0 | (7) شايراه العيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269 |
| O | (8) شا براه سويقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 269 |
| 0 | (9) شايراه الشنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 269 |
| 0 | (10) شاهراها بوذر الله الموذر الموذر الله الموذر ا | 269 |
| 0 | يروني شا برامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 269 |
| 0 | چنو پی سرئک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 269 |
| 0 | شال مرد ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270 |
| ø | العلامؤك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270 |
| 0 | مديندر بلوك لائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 270 |
| 0 | شا براه المجرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 270 |
| 0 | شا براه مكمه المدينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 271 |

| 287 | حم اشرف القدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 287 | المرام ال | 0   |
| 287 | كل وقوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   |
| 287 | آ فارقد پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   |
| 288 | آختی امرائیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   |
| 288 | څېردا کړد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ø   |
| 289 | چايى ديريادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ø   |
| 290 | المات معرب على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O   |
| 291 | عهدعیسوی کے بعد کے اہم واقعات کا گوشوارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   |
| 292 | מגועוט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0   |
| 293 | طلوع اسلام ك بحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0   |
| 294 | سۆرمراخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ø   |
| 294 | اللاي فتح بيد المقدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0   |
| 294 | حظرت عرشی آخد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0   |
| 295 | ازان بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O   |
| 295 | المرود عام الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0   |
| 296 | القيرمجدالفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O   |
| 296 | قبة الصخره كي تحير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ø   |
| 297 | قبلاة ل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0   |
| 297 | عيدالملك ين مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0   |
| 299 | صليوں ك قبض ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 0 |
| 299 | القدس كيازياني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ø   |

|   |                        | _   |
|---|------------------------|-----|
| 0 | حزارمولانا تر على جوير | 317 |
| 0 | ديواركريي              | 317 |
| 0 | عوض اور پانی کے ذخرے   | 320 |
| 0 | يزادون                 | 320 |
| 0 | ایک عجب واقعہ          | 320 |
| ø | پنی                    | 321 |
| 0 | اسلام کی مساوات کاسبق  | 321 |
| 0 | وادى جَبْم             | 322 |
| 0 | وادى السابره           | 323 |
| 0 | مجدفاروقي              | 323 |
| ø | كيني القيامي           | 324 |
| 0 | چشم حفرت الوب          | 324 |
| 0 | غارقارون               | 324 |
| 0 | ديكرآ ال               | 325 |
| 0 | الطّور                 | 325 |
| 0 | طورز يا                | 325 |
| ø | طور باردن              | 325 |
| 0 | طورسينا                | 326 |
| 0 | جبل الجليل             | 326 |
| 0 | وريائ ارون             | 326 |
| 0 | بيتاللم                | 326 |
| 0 | ع بخب روز گار در شت    | 327 |

by a

دىرىمرى (غران).....

قاريون (M+Casius)

قَصْرِ كِن (Chalsic)......

رام الله.

ترم ایالی (Palmyra)

مرار حفرت مو<del>ی</del>ل

O

Ô

كفركنا....

|     | 4.7                               |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 335 | دریانتجی                          | 0 |
| 335 | وريطورسينا                        | 0 |
| 335 | دامون                             | 0 |
| 335 |                                   | O |
| 336 | خطيرة                             | 0 |
| 336 | ملحل                              | 0 |
| 336 | طن                                | 0 |
| 336 | اريديااريل                        | 0 |
| 336 | کا بول                            | 0 |
| 336 | کفر پر یک                         | 0 |
| 336 | كفرمنده                           | 0 |
| 337 | قيمريد                            | 0 |
| 337 | اکرک                              | 0 |
| 337 | قَعِر معر ت لِيقُوبُ              | 0 |
| 337 | المح ن                            | 0 |
| 337 | ٧وى                               | 0 |
| 337 | طوی                               | 0 |
| 337 | مجداليقين                         | 0 |
| 338 | (Akka) مكد                        | 0 |
| 339 | یبود اور عیسائیوں کے متبرک مقامات | 0 |
| 341 | كليسائے مزار عقدى                 | 0 |
| 342 | کلیسائے مزار مقدی                 | ø |

| -00/0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
|-------|---------------------------------------|-----|
| ø     | كليسائي مزاد نقد سين ملكيون كالقيم    | 343 |
| 0     | روض ت                                 | 343 |
| 0     | مليب گاه گولکتا                       | 344 |
| ø     | بيكل سليماني                          | 345 |
| ø     | دريايل كي تغير كرده دين على           | 346 |
| 0     | اریکل ویرود کی                        | 347 |
| 0     | يېودىعبادت كاېل ياصومع                | 349 |
| ø     | ميمي هج يازيارت بيت القدى             | 350 |
| 0     | مقد ن آگ (Holy Fire)                  | 352 |
| 0     | ARCHAEOLOGY OF JERUSELM               | 355 |
| 0     | اثرياتي انكشافات                      | 356 |
| Φ     | سدوم اور عموره                        | 356 |
| 0     | اریحا(Jereco)                         | 357 |
| 0     | بيت المقدى كى اثرياتى كعدائي          | 357 |
| ø     | لابحريي                               | 357 |
| 0     | الل الاي                              | 358 |
| ø     | اثرياتي كمدائي                        | 358 |
| 0     | انطوني(Antonia)                       | 359 |
| 0     | (Bethany, Lazarus)، پيتانغاوا         | 59  |
| ø     | بيت فك (Byth Phage)                   | 59  |
| 0     | پية حدا (Bethesda)                    | 59  |
| 0     | ازوو ال (Enroge)                      | 360 |

| 0 | (Etam) (Etam)                                       | 360 |
|---|-----------------------------------------------------|-----|
| 0 | يوفط (Jehoshapha)                                   | 360 |
| 0 | الله (Nephtoah) منظوح (Nephtoah) المنظوم (Nephtoah) | 360 |
| 0 | موقل (Ophel)                                        | 360 |
| 0 | بنور (Hinnom)                                       | 361 |
| 0 | مودياه (Moriah)                                     | 361 |
| 0 |                                                     | 361 |
| 0 | کورزیجان (Mount of Olives)                          | 361 |
| 0 | حوض شيلوخ بسلوان (Pool of Siloam)                   | 363 |
| 0 | Tower of Siloam)                                    | 363 |
| 0 | آزن=(Tophet)                                        | 363 |
| 0 | جل صيون (Mount Zion)                                | 363 |
| 0 | پائی برار (Gordans Tomb)                            | 364 |
| 0 | المالم (Via Dolorosa) بازارا لم                     | 364 |
| O | ار بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | 364 |
| 0 | میتنصنے، جیتمانی (Gethsemane)                       | 364 |
| 0 | بازار، مكانات اورگى كوچ                             | 364 |
| ø | 電子有工の                                               | 365 |
| 0 |                                                     | 65  |
| 0 | نصيل يا ديوارشر                                     | 65  |
| 0 | يجره مردار عطومار                                   | 67  |
| 0 | - تابيات                                            | 68  |

#### عرض مؤلف

سفر کو وسیلہ طفر قرار دیا گیا ہے۔ اگر سفر کسی مقصد کے تحت کیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ انہیت کا حامل ہوجا تا ہے۔ رسول کر بھی نظر آخرے کے اجازت خصوصی طور پر عطافر مائی وہ تینوں اسلام کے مقدس ترین مقامات ہیں لیعنی مجد الحرام، مجد نبوی شریف مظیمی اور مجد اتصلی ۔ اللہ تعالی نے ہر مسلمان کے دل میں حرمین شریفین کی مجت ، عظمت اور شوق زیارت فطر تارکھا ہے۔ جوصاحب استطاعت ہیں ان پر کج فرض کیا گیا ہے اور جو تج کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی حرمین شریفین کے اثوار و تجلیات کو دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ بھوتی مسلم کو سامنے رکھتے ہوئے مندرجہ بالا تینوں مقدس مقامات کی تاریخ وجھ افید کو بیان کرنے کی اور فی کی کوشش کی گئی ہے تا کہ ہمیں حرمین شریفین کے افران کی کوشش کی گئی ہمیں ان مقدس مقامات کی تاریخ وجھ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس مقامات کی تاریخ وجھ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس مقامات کی تاریخ وجھ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس مقامات کی تاریخ وجھ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس مقامات کی تاریخ وجھ اللہ تو کی اور تاریخ کی اور فی مقدس مقامات کی تاریخ وجھ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس مقامات کی تاریخ وجھ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس مقامات کی تاریخ وجھ اللہ تو تاریخ و سے تاریخ و سے تاریخ و درجے و تھیں ان کے بارے میں ضروری معلومات حاصل ہوں۔

فاند کعبہ کواللہ تعالی نے اینا مقد س بیت (گم) قرار دیا ہے اورای نبست سے شمر کمکوجس بیس بیت اللہ واقع بہت اللہ الحرم قرار دیا ہے۔ گویا جس طرح و نیا بحر کے گھروں بیس کعبہ شرفہ کواللہ تعالی سے فاص نبست ہے ای طرح دنیا مجرکے شروں بیس کہ مشخلہ کواللہ تعالی کی نبست فاص شرف حاصل ہے۔ پھرائی نبست سے اس کی ہرست بیس کئی گئی میں تک کے علاقہ کوحم (لیعنی واجب الاحرّام) قرار دیا گیا ہے اور اس کے فاص آ داب واحکام مقرر کیے گئے ہیں اور ادب واحرّام بی کی بنیاد پر بہت ی یا توں کی بھی وہاں مما نعت ہے جس کی یاتی ساری و نیا بیس اجازت ہے۔ مشلاً حدود حرم بیس کی جاتور درخت کی بنیاد پر بہت ی یا توں کی بھی وہاں مما نعت ہے جس کی یاتی ساری و نیا بیس اجازت ہے۔ مشلاً حدود حرم بیس کی جاتور درخت کا شخ اور درخت کے ہے تک جھاڑنے کی بھی اجازت نہیں۔ نہ بی اس قابلی احرّام علاقے بیس غیر مسلموں کودا فطے کی اجازت ہے۔ حدود حرم بیس ایس سب بین اور کی اور دیا گیا ہے۔ حرم کعبہ کی صدود پہلے سیدنا ابراہ بیا نے میون کی بیارت قرار دیا گیا ہے۔ حرم کعبہ کی صدود پہلے سیدنا ابراہ بیا نے میون کی بیار و کو کیا بید پورا فقی کی رسول اللہ منافی نے اپنے میں ان کی تجدید فران کی اور اب حدود حرم روز روش کی طرح معروف ہیں گویا ہید پورا فقی اللہ منافی ہے۔ جرم کور دور روش کی طرح معروف ہیں گویا ہید پورا فقی اللہ منافی ہے۔ جرم کور دور روش کی طرح معروف ہیں گویا ہید پورا فالد منافی ہے۔ دورے میں میرہ برائی کی طرح معروف ہیں گویا ہیں تو اس کی تعدید منافی کی مدود ہورے کے میں میرہ برائی کی طرح معروف ہیں گویا ہی کورا کیا منافی کا منافی کی کیا ہے کی میا ہے۔ کی میا ہے، طیعید اور طیحید ان میٹوں کے دین میرہ برائی کیا ہے، طیعید اور طیحید ان میں کی کیا ہے، کیا ہے، کی میا ہے، طیعید اور طیحید ان میں کی طالب کی طیعید اور طیحید ان میٹوں کے دین میں ور میں کی میا ہے، طیعید اور طیحید ان میٹوں کے اس کی کور کی کور کی کیا ہے۔ دین میرہ برائی کی طیا ہے، طیعید اور طیحید کی کی کیا ہے۔ دی کور کے میں کی طیک کی کور کی کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کی کور کی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کیا ہے کی کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کور

معنی پا کیزہ اورخوشگوار کے ہیں۔انشاقعالیٰ نے اس شیرعظیم کا بیٹا مرکھااوراس کوتاابداییا ہی کردیا۔اس بیں روحوں کے لیے جوخوشگواری اور جوسکون واطمیتان اور پا کیزگی ہے وہ ای شیرعظیم کا خاصہ ہے۔

حضرت ابوسعید خدری النیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیخ نے فر مایا کہ حضرت ابراہیم نے کہ کے دوم ، مر و نے کا اعلان فر مایا تھا (اور اس کے خاص آ داب واحکام بتائے تنے ) اور شیل (رسول الله طافیخ) کہ بینہ کے دوم ، قرر و یہ جانے کا اعلان کرتا ہوں ، اس کے دونوں طرف کے در دول کے درمیان کا بورار قبروا جب الاحترام ہے ۔ اس شی خون ریز ی نہی جائے ، کسی کے خلاف ہتھیار شافھایا جائے ، جانوروں کے چارے کی ضرورت کے سوادر ختوں کے پتے بھی نہ جھاڑے ہا کہ بینہ منورہ شی مجد نبوی کا بیار نے کی خرورسول الله طافیخ نے اپنے وست مبارک سے رکھی تھی اور یہیں حضور طافیخ نے اپنی مدنی ور می کی تمام تر نمازیں ادافر مائی تھیں اور یہی مجد شریف اپنے دائی کی تمام تر نمازیں ادافر مائی تھیں اور یہی مجد شریف دوست جہاد کا مرکز بنی رہی اللہ تعالیٰ نے اس کوا پے مقد س بیت اللہ اور مجد حرام کے سواد نیا کے تمام تر معبدوں پر فضیلت وعظمت بخش ہے ۔ سے اطادِیث میں ہے کہ مجد نبوی شی نماز اوا کرنے کا اواب دوسری مساجد شی نماز اداکر نے سے بڑاروں گنازیادہ ہے۔

بیت مقدّ س حرم اشرف ہے اور اے مسلمانوں کے قبلہ اوّل ہونے کے ملاوہ یہودونصار کی کا سب سے مقدّ س مقام ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ مسلم امدہ کی بدشتی سے بیمقدّ س مقام آج مسلمانوں کی تحویل میں نہیں ہے مگر مقام معراج النبی اور امام الانبیاء نے یہاں تمام تر پینجبروں کی امامت فرمائی اس کو کوئی مسلمان بھلا کیے بھول سکتا ہے۔ اس مقدّ س مقام کی تاریخ وجغرافیہ کو بھی آپ سب کے لیے بیان کرنے کی عاجز اندی کوشش کی ہے۔

كرتبول افتدز بيعز وشرف

عفىعنه

اخلاق احمد ملتان

PH:03337619827

E.MAIL: IKHLAQQADRI@6MAIL.COM,







# مرز شنعرب

## جغرافيروكل وقوع:

جنوبی و مغربی ایشیا کا وسیح جزیره نما (تقریباً 12,000,000) مراح میل اس کے مغرب یس بیچره قلزم اور فلیج عقبی مشرق میں فلیج عمان بی خلیج فارس اور ایران ، جنوب ہیں بیچره عرب اور فلیج عدن ، شال ہیں جمہور بیز کید سرز بین عرب میں بیٹر معرف میں بیٹر میں جنوب ہیں بیٹر و عرب اور فلیج عدن ، شال ہیں جمہور بیز کید ، جاز ، عیم، میں نہ میں خاص میں اور اسرائیل اور دولت سعودی عربیہ جس میں خد ، جاز ، عیم، و مائل ، الحساء دولت تیل کے علاقہ شامل ہیں۔ اب عرب کی سب سے بوئی معدنی دولت تیل ہے جس کے چشے کو یت ، معودی عرب بڑوشل عمان ، بحرین اور قطر و غیره ہیں بکٹرت دریا فت ہوئے ہیں۔ تیل کے انتظامات کے لیے بہت می غیر مکلی کمپنیاں سرز بین عرب کے اعدرونی حصول تک چیچ گئی ہیں۔ عرب کے مختلف حصول کا طرز بودد باش بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ جہاں صدیوں سے دیکتران ورٹ کوسب سے بہتر سواری شلیم کیا جاتا تھا وہاں اب مرسیڈ بڑا ورد گرگا ڈیاں دور ڈتی کھرتی ہیں۔ سے مشائل دورد میں آ سیکے ہیں۔

### تارى:

نہ ہی اور تو می روا تنوں، نیز نیچے کھیے آٹار قدیمہ سے ٹابت ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں سرز مین عرب پر برای بڑی حکومتیں اکلطنتیں قائم ہوئی مثلاً عاداولی، عاد ٹانیہ، (شمود) طسم، جدیس،معین اور سیااور تیج کی سلطنتیں یمن میں ظہور پذیر ہوئیں۔

#### بعدازاسلام

ظہوراسلام کے بعد عرب سوسال کے اندرا غدر پرائی و نیا کے نین براعظموں پر چھا گئے اور انھوں نے اس وقت کی معلوم و نیا کی قیادت سنجال لی جس کا سلسلہ کئی سوسال تک جاری رہااور اسلامی سلطنت و نیا کی بوی سلطنوں میں سے و شن شریقین کا تاریخی جغرافیه

ا یک مجلی جاتی تخی-ای عہد شن جزیرہ نما حرب کے لوگ اندلس اور فرانس اور چین ، ترکتان اور ہندوستان کے دور دراز علاقوں تک پیچھ گئے تتھے۔

آ بوجوا

خطس طان مدیند منورہ اور مکہ المکر مدے الخرج اور الله علی کے علاقوں اور منقط اور داس الحد کے درمیان جزیرہ نما عرب کو دو حصوں میں منقت مکر تا ہے جس کے نتیج میں اس خطے کے پیشتر علاقوں کی آب وہ وا معتدل رہتی ہے۔ جنوب میں جہاں اس جزیرہ نما کا سر 12 مرض البلد شالی کے قریب بھتی جاتا ہے زیادہ تر علاقے بلندی کی وجہ سے تحت گری سے محفوظ رہے ہیں۔ مرف وہ علاقے جو شیمی ہیں اور بحر ہ احمر بنیج عدن اور بھیرہ عرب کے ساتھ واقع ہیں ان کی آب وہ وا معتدل نہیں بلکہ نیم استوائی ہے۔

موسم کے متعلق اعداجات کوز ماندھال بیں بہت بہتر بنادیا گیاہے گر پھر بھی بہیں ہوب کے موسم کی کھل تفصیل فراہم نہیں ہو گئی۔ موسم گرما کی حرارت پورے بیزیرہ فہا بیں بہت شدید ہوجاتی ہے اور گرم ترین مقامات پر درجہ حرارت و 150 گری سنج گری کے بیس ہوسم گرما کی ٹی اور بعض صحوں کی نشکی وہاں کی گری کو تا قابل پر داشت بناوی ہے۔ بیزیرہ فہا عرب پر کوئی موکی دریا بھی نہیں بہتے جو ساراسال جاری رہ سکیں تا ہم موکی ہواؤں تا قابل پر داشت بناوی ہے۔ بیزیرہ فہا عرب پر کوئی موکی دریا بھی نہیں بہتے جو ساراسال جاری رہ سکیں تا ہم موکی ہواؤں کے مصطفے میں موجود دادیوں (غیل) کے بعض صوں میں پائی دستیاب ہوتا ہے۔ دشک منطقوں میں بھی بھی بلند علاقوں سے برکر پائی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس سلسلہ کا آخری سیلاب 1940ء کی دہائی میں آیا تھا جس سے میں سیلاب ہے جس کا ذکر یہاں کی تاریخ میں ماتا ہے۔ اس سلسلہ کا آخری سیلاب 1940ء کی دہائی میں آیا تھا جس سے میں ہوتی ہے۔ اور کا کے جسب بی جزیرہ فراع سب کا بیشتر علاقہ ریکتان کی شکل اختیار کر گیا ہوں گئیں ہوتی۔



#### فحازمقدس

جغرافيه

المجاز مقدس جزیرہ نماع ب کا وہ شال مغربی حصہ جہاں آفاب اسلام طلوع ہوا۔ بیاب بھی اسلام کا روحانی مرکز ہے، اس وجہ سے محققین اسے سرز مین اسلام کا نام بھی دیے ہیں۔ بہیں خانہ کھر بیتی بیت اللہ شریف واقع ہے جو مکہ مرمہ میں واقع ہے جو تغییر اسلام حضرت محدرسول اللہ سینی کا وطن مالوف ہے اور منزل وقی ہے۔ المجاز مقدس مسلمانوں کے نزویک ارض مقدس (البلاومقد سہ) ہے۔ مسلمان اپنے مقدس مقامات کی حرمت وتقدس کی تفاظت کے لیے اقوام عالم سے زیاوہ جوش وجذ بدر کھتے ہیں۔ مکہ مرمداور مدید منورہ کے گرووٹیش کے علاقے حرم ہیں، جہاں صرف مسلمانوں کو واضلے کی اجازت ہے اور المجاز مقدس کے ویکھوں میں غیر مسلموں کے واضلے پراکٹر پابندیاں عاکد کی جاتی وہی ہیں۔

معتنى

عربی ماخذوں میں بالعوم المجاز" کا مفہوم" روک یا رکاوٹ" ہے تا ہم ان ماخذوں میں اس کے اطلاق کے بارے میں اختلاف کے بارے میں اختلاف با باجا تا ہے۔ سب سے زیادہ اس بات پر اتفاق بایا جا تا ہے کہ اس "رکاوٹ" سے مرادمرات کا سلسلہ کوہ ہے جو القور بیخی تہا میں کی تشیمی زمینوں کو جو بحیرہ قلزم کے ساتھ ساتھ چلی ٹی ہیں اعدرون ملک کی بلند سرز مین ، نجد سے جدا کرتا ہے۔ پچھ محققین کا خیال ہے کہ بیر کاوٹ شال میں واقع الشام اور چنوب میں واقع الیمن کے مابین حاکل ہے۔ زمانہ حال کی طبقات الارض محققات سے بیر بتا چلا ہے کہ ان دونوں خطوں کے پہاؤ "مربی و حال" کے بھی میں جس میں جا اسراۃ شامل کی طبقات الارض محققات سے بیر بتا چلا ہے کہ ان دونوں خطوں کے پہاؤ "مربی و حال" کے بھی جس میں جس

جغرافيائي حدود

الحجاز کی جغرافیائی کی تعین کے بارے میں کوئی قطعی اتفاق رائے نہیں پایا جاتا اگر چینجے معنوں میں تہا میدالمجاز کا

حصر نہیں ہے تا ہم اسے اکثر اس میں شال سمجھا جاتا ہے چنانچہ پہاڑیوں پر واقع مکہ کوتھا میداور مدینہ منورہ کو نصف تھا میداور نصف المجاز ہیں جواب اجاد سلالی کے قریب نصف المجاز ہیں جواب اجاد سلالی کے قریب واقع ہے لیکن میدا کہ جائے گئے المجاز کی حدود دائع ہے لیکن میدا کہ جائے گئے میں المجاز کا علاقہ شال میں فلسطین تک چلا گیا ہے۔ شائی حدود کی محدود ترین تحریف کے مطابق مدین اور اس کا عقبی علاقہ تھی المجاز سے باہر ہیں۔ جنوب میں ایک وقت میں المجاز کی مرحد یمن سے ملتی تھی ، لیکن زمانہ حال میں ان ووٹوں کے درمیان عیم کو حائل کردیا گیا ہے۔ آج کل المجاز سے مراودہ علاقہ ہے جو بالمحوم سعودی عرب کی موجودہ سلطنت کا مغربی حصہ ہے۔

جغرافيائي وتاريخي تقسيم

عام طور پرالحجاز کوتین حصول جین عمر کیاجاتا ہے۔ شالی، وسطی اور جنوبی۔ وسطی حصرتاری اسلام کے نقط نظر سے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا ذکر درج ذیل جس کیا جارہا ہے۔

مطی حصہ

وسطی تجازی صدود یوں ہیں۔جنوب میں وہ علاقے جوالطا نف، مکداور جدہ کے ثواح میں ہیں اور شال میں وہ علاقے جو مدینہ منورہ اور میں ہیں۔مدینہ منورہ کے کنارے سے ایک وسطے حرہ جبال السراۃ کے ساتھ ساتھ ۔ تقریباً تین کلومیٹر تک چلاگیا ہے اور مکہ کے قریب جا کرفتم ہوجا تا ہے۔

قدیم شاہراہ الطاکف سے شروع ہوکر ثال کی سے النخلہ الیمانیے کا وادی تک جاتی ہے جہاں سے نیچا ترکروہ کہ کی جانب چلی جاتی تھی۔اس وادی بیس قرن المنازل واقع تھا جوجنو فی نجد اور عمان سے آنے والے جاج ہے کے لیے میقات کا کام دیتا تھا۔ میقات اس وادی بیس وہ جگہ ہے جوالسیل الکبیر کہلاتی ہے۔المخلہ الشامیہ بیس ذات العرق تھا جوان حاجیوں کے لیے میقات تھا جوشال نجد اور عراق سے درب زبیدہ کے ساتھ ساتھ آتے تھے، لیخی اس راستے سے جہاں مارون الرشید کی ملکہ زبیدہ نے حضوں اور دیگر مہولتوں کا انتظام کیا تھا۔ اس سمت بیس ذات العرق المجاز کی حدیجی جاتی ہوئی سڑک براہ راست الطاکف سے مکہ جاتی ہے اور اس طرح حاجی شال کے لیے ہے۔ اب پہاڑوں بیس آیک بل کھاتی ہوئی سڑک براہ راست الطاکف سے مکہ جاتی ہے اور اس طرح حاجی شال کے لیے چکر سے فی جاتے ہیں۔ نخلہ نام سے موسوم دونوں مقام جواب محق الشامیہ اور الیمانیہ کہلاتے ہیں کا پائی وادی فاطمہ (الظہر ان) بیس آتا ہے جس کی زرخیر شیخی پرسے مکہ سے جدہ جانے والی شاہراہ گزرتی ہے۔

دورات

پوری تاریخ اسلام میں مکہ کرمداور مدیند منورہ کے مامین سنر کرنے والوں کو دوراستوں میں ہے ایک کواختیار کرنے کاختی رہا ہے۔۔ایک وہ جوساحل کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اور طریق السلطانی یا الدرب السلطانی کہاتا ہے اور دوسرا وہ جو بڑے حرے کے ساتھ ساتھ چلا گیا ہے اسے الطریق یا الارب الشرقی کہتے ہیں۔ موٹر گا ڈیوں کی آ مدے پہلے جولوگ الطریق السلطانی کواختیار کرتے تھے وہ جدے کے پاس سے گزرجاتے تھے تا کہ وقت کو بچا تکیس۔

#### مقام سرف

مکدالمکر مدے باہر تین گھنٹوں کی مسافت پر بمقام سرف آنخضرت بڑھ کی آخری زوجہ محتر مدام الموشین معرف آخض کے مدام الموشین معرف میں معرف کی مقام ہے جہاں معرف فرات میں معرف کا مقبرہ اور مجدوا تع تھی جو سعودی نظریات کی وجہ سے قائم ندرہ سکے بادر ہے بیدو بی مقام ہے جو ساحل سے درو اللہ بھی نے بنولمیان پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد بی خلیص کے عزرو عدر قبے کو عبور کرتی ہوئی گزرتی ہے جو ساحل سے کہ مان مطلح پر سمندر نظر آتا ہے۔

#### رالخ

رافی اگر چہراحل سمندر پرواقع تھا تا ہم اس کی کوئی خاص بندرگاہ نیں تھی۔ یہاں جہاز ساحل سے خاصے فاصلے پر کھڑے یا لنگرانداز ہوتے تھے اور اپناسامان مقائی کشتیوں کے ذریعے نظل کرتے تھے۔ شام اور مصراور المغرب سے آنے والے حاجیوں کے میقات کی حیثیت سے رافخ نے المحقد کی جگہ لے لیے جواب ایک ویران شدہ گاؤں ہے۔ جو حاجی بحیرہ عرب بیں سے موکر آتے ہیں وہ اس وقت احرام ہائدھ لیتے تھے جب ان کا جہاز رافخ کے ہاں سے گزرتا تھا۔ رافخ کے شال میں الا بجاء کے مقام پر جواب الخرید کہلاتا ہے دسول اللہ مائیل کی والدہ ماجدہ حضرت آئے منظ کا معروف مزار ہے۔

رائی سے پہاڑوں کے درمیان سے مدید منورہ تک شال کی ست سے کئی چھوٹی جھوٹی مرکیس جاتی ہیں جو الطریق سلطانی کی نسبت ایک زیادہ سیدھا مگر درخوار گزار راستہ مہیا کرتی تھی۔الطریق سلطانی ماضی قریب تک ساحل کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ مستورہ کی بندرگاہ سے ایک متباول راستہ جوز موڑ' یا' اللف' کہلاتی تھاا ندرون ملک کی جانب مزجاتا تھا۔ مستورہ کی بندرگاہ سے ایک متباول راستہ جوز موڑ' یا' اللف' کہلاتی تھاا ندرون ملک کی جانب مراق تھا کی بندرگاہ ہے جہاں رسول تھا کی بردوہی مقام ہے جہاں رسول اللہ باتھا نے میدان جگ میں قریش کو تکست دی تھی۔

#### شالى حصه

المحباز کے شالی حصے کے بارے میں سیمجھا جاسکتا ہے کہ وہ سعودی عرب اور اردن کی درمیا فی سرحد تک چلا گیا ہے۔ جوالعقبہ کے جنوب میں ایک نقطے ہے شروع ہو کر الطبیق کے پہاڑی سلسلے کے اوپر تک چلی گئی ہے۔ چونکہ اسرائیل نے فلیح عقبہ کے ایک مقام پر قبضہ کر لیا ہے اس لیے حاجیوں کے لیے اب میمکن نہیں رہا کہ وہ قدیم خشکی کے راہتے ہے جو بینا ہے عقبہ ہوتا ہوا گزرتا تھا آ جا کیس۔

جنوني حصه

الحجاز کے جو بی جے میں ہاتی دوحصوں سے زیادہ بلند و ہالا پہاڑ ہیں اور و ہاں بارش اور زراعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔جدے سے چل کرایک شاہراہ اللیث،القنفذ ہاور حل سے گزرتی ہوئی شاحل سے متوازی القحمہ کک جاتی ہے جے اب تھامیداور عمیر کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔

تاريخ

چونکد المجاز کی تاریخ کا تعلق کمی مدید اور بہت سے مقامات سے ہوتا ریخ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان تاریخ مقامات کے بوتا ریخ مقامات کے بین اس لیے ان تاریخ مقامات کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ بھی بیان کی جائے گی۔ المجاز کی مقامات کے مقامات کے مقامات کے مقامات کی مقامات کے مقامات کا سرکاری تام صرف دس برس سے کم عرصے کے لیے قائم رہا تھا یعنی شاہ المحسین بن علی یا شریف کم سے عہد حکومت میں (1334 مر 1916ء سے 1343 میں 1924ء کے 1944ء کے مہد کومت میں (1934 مر 1916ء سے 1944ء کے 1944ء کے 1944ء کے المحسین بن علی یا شریف کم سے عہد حکومت میں (1934 مر 1916ء سے 1944ء کے 1944ء کے 1944ء کے 1944ء کے 1944ء کے 1944ء کی جب نجد کے سعود یوں نے تجاز پر بھند کرایا۔

### معيشت ومعاشرت

المجاز ایک ایسا خریب ملک تھا جہاں مرتوں تک قانون وقاعدے کی بندش نا گوار بھی گئی اب کئی لحاظ ہے ایک بہت بہتر دور میں واخل ہو چکا ہے۔ تہائل کی حرص و آ ذکو بہس نے صدیوں تک قافلہ جاج کو لوٹے پر یہاں کے بدؤوں کو جمید دور میں واخل ہو چکا ہے۔ اور اب بین القبائل عداوتوں اور کینٹر قرزی کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہوائی سفر نے ہیروئی و نیا ہے قریبی خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہوائی سفر نے ہیروئی و نیا ہے و نیا ہے قریبی تعلقات استوار کرویے ہیں اور اب ماضی سے کہیں زیاوہ تعداوی جو آ مدنی حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے آ رام و آ سائش سے سفر کرتے ہیں ۔ سعودی عرب کی حکومت کوئیل کی پیداور سے جو آ مدنی حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے جازم تقد س ہیں معیشت کا انتصار اب بیرونی اسلامی و نیا پڑھیں رہا۔

# مكه فكرحه

مكة كرمه عالم اسلام كاسب سے بردار وحانى اور مقدّى مركز اور سعودى عرب كے صوب الحجاز كا مركز ك شهر بمشہور ايونانى جغرافيد دان بطلبوس نے اپنى تصنيف "جغرافيا" ميں "ميكورايا" Macoraba كانام ديا تھا جوعر في لفظ
مقريد كى تعريب ہے جس كے معنى لوگوں كو معبود ول كے قريب لانے والا بنتے ہيں۔ بيجدہ سے تقريباً 80 كلوميٹر ك
خاصلے پرواقع ہے۔ فقد يم زمانے سے لوگ اطراف و جوانب سے يہاں ج كرنے كے ليے آتے ہيں اوراس شهر ش آكر
ائے معبود برتن كے قريب تر ہوجاتے ہيں۔

محل وقوع

مکہ کرمہ 21 درجہ 54 دقیقہ طول البلامشرتی پر واقع ہے اور سطح سمندر سے اس کی بلندی 9.9 میٹر ہے۔ یہ ایک نگ پہاڑی وادی میں واقع ہے۔ اس کے دونوں طرف خشک پہاڑوں کا ایک و ہرا سلسلہ کوہ واقع ہے۔ اس میں جبل عرفات، جبل اور وادیاں جبل افی تبیس (983 میٹر) اور جبل مشیر واقع ہیں۔ شہر کے اردگر دبہت کی اور وادیاں واقع ہیں جن میں وادی فاطمہ اور وادی نعمان زیادہ قائل ذکر ہیں۔ وادی نعمان کونیم زبیدہ سیراب کرتی ہے۔ شروع میں کہ کا دارو مدار صرف آب زمزم پر تھا اگر جہر بہاں اور کنویں بھی متے مگریہ پانی کی قلت کا شکار دہتا تھا مگر نیر دبیدہ اور عین عزیزہ کی کا حد تک میں قلت کا شکار دہتا تھا مگر نیر دبیدہ اور عین عزیزہ کی کا حد تک میں قلت دور ہوئی تھی۔

آ بوجوا

شہری آب وہواموسم کر مامیں بوی شدید ہوتی ہے۔ بھی بھی درجہ ترارت 113 درجہ فارن میٹ یا 45 درجہ ننگ کر لیہ سے ذیادہ تک بھی جا تا ہے۔ عرب امراء کرمیوں کا موسم طاکف میں گزارتے تھے جو مکہ سے سرف 50 میل کے فاصلے پر جانب مشرق واقع ہے۔ موسم سرما میں موسم خوش گوار دہتا ہے۔ انان یا غذائی ضروریات کا شت کاری ندہونے کی وجہ سے باہر سے

اجناس منگواکر بوری کی جاتی ہے۔ جدید دور ش کمالکڑ مد کے اطراف و جوانب کی زمینوں کو قائل کاشت بنائے کے لیے امر کی انجینئز وں کی خدمات مستعار لی ٹی جیں۔ شہر کمد کے نشیب میں واقع ہونے کی وجہ سے اردگرد کی بلند پہاڑیوں سے بہر آنے والے پانی اکثر سیلاب کی شکل اختیار کرتے رہے ہیں اور ان سے شدید نقصا ناست بھی ہوتے تھے۔ اس تتم کا آخری سیلاب جیسا کہ پہلے ذکر آیا 1940 کی دہائی میں آیا تھا جب حرم شریف کھ ایکے جیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔

حرم یاک مکہ

حم كمعنى ولي زبان يس ذات حرمة لين قابل وت كي بي قرآن مجيد يس ب: "ومن يعظم حرمت الله (22 الح: 30) يخارى شريف كى ايك مديث ش ب: "انشدك بحرمة هذاالبيت" ( كتب المغازى) ش مي بیت الله شریف کی متم دینا ہوں حرم کے دوسرے معنی ہیں جمنوع۔ اسلامی اصطلاح ش مکداور مدینداوران کے گرواگرد کے چدمیل تک کے علاقے کورم کہتے ہیں۔ اٹھیں حرم کہنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ان کی عزت قائم کی ہے اور ان مقامات پربعض افعال اور اقدامات ممنوع ہیں ، شلا ان کے اندر جنگ نہیں ہوسکتی۔ ان کے درختوں وغیر ہ کونہیں کا ٹا جاسکتا وغيره اوران مقامات ش داخل ہونے والا يا پناه ليے والا ہرگزند سے حفوظ ہوجا تا ہے ليكن بخارى شريف ميں ہے كه دان الحومد ليعين عاصيةً ولا نار بدمد (الخارى كاب الديد) لين ان جكرول كرم مون سيم ادفيس ب كرجرم يا قاتل بھاگ کرحرم میں چلاجائے تو اے گرفتار نہیں کیا جاسکتا۔ مکداوراس کے ماحول کی حرمت اللہ تعالی نے حضرت ایرامیم کے وْريعة المُ فرمالي مديث شريف كالفاظرير إلى كد: "انك حرمت مكه على لسان ابراهيم وانا عبدات ونبيك وانسى حومه ما بين لا بينهما (اين ماجه، كتاب الناسك) البي الوفي مكرى حمت حفزت ابراجيم كوريع نا فذفر ما لي تقى اب میں تیرے تھم سے مدیند کی حرمت کا اعلان کرتا ہوں۔آئندہ سے مدیندائے گرواگر دحرہ تک حرم ہے۔ای طرح بخارى شريف ش ب؛" الى احده ما بين لا بيتها بعثل ما حدم ابداهيم " كمَّة " (كتاب الجباد) بخارى شريف ش ایک بیددیث یکی بیان موئی ہے کہ ان مک حرمها الله ( کابالعلم) قرآن مجید ش محی حرم کاذکر ہے ؛اولد نمکن لهمحرما امتا (اصم 57) دينموره كي بارے ش حديث شريف ش بنكل نبي حرم و حرمي المدينه (احر :المن )الحرين عراددومقدس اورقابل عن مقامات يعنى كمالمكر مداور يندموره بيل-

P799D

حفرت عبداللہ بن عباس مدوایت ہے کہ سب سے پہلے حفرت ابراہم بنا نے صدود حرم کی صد بندی کے لیے سنگ میل نصب کیے تقے حرم پاک کی بیر حد بندی تھم الی اور حفزت جرائیل کے ہدایت ویے پرک گئ تھی۔ فتح کمد کے بعد آنخضرت منظانے تمیم بن اسدالخز ا کی کو بھیجا کہ وہ پرانے نصب شدہ پھروں کی بجائے حدود حرم کے لیے نتے پھر نصب کردیں۔ ابن عتبہ کی روایت کے مطابق حضرت ایرائیٹم نے حضرت جرائیٹن کی ڈیر ہدایت حدود و م کے پھر نصب

کے تھے۔ یہ پھر حضرت تھی بن کلاب کے زمانے تک موجود تھے طرکہنہ ہوگئے تھے۔ حضرت تھی نے یہ پھر بداوات حضرت تھی کے بعد جناب رسول اللہ بالٹیا نے فئے کہ کے بعد یہ پھر تبدیل فرمائے۔ عبد رسالت بالٹیا کے بعد ظافت فارد فن کے زمانے عبد حضرت عربیل فرمائے۔ عبد رسالت بالٹیا کے بعد ظافت فارد فن کے دعمرت عربیل فرمائے۔ عبد دوورم کے پھروں کو بھیجا کہ پھروں کی تجدید کی معظرت عربیل فرمائے کے محدود و م کے پھروں کو بھیجا کہ پھروں کی تجدید کریں۔ حضرت امیر معاویہ فائٹ کے عبد خلافت میں حضرت معاویہ نے گورز کہ کو تھے دوورم کے پھروں کی تجدید کرائی۔ عبد معاویہ نے بھر تبدیل کرائے۔ پھر مقدر باللہ نے 35 ھی حدود حرم کی تجدید کرائی۔ عبد کا میں معاون اسے بھی حدود حرم کی تجدید کرائی۔ عبد کرائی۔ عبد کرائی۔ عبد کرائی۔ عبد کرائی۔ عاربی کا اور 2013 ھیں سلطان احد عبد الدول حثائی نے حدود حرم کی تجدید کرائی۔ تاریخ ازرتی میں ہے کہ جب حضرت جرائیلن نے حضرت ایرائیٹم کو حدود حرم الدول حثائی نے حدود حرم کی تجدید کرائی۔ تاریخ ازرتی میں ہے کہ جب حضرت جرائیلن نے حضرت ایرائیٹم کو حدود حرم انسان احد میں میں الدول حثائی نے حدود حرم کی تجدید کرائی۔ تاریخ ازرتی میں ہے کہ جب حضرت جرائیلن نے حضرت ایرائیٹم کو حدود حرم انسان احد میں میں جب کو خود میں میں الدول حثائی نے حدود حرم کی تجدید کرائی۔ عبد کرائی۔ ان مقامات پر پھر نصب کردیے۔ ان صدود کرائی۔ جب بھی وہ چرتے تیں خود حرم سے با برنین نگئی تھیں۔ جب بھی وہ چرتے تین خود حرم سے با برنین نگئی تھیں۔ جب بھی وہ چرتے تین حدود حرم کی بھی جو بیاں بھی خود حرم سے با برنین نگئی تھیں۔ جب بھی وہ چرتے تین حدود حرم کی بھی جو بیاں سے والی لوٹ جاتی تھیں۔

ميقاترم

حدود حرم جن کی نشان دہی حضرت جبرائیل طابتھ نے حضرت ابراہیم طابتھ کو کی تھیں وہ ''میقات'' کہلاتی ہیں۔ خانہ کعبیہ جسٹا مقام مکہ کے قریب مجبر تعلیم علیہ ہیں۔ خانہ کعبیہ جسٹا مقام مکہ کے قریب مجبر تعلیم علیہ مجبر عائشہ فی الگ الگ میقات واقع ہیں۔ بیت تعداد میں پائج ہیں جبکہ چسٹا مقام کر سب سے پہلے ام مجد عائشہ فی اللہ علیم اللہ علیم نے احرام با عد ها تعالیم میقات حرم کے ان پائج مقامات اور مجد عائشہ کا ذکر مندرجہ المونین حضرت عائشہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ مقامات اور مجد عائشہ کا ذکر مندرجہ فیل ہے۔

### (1) ذوالحليف

مدین شریف کی جانب سے صدود حرم میں داخل ہونے پرجس مقام سے احرام یا ندھاجا تا ہے وہ ذوالحلیفہ کہلاتا ہے۔ بید بیند منورہ سے 13 کلومیشر کے فاصلے پر اور مکہ مکر مدسے 420 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رسول اللہ تائین نے تج الوداع کے موقع پر ای مقام سے احرام با ندھا تھا۔ مکہ کے شال میں واقع دیگر علاقوں مثلاً تبوک جسیم اور الجوف دغیرہ کے لیے بھی بہی میقات ہے۔ اس مقام کوئیرعلی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔

# £1(2)

شام کی طرف سے حدود ترم میں داخل ہوے والوں کے لیے بیر مقام میقات کا درجہ رکھتا ہے۔ الحقد مکہ کے شال مغرب میں 190 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ مصر، شام، مراکش، تیونس اور پورپ کی طرف سے آتے والوں کے لیے اس مقام پراحرام با ندھنا واجب ہے۔

### (3) قرن الماذل

کہ کے مشرق میں 90 کلومیٹر کے فاصلے پر قرن المنازل واقع ہے۔ بینجداور طلبجی عرب امارات سے آئے والوں کے لیے مقام میقات ہے۔

#### (4) يملم

یلملم کمہ کے جنوب میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بھارت، پاکتان، چین، ملا پیشیا، بنگا دیش، انڈ و نیشیااور پس کے لیے میقات ہے۔ یہ میقات مکہ سے قریب ترین واقع ہے جبکہ ذوالحلیفہ 420 کلومیٹر پر واقع ہونے کی وجہ سے دور ترین میقات ہے۔

#### (5)ذات عرق

مکہ کے شال مشرق میں 85 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ میدمیقات مراق، کویت اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے ہے۔

### مجدعا كشرظا

مسجد تعلیم یا مجدعا کشہ نگافتا کہ سے صرف ساڑھے سات کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بیدالل مکہ کی میقات ہے۔ جج الوداع کے موقع پر حضرت عاکشہ نگافتان کے تخضرت مالیا کے تھم پرای مقام پراحرام با عمرها تھا۔ اہل مکہ یس سے جوکوئی عمرہ یا جج کرنے کا ارادہ رکھتا ہودہ اس مقام پرآئے توجج اور عمرہ کے لیے سفر کی شرطابوں ہوجاتی ہے۔

# حدودمسجدالحرام

ابتدائے اسلام میں مجدالحرام کی حدود جانب شرق چاہ زحزم اور باب بنی شیبہ تک تھیں اور بقیہ تین اطراف سے سبز ستونوں کے ساتھ حدود حرم متعین کی گئی تھیں۔ان ستونوں میں روثنی کے لیے قدیم زمانے میں چراغ لٹکائے جاتے تھے۔حدود حرم کا تعین سٹک مرمر کے فرش سے بھی کیا جاتا تھا لینی جہاں تک پیفرش لگا ہوا تھا مجدحرام وہیں تک تھی۔ پیفرش و ين شريفين كا تاريخي جغرافيه \_\_\_\_\_\_

وہاں تک لگا ہوا تھا جے آج کل صحن کعبہ یا مطاف واقع ہے۔عہدرسالت اورخلافت صدیقی میں مجدحرام کی صدور پہیں تقیس مگر بعد کے ادوار میں اس میں ضافہ اور توسیعات کی تکئیں۔



# مسجدالحرام شريف

سُیْطُنَ الَّذِی آسُولی بِعَیْدِم لَیَّلا مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمُسْجِدِ الْاَقْصَی ترجمہ: یاک ہے وہ ذات جواہے بندے کورات بی رات جی مجد حرام سے مجد اَفْعلی جی لے گئی۔ (مرد می امرائل)

مکہ معظمہ کے تاریخی آ ٹاریس سب سے زیدہ اہم مجدالحرام اور بیت اللہ شریف ہیں۔
مید الجرام مکہ معظمہ میں واقع مرکزی مجد کا نام ہے جس کے معنی ہیں حرمت، نقذیس اور عظمت وشرافت والی مجد سیمجد چونکہ دنیا کی تمام مساجد بیس ام المسجد کا ورجہ رکھتی ہے اور عالم اسلام کی تمام عقیدتوں کا مرکز اور دنیا کی سب سے بہلی اور قدیم مجد ہے۔ اس بنا پرائک فضیلت وحرمت بھی سب سے زیادہ ہے۔ بینام پہلے سے جا ہلیت کے زمائے بیس بن الحظیم کے ہاں ماتا ہے۔ ''اس خدا کی تئم، جوم جد الحرام کا خدا ہے اور جس پرین کے دھا کے والے حاشیے کے بیس بن الحظیم کے ہاں ماتا ہے۔ ''(بحوالداردودائرہ المعارف اسلامیہ بخواب بونیورٹی جلد 20)

عبداللہ بن زبیر نظافہ ہنوع ہاں نظافہ اور ہوا میے کے زمانے بیں مجد الحرام کا توسیع کی گی اوراس کی ترکین و زیائش بیں بھی اضافہ ہوا۔ ابن الزبیر نے دیوار پرایک ساوہ می جہت ڈال دی۔ عہامی فلیف المہدی نے اس کے گردستون اور دالان بنا دیے اور ان پرسا گوان کی جہت ڈالوادی۔ جوں جوں زمانہ گر در تا گیا مجد کے بیناروں کی تعداد سات تک بڑھ گئی۔ بیت اللہ کے گرد چھوٹے جھوٹے اللہ کے گرد چھوٹے جھوٹے اللہ کے گرد چھوٹے جھوٹے میں اللہ کے گرد چھوٹے جھوٹے میں مائیان بنوادیے گئے کہ فماز کے وقت امام ان سے کام لے سکے۔ ان تعیرات کی نظیر بہت کم ملتی کیوں نے میں زمانہ قریب تک چاروں فقی خرا بہ کے لیے ایک ایک سائیان امامت تھا۔ یہ بات کدان مقامات جے میرالحوام میں زمانہ قریب تک چاروں فقی خرا بہ کی کھار حقوں اور شافعیوں کے درمیان کھیدگی کا باعث بھی بن جاتی ہوائی ہے۔ آخر میں دالاتوں کے فرش پر جو بجری بھی ہوئی تھی اس کی جگہ سنگ مرمر کی سلیں لگوادی گئیں۔ مطاف اور کھیسے جو گرد بھی اور مطاف تک ویجنے کے لیے گی روشوں پر بھی اس قسم کا فرش لگوادیا گیا۔

عبد عثان پیش سلطان سلیم ٹانی نے اس ممارت کی توسیع وقمیر -89ھر1572ء میں شروع کی جو 985ھ/ 1577ء میں پابید بھیل کو پینچی سلطان سلیم ٹانی نے عمارت میں چھوٹی چھوٹی اصلاحات کے علاوہ چپٹی چھتوں کی جگہ کئی چھوٹے چھوٹے سفید تیے جومخر ولمی متے تقمیر کروائے۔

اگر کوئی شخص مکہ کے مشرق محلوں کی طرف سے مجد الحرام بیں داخل ہوتو اسے پچھوزیے اترنے پڑتے ہیں۔ مجد کے موقع محل بیں حتی الامکان کسی تھم کاردو بدل نہیں کیا گیا گراردگرد کی زبین کی سطح جیسا کہ شرق شہروں ہالحضوص مکہ المکر مہیں بیل کی وجہ سے اکثر ہوتا ہے، خود بخو دسمدیاں گزرجانے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ او ٹچی ہوتی گئی۔

### طول وعرض

المبتونی نے اپنے سنر نامے رحلہ میں حرم کے اعدرونی جھے کا طول وعرض حسب ذیل لکھا ہے۔ ثال مغربی پہلو 545 فٹ، جنوب مشرقی پہلو 553 فٹ، ثال مشرقی 360 فٹ، جنوب مغربی 364 فٹ، کونے زاویہ قائمہ نیش بناتے اس طرح ساری محارث تقریباً منوازی الاصلاع شکل کی ہے۔

مشرتی ست ہے مطاف میں داخل ہوتے دفت سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے گزرنا پڑتا ہے جو مجد الحرام کی

پرانی حد پر بنا ہوا تھا۔ در دراز ہے سے گزرنے کے بعد مقام ابرائیٹم دائیں ہاتھ کو پڑتا ہے اور بھی جگہ مقام شافعی بھی کہلاتی

ہے۔ اس کے دائیں طرف منبر رکھا ہوا ہے جبکہ بائیں طرف جاہ زمزم کی محارت واقع تھی۔ انیسویں صدی کے بعد کے

زمانے میں زمزم سے سامنے مجد کے ثبال مشرق طرف القبتین شتے جو گودام کے طور پر استعال ہوتے تھے۔ ان تھوں کو
صاف کردیا گیا۔ چنانچہ فی زمانہ ہونے والی توسیعات کے بعد سے بیرم شریف کے نششے میں نہیں دکھائے جائے۔

جهارمصل

کھیے کاروگرد چاروں فدا ہب کے اماموں کے مصلے تھے۔ کعب اور جنوب مشرقی طرف کے درمیان مقام المحسنیلی یا مصلی صبلی تھا، جنوب مغرب میں مقام ماکئی، شال مغرب میں مقام حنی، مقام حنی کی دومنزلیں تھیں، او پر والی مخزل موذن اور ملٹ استعال کرتے تھے اور چکی منزل امام اور اسکے تاکین سعودی حکومت نے مصلوں کا بیا لگ نظام ختم کردیا اور صرف ایک بی امام جوعو آ صبلی ہوتا ہے سب لوگ اس کی اقتد امیں نماز پڑھتے ہیں۔ زماند قدیم میں صدود مطاف بیتا کے پہلے جائے ہیں ہے لگ کرنمایاں کی گئی تھی جن میں تار گئے ہوئے تھے۔ ان تاروں پر دالانوں کے اندرو تی کے چائے لگا دیے ہے۔ حال بی میں مجد الحرام کی مزید کئی تھیرات وقوسیعات کی گئی ہیں۔ اب مطاف اور ما بین صفاوم وہ سفید پھر لگا ہے گئے ہیں۔ جائے اور نائین صفاوم وہ سفید کی گئی ہیں۔ اب مطاف اور ما بین صفاوم وہ سفید کی گئی ہیں۔ اب مطاف اور ما بین صفاوم وہ سفید کیا گیا ہے۔

جديد تقيرات وتوسيع

ا آج كل مجد الحرام ككل 112 چو في بزے وروازے إلى جن ش سب سے بہلا اور مركزى وروازه سعودی عرب کے پہلے فر ما زواشاہ عبدالعزیز کے نام پرموسوم ہے۔شاہ موصوف نے تیل کی وریافت کے بعد مجد الحرام میں جدید دور میں تغیر وتو سیج کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے شاہ سعود کے دور میں سجد الحرام کی تاریخ ک سب سے بدی تغیر واو سے شروع ہوئی اور سابق ترکی تغیرات کے برآ مدول کے پیچیے دومنزلہ عمارات تغیر ہوئی۔اس تغیر پر مختلف دروازے بنائے گئے تو مجد کے جوب کی طرف سے چار س سے پہلا اور بڑا درواز وینایا گیا جس کا نام باب عبدالعزيز ب\_معيد الحرام كا دوسرا برا دروازه باب اللَّح بجو ثال شرق من مروه ك قريب بجهال 12جؤرى 630ء کو فتح مکہ کے دن اسلامی لشکرنبی پاک ماٹھا کے زیر قیادت مجدالحرام میں داخل ہوا تھا۔ تیسر ابرا اور دازہ باب العمرہ ہے جو شال مغرب کی طرف ہاں ہے اور جہال سے نی پاک اللہ نے اپریل 629ء میں عمرے کی سعادت حاصل کی تھی جبکہ چوتھا بزادوازہ باب العبد ہے جومغرب کی ست میں واقع ہے۔ان کے علاوہ مختلف واقعات اور مقامات کی باد میں مجد کے دیگردروازوں کے تام رکھے گئے ہیں۔ شاہ فہدین عبدالعزیز کے عہد میں تاریخ کی سب سے بوی اوستے 1993ء میں مکل موئی۔ مجدالحرام میں کھودین آٹار بھی ہیں جن میں مقام ایراہیم وہ پھر ہے جس پر کھڑے موکر حضرت ایرائیم نے بیت الله کی دیواری تغیری تھیں۔ای طرح مجدالحرام ش آب زمزم کا کوال بھی ہے جواللہ تعالی نے حضرت اسمعیل اوران کی والدہ ہاجرہ کے لیے تکالا تھا۔ای طرح بیمی ٹیس مجولا جاسکا کداس میں تجراسودادر کن بمانی مجی ہیں جو کہ جنت کے ياقوتون من عدوياقوت بين-انسبوني والماؤكرة كده كياجا عكا- مبجدالحرام سے بلحقہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی فرمان خداد عربی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔اس لیے بیت اللہ کا چج وعمرہ کرنے والوں پران کا طواف کر لیئے ٹیں بھی کوئی گزاہ نہیں۔

معجد الحرام کی خصوصیات علی ریجی ہے کہ اللہ تعالی نے اے امن کا گہوارہ بنایا ہے اور اس میں جیسا کہ پہلے ذکر آیا ایک نماز اواکر نے کا لواب ایک لا کونمازیں اواکرنے کے برابر ہے۔

اسلام کے ابتدائی دور ش مجدالحرام آئ کے مقابلے میں کہیں چھوٹی تقی۔ مثانی دور میں مجدتقر بیا موجودہ صحن کے دقیے تک چیل گئے۔ سب سے تقیم توسیعات سعودی دور میں ہوئی ہیں اور ہوری ہیں۔ان توسیعات میں مجدالحرام کو دور جدید کے معیارات کے مطابق بنایا گیا ہے اور ایر کنڈیٹنر زاور پر تی سٹر صیاں بھی نصب کی گئی ہیں۔اس وقت کی مجد الحرام کی تین سے زیادہ منزلیں ہیں جن میں لاکھوں نمازی عبادت کر سکتے ہیں۔

لغميرات وتوسيعات متجدالحرام

تاریخ اسلام میں سب سے پہلی توسیع مجد الحرام حضرت عمر منافظ ب نے کا بھی ۔ انھوں نے مجد الحرام کے رقبے میں 560 میٹر کا اضافہ کیا تھا۔ ان کے حمد خلافت میں مجد الحرام میں ایک ذیروست سیلاب آگیا تھا۔ اس سیلاب کا نام تاریخ اسلام میں ''ام بھل '' ملتا ہے۔ اس سیلا ب نے مقام ایرائیٹم کو اپنی جگہ سے بٹا دیا تھا۔ بعد از اں اس منہ مرجود حبرک پھر کو حضرت عمر نے واپس اس کی جگہ پر نصب کیا۔ اس وقت مجد الحرام کے گردا حاطے کی بجائے مکانات موجود سے جس کی وجد سے لوگوں کو بیزی تھی کا سامنا تھا۔ چنا نچے حضرت عمر شاک کے دیا ان مکانات کوخرید کر اور منہدم کر کے مجد الحرام میں شامل کردیا اور اس کے گردا حاطے کی ایک دیوار قبیر کردی۔

توسيع حضرت عثمان

26 میں حضرت مثان دائشتہ کا اضافہ کردہ رقبہ تقال دائش کے جا کے اس کے بعد مجد کا رقبہ بڑھ کر 4390 میٹر ہوگیا۔
حضرت مثان دائشتہ کا اضافہ کردہ رقبہ تقریباً کا معارت مثان دائشتہ کیا۔ حضرت مثان دائشتہ کا اضافہ کردہ رقبہ تقریباً کیا۔ حضرت مثان دائشتہ کیا۔ حضرت مثان دائشتہ کیا۔ حضرت مثان دائشتہ کیا۔ حضوں کے جھے حصوں پر سجت و الی اور مرم کے ستون کھڑے کے ۔ تو سیج کے دوران میں حضرت مثان دائشتہ کو بھی وہی مشکل پیش آئی جوان سے کھی حضوں الی معزت مثان دائشتہ کو بھی وہی مشکل پیش آئی جوان سے کھی حضرت می دائی مشکل پیش آئی جوان سے کھی حضوں کے مشکل میٹن آئی جوان سے کمل حضرت می دوران میں حضرت مثان دائشتہ کو بیش آ چکی تھی کہ ارد کر دے مکانات کے ماکان آپنے گھروں کو فروخت کرنے پر تیار نہیں میں لیک مخالفت مضرت مثان دائشتہ کے اور مکانات کو منہدم کرنے کا تھم جاری کردیا تھا جس کی وجہ سے ان کی مخالفت کرنے کی جرات ہوتی میں آواز ہیں بھی بلندہ ہو کیں۔ حضرت مثان دائشتہ نے مرکانوٹ کی جرات ہوتی سے جسم میں میں میں میں کہ دائشتہ کرنے کی جرات ہوتی سے جسم میں کو گئی کے اس سے پہلے تم سے بھی سلوک کیا تھا گراس وقت تو کس نے زبان نجی کھولی تھی۔ حضرت مثان دائشتہ نے ان خالفین کو قید کرنے کا تھی دیا دین امریک سفارش پران لوگوں کو رہا کیا گیا۔ نے ان خالفین کو قید کرنے کا تھی دیا۔ بعد از ان اور مرکانات کے بھی ان خالفین کو قید کرنے کا تھی دیا۔ بعد از ان اور مرکم میں میں کو سفارش پران لوگوں کو رہا کیا گیا۔

دور بنواميه حضرت عبداللد بن زبير اللظ

دوراموی میں جب مکہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر اٹاٹنڈ کی حکومت بھی تو انھوں نے بیت اللہ کواز سرٹولٹمیر کیا۔ اس تغییر نو کی وجہ رہتی کہ یزید بن معاویہ کے نشکر نے جب مکہ کا محاصرہ کیا تو منجنیقوں سے پھر اور جلتے ہوئے گولے برسائے جن سے بیت اللہ کو خاصا نقصان پہنچا۔ اس تغییر نو میں حضرت عبداللہ بن زبیر اٹاٹنڈ نے حطیم کو بھی کعبہ کی محارت میں شامل کر لیا تھا۔

ولبدبن عبدالملك

91 جو شاموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مجد الحرام کی چوتھی تقیر وتو سیج کی۔ اس تو سیج کی وجہ بیتھی کہ پائی کا ایک زبر دست ریلہ سیلاب کی صورت میں مجد الحرام ش واخل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجد کوشد پر نقصان پہنچا تھا۔ ولید بن عبد الملک نے مجد الحرام کے رقبے میں بھی تو سیج کی۔ مورفین اس بات پر شفق میں کہ ولید پہلا شخص تھا جس نے مجد الحرام کی تقیر میں مصروشام سے در آ مدشدہ ستونوں کو استعمال کیا اور مضبوط چھتیں تقیر کرا کیں تا کہ نمازیوں کو موسم کی تبدیلیوں سے بریشانی شدہ و۔

عهدعباسيها يوجعفرالمنصور

خلیفہ ابوجعفر المنصور نے رکن شامی اور وقیہ ش اضافہ کیا۔ اس کے قریب کسی زمانہ ش الندوۃ اور دار المخلہ ہوا کرتے تھے منصور نے رکن شالی اور رکن مغربی پر منارہ بھی تقیر کرایا نیز جمرا ساعیل کومر مرے مزین کرنے اور جاہ وزمزم پر جالی لگانے کا تھم دیا۔ یہ وسیع 137 ھرسے 140 ھ تک جاری رہی۔

معتضد بالله

189ھ سے 284ھ تک عبای خلیفہ معتضد باللہ نے مختلف ترامیم وتوسیعات مسجد الحرام میں کرائیں۔ دارااندوۃ کومنہدم کر کے مجدالحرام میں شامل کردیااورا یک غلام گردش تغییر کرائی جومجدالحرام کے چھدروازوں پرمحیط تھی۔ عمدہ ستون تغییر کروائے اور چھت پرساگوان کی ککڑی لگوائی نیز مسجد کے اعمد بارہ دوازے اور باہر تین دروازے بھی تغییر کرائے۔ بیاتو سیچ تنین سال میں کھل ہوئی۔

مقتدريالله

. <u>306 میں عہاسی خلیفہ مقتدر باللہ نے</u> زبیدہ بنت جعفر کے نام پر مجد کے رقبے میں اضافہ کیا اور ایک بڑا ورواز ہتمبر کرایا جواس وقت ہا ب ابرا جم علاق کے نام سے شہور ہے۔ مملوک مصر

خلافت عباسیہ کے بعد جب مصر کے مملوک حکر انوں کا زمانی آیا تو مملوک کے سلاطین نے بھی معجد الحرام کی دیکھ

بھال اور مرمت وقوسیج بیں گہری دلچیں لی۔ان کے عہد بیں حرم شریف بیں بہت ی تراہیم واضافے ہوئے۔ <u>802ھ</u> میں مہت ی تراہیم واضافے ہوئے۔ <u>802ھ</u> میں مہت کی تراہیم الملک الناصر بین محرالملک الناصر بین محرالحرام کے ایک تبائی جھے بیں آگ لگ جانے کی وجہ سے مجدشر یفہ کوشد ید نقصان پہنچا۔ سلطان محرالملک الناصر فرح بن برق ق نے مصر سے معمار اور تعمیر اتی سامان مجوا کر مجد کی بحالی کا کام کرایا اور سنگ رضام کی جگرست کے ستون نصب کرائے ۔ <u>884ھ</u> میں جب سلطان قائم کا کی خود تی پرآیا تو اس نے نمرز بیدہ اور پانی کے دوسرے چشموں کی مرمت کروائی۔

### تر كان عثماني

مملوک ملاطین کے بعد مسجد الحرام کی تغییر دمرمت دوسیع کی خدمت عثانی سلاطین ترکی کو حاصل ہوئی۔سلطان سلیم الی کی تغییر و سلطان تا تو تی نے اپنے عہد شیں سنگ مرمر کا ایک تحدہ منبر بنا کر مجد الحرام کے لیے بیجوایا جیسا کہ سلطان سلیم الی کی تغییر و توسیع کا ذکر پہلے آیا۔سلطان سلیم کے زمانہ بیل مسجد الحرام کی حالت خشتہ ہو چکی تھی۔ جیست کرم خوردہ ہو کر گرنے کی حالت بیلی تھی۔ چنانچہ 980 ھر 1572ء بیل مجد الحرام کی از سراد تغییر کا کا م شروع ہوا۔مجد کی جیست سنگ شمنی پر قائم کی گئی اور چارچارستونوں پر ایک قبر کا اضاف کہ کیا گیا۔ دیواروں کو خطاطی سے قرآنی آیات سے مزین کردیا گیا۔سلطان سلیم دافی نے مسجد الحرام کی توسیع وقتیر کا بیم خصوبہ مشہور معمار۔۔۔۔ کے سر دکیا تھا۔

#### سلطان مرادرالع

سلطان مرادرائع کے حمد میں مجد الحرام کی تقیر دتو سیج کا سبب بدیموا کہ 19 شعبان 1039 ہیں ہروز بدھ کمدادراس کے اطراف میں پہاڑیوں پرشدید بارش ہوئی تو بارش کا پائی سیلاب کی صورت میں مجد الحرام میں درآ یا اور خانہ کعبہ کے دروازے پر لگے ہوئے تھل سے بھی دو میٹر بلند ہوگیا۔ اس کے اسکلے دن جعرات کو عصر کے وقت کعبہ کے دکن شامی کی دیوار دونوں طرف سے گرئی اوراس کے ساتھ مشرقی دیوار کا بچھ حصہ بھی جو باب شامی سے متبصل تھا کر گیا صرف چوکھٹ کے بقدر حصہ باتی رونی طرف سے دو مگٹ اور عرفی اور عرفی طرف سے دو مگٹ اور عربی کی تھیں۔

سلطان مرادنے بنائے کعبہ کا تھم دیا۔اس کی تعمیر نو 1040 ھ بیں کمل ہوئی۔ پیتغیر کعبہ تجاج کے طرز پر بی کی عمی ۔ روایات ہیں کہ قریش کی تغییر کعبہ اور حضرت ایرا ہیم کی تغییر کعبہ کے درمیان 2645 برس کا فاصلہ ہے۔ای طرح قریش اوراین الزبیر کی تغییر میں 82 سال کا تجانے اوراین الزبیر کی تغییر میں دس سال کا فاصلہ ہے۔

#### دورسعودي

# عبدالعزيز بن عبدالرطن آل سعود

مجدالحرام وسنج ہوتے ہوتے آسپاس کے گھروں تک پہنج گئے۔ دومری طرف عالم اسلام میں اضافے کی وجہ
سے جاج کرام کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ ایسی صورت میں بیسویں صدی میں مجدالحرام کے دقیے میں اضافہ ناگزیرتھا۔
چنانچ شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحن نے مجدالحرام کے انتظامات سے لیے ایک علیحدہ کمیٹی تھکیل دی جس کا نام جلس وارالحرم
رکھا گیا۔ اس کمیٹی کو مجدالحرام کے جملہ معاملات کا انتظام، تکہانی اور ضدمت مونب دی گئی نیزشاہ عبدالعزیز نے ایک اہم
کام یہ کیا کہ چہار مصلی مجد کو ختم کر کے صرف ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز کا اجتمام کیا جبکہ اس سے پہلے چارفقہی
مسالک کے مطابق مجدالحرام میں چارجماعتیں ہواکرتی تھیں۔

شاه عبدالعزيز كے عهد ش جود يكر خدمات انجام دى كيكى وه يتھيں:

1344 هتك مجدالحرام كامرمت كالئ-

1346 میں غلام گروشوں میں ترمیم کی گئے۔ وہواروں اور سٹونوں پرسونے کا روغن چڑ حایا گیا ورقیہ زمرم کی مرمت کی گئی۔

نمازیوں اور طواف کرنے والوں کے لیے دھوپ سے بچاؤ کی تذبیر کے طور پر چھٹریاں نصب کی گئیں۔ صفاوم وہ کے درمیان پھڑوں کا فرش لگایا گیا۔

شعبان 1347 هي مجد الحرام ش موجود آلات روشي كي تجديد كي كي اوران كي تعداد بدها كر1000 كردي

14 صفر 1373 ھ کو جب مکہ المکر مدیس بیلی (Electricity) لا لی گئی تو مجد الحرام بھی بتعد نورین گئی اور بیل سے چلنے والے علیے بھی لگائے گئے۔

شاهسعود

شاہ سعود کے دور میں رہے الآخر 1375 ہے میں مبیدالحرام کے توسیعی منصوبہ کا آغاز ہوا اس کے بعد مبیدالحرام کارقہ تقریباً 28 زار میٹر ہوگیا جس میں پچاس ہزارا فراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش تھی۔ بیتو سیجے دس سال تک جاری ری جعرات 23 شعبان 1375 ہے بمطابق 15 اپریل 1956 کو توسیح کے کام کی ابتدا ہوئی۔ بیتو سیج مختلف مراحل سے گزر کر کمل ہوئی۔ ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ (1) صفاکے بیچھے ایک نئی سڑک نکالی گئی تا کہ ٹریفک مقام سعی سے دور دی سے گز رجائے۔مقام سعی پر سینٹ کا فرش لگایا گیا اور سعی کرنے کے لیے دومنزلہ تھارت تغییر ہوئی تا کہ کثیر تعدا دلوگوں کوسعی کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہاس مقام سعی کی لمبائی 394.5 میٹر ہے جبکہ اس کی چوڑائی 20 میٹر ہے۔ چلی منزل کی بلندی 12 میٹر ہے اور او پری منزل کی بلندی و میٹر ہے

شاهفيد

سعودی عہد میں دوسری بڑی توسیع شاہ فہد کے عہد میں 1982ء سے 1988ء تک ہوئی۔اس توسیعی پروگرام میں ناصرف مجد حرام کی تؤئین وآ راکش کی ٹی بلکہ باب فہدے ملحقہ ایک پورے دنگ کا اضافہ بھی کیا گیا۔

تيسري بزي توسيع

تیسری بوی توسیع سعودی عبد میں 1988ء سے 2005ء تک ہوئی۔اس توسیع میں حرم شریف میں 18 دروازوں کا اضافہ بھی کیا گیا۔اس کے علاوہ تین گنبد ہردروازے کے ساتھ نے تقیر کیے گئے۔اس کے علاوہ مجد میں 500 نے مرم مین ستون بھی تقیر کیے گئے۔اس کے علاوہ سنٹرل ایر کنڈ یشننگ کا نظام اور فرش کوگرم رکھنے کا نظام، تحرک میٹر میں اور تکائی آ ب کا نیاسٹم بھی تقیر کیا گیا۔

عهدشاه عبداللدكا توسيعي منصوب

2007ء میں سجد الحرام میں سعودی عہد کی چوتی توسیع شروع کی گئی جو 2020ء پیمیل پذیر ہوگی۔سعودی شاہ عبداللہ مرحوم نے اس نئی توسیع کے ذریعے حرم شریف میں ہیں سے چپیں لا کھٹمازیوں تک کے لیے کشادگی کا منصوبہ بنایا تھا۔ شاہ عبداللہ 2015ء میں انتقال کر گئے اور ان کے جاتھیں شاہ سلیمان نے توسیع کے اس منصوبے کو پورے رور وشور سے جاری رکھا ہے۔

مجد الحرام كے شال حصے كي توسيع كاكام اى منصوبے كے تحت اگست 2011ء شي شروع ہوا تھا اور متوقع تھا كي كہذؤ يؤھ مال كے موجد وہ ميں تكيل پذير ہوجائے گا۔ اس توسيع ہم مجد كا موجودہ رقبہ 3830000 مرفع نئ يا 3830000 مرفع ميٹرے بڑھ كر 4300000 مرفع ميٹر يا 4300000 مرفع ميٹر يا 2010 منصوبے كے تحت حرم شريف كاايك نيا دروازہ شاہ عبداللہ كے نام پر تقبير كيا گيا ہے جس كے ساتھ دو نے بينار بھى بيں۔ اس كے بعد حرم شريف كے بيناروں كى تعداد كيارہ ہوجائے كى۔ اس توسيع منصوبے پر تقريباً 10.6 بلين ڈالر لاگت آئے كى اوراس منصوبے كى ميٹر كے بيناروں كى تعداد كيارہ ہوجائے كى۔ اس توسيعى منصوبے كى۔ اس توسيعى منصوبے كى۔ اس توسيعى منصوبے پر تقريباً كى۔ اس توسيعى منصوبے كے دوران 11 مقبر 2015ء كوم بينارام بين كرين واقع مطاف كوم كى وسيعى منصوبے پر كام كے دوران 11 مقبر 2015ء كوم بوالحرام بين كرين

گرنے کا حادثہ پیش آیا تھا جس میں تقریباً 1394 فراد ہلاک ہوگئے تھے۔ای توسیعی منصوبے کے تحت خانہ کعبہ کے گرد مطاف کو بھی ایر کنڈیشنڈ بنایا جائے گا۔اس پورے توسیعی منصوبے پر 21 بلین ڈالریا 80 ملین سعودی ریال فرج ہوں گے۔ اس منصوبے کی پخیل کے لیے 11000 کارکن شب ورور کا م کررہے ہیں۔



# كعبرشريف

ونیا میں خدا کا پہلا گر (بیت اللہ) اور سلمانوں کا قبلہ ٹائی جو سجد الحرام کے میں وسط میں واقع ہے۔ علانے کعبہ شریف کے چندا سالکھے ہیں جو مندرجہ ذیل دیے جارہے ہیں۔

(1) كعبه:

سے نام کیے کی تعکیب، لیمن مراح یا چو کوشہ ہونے کی وجہ سے پڑھیا ہے۔ لفت کے اعتبار سے ہر بلنداور مراح مارت کو کھبہ کہتے ہیں۔

(2) البيت الحرام:

: 1 (3)

بلد معنی ماہرین لغات نے گردن تو ژوینے یا تو ژوینے کے دیے ہیں۔ کھیے کو بکداس لیے کہتے ہیں کہ بیسرش لوگوں کی گردنوں کو تو ژویتا ہے۔ بیٹام مکہ مرمد کا بھی ہے۔

(4) بيت العثيق:

چونکہ یے گھر مرکش لوگوں کے اثرات سے پاک ومنز ور ہاہان لیے اس کو بینام دیا گیا۔ (ابن الاثمر)علاء نے کعبہ کے کھاور نام بھی دیے ہیں جوتاری کمک کتابوں ہیں طبع ہیں۔

عمارتي جغرافيه

کعبکانام، جودراصل اسم علم نین، خاند کعب کمعب نماصورت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر چدید محارت صرف مرسری نظر میں کعب نما ہے ورند حقیقت میں اس کا نقشہ ایک بے قاعدہ مستطیل کا ہے۔ وہ دیوار جس کا رخ شال مشرقی ست میں ہے اور جس میں ورواز و لگا ہوا ہے (لیمن بیت اللہ کے سامنے کا رخ) اور مقابل دیوار ( کھے کی پشت) دولوں چالیس فٹ طویل ہیں جب کہ دوسری دود ایواریں پنیٹیس پنیٹیس فٹ، بلندی پیچاس فٹ ہے۔ان چاروں
د ایواروں کی کیسان طوالت نہ ہونے کی جہے کعبہ مراح کی بجائے مستطیل نما ہے۔ کعبہ کی شارت سیابی مائل مجورے
دیگ کے پھروں کے ردے لگا کر تغییر کی گئی ہے۔ بیرنگ کھنے کے اردگر دواقع پہاڑوں کی رنگت سے مشابہ ہے۔
عمارت کی کری (شادرواں) سنگ مرمر کی ہے۔ بیدن اپنچ چوڑی یااو ٹچی اورکوئی فٹ بھرو یواروں سے باہرلکی ہوئی
ہے۔ کیلے کے مرکز ہے اگر چار خط چاروں کوئوں (ارکان) سے گزرتے ہوئے کیسریں کھینچیں تو وہ کم دبیش قطب نما کی
چارجہوں کا بہاویت ہیں۔

اگر چاروں دیواروں کے مرکزوں سے عمودی خط تھینچ جا نیں تو ان کی ست شال مشرق شال مغرب، جنوب مغرب اور جنوب شرق ہوگی۔

کعبے کا ٹٹالی کوندالرکن العراق کہلاتا ہے۔معرفی کوندالرکن الثامی جنوبی کوندالرکن الیمنی اورمشرقی (حجراسود کی وجہراسود کی الرکن الاسود۔

#### غلاف كعبه

کیجے کی چاروں دیواریں ایک سیاہ پردے سے ڈھکی رہتی ہیں جوزین تک لکتار ہتا ہے اور جس کا زہریں کنارہ تا نے کے صلقوں سے بندھار ہتا ہے جوشا درواں میں جڑے ہوئے ہیں۔ کعبہ کا بیسیاہ پردہ یا غلاف پہنائے کا رواج قدیم ترین زمان سے چلا آر رہا ہے اور اسلام نے اس قدیم رواج کو باقی رکھا ہے۔ الازرقی کے مطابق رسول اکرم مانا پیٹم نے کیجے کو یمنی کیڑے کا غلاف پہنا یا تھا۔

#### زمانه جابليت

غلاف کعبہ پہنانے کے ملسلے میں پہلانا مائی اسبعد الجمیری کا لیاجاتا ہے۔ زمانہ قبل از اسلام میں خالد بن جعفر بن کلاب نے کچے کوریشی غلاف پہنایا تھا۔ تج شاہاٹ یکن کا لقب ہے لاشاہ یمن تیج اسعد الحمیری غدمہا یہودی تھا۔ بعض روایات سے اس کا موحد ہونا تا بت ہوتا ہے۔ بعض مورضین نے اسے ستارہ پرست یا صافی بھی بتایا ہے۔ تا ہم اس کا غد ہب جو بھی تھا محققین اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس نے کعبہ کو پہلا غلاف پہنایا تھا۔

#### 9/5/

انسانی تاریخ اس کی گواہ ہے کردنیا کے مختلف مذاہب بیس قبروں یا عبادت گاہوں کو خلاف پہنانے کا رواج قد کی چلا آ رہا ہے۔ اسکے علاوہ کعبہ نہ صرف وین ابرا میمی کی عبادت گاہ تھا بلکہ مختلف المذاہب کی عبادت گاہ بھی رہا ہے۔ یہود، بت پرست، صابی، پاری اور موحد بھی اپنی جبینیں آستانہ کعبہ پر جھکاتے تھے۔ منتیں ہائے اور تذریں چڑھاتے تھے۔ منتیں ہائے اور تذریب چڑھاتے تھے۔ اس لیے اس تاریخی حقیقت کا اندازہ لگایا نہیں جاسکتا کہ غلاف کعبہ کس کی ایجاد ہے۔ ہاں غلاف پہنانے کی وجہ تحقیقان نے بید بتائی ہے کہ بیت اللہ جو ایک انتہائی متبرک اور واجب التعظیم عبادت گاہ اس کو بیرونی فضا کے اثر ات سے بچانے کے لیے اور ظاہری زیب وزینت دینے کے لیے غلاف یا کسوۃ پہنایا گیا ہوگا۔ اس بات کا بھی مراغ لگتا ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں بت پرستان مکہ کھیے کوشا بید کوئی ایس جاندار شے تصور کرتے تھے جے انسان کی طرح لباس بینا نا ضروری تھا۔

### ابتدائي غلاف

مقریزی نے لکھا ہے۔ بیج اسعد المحمری اور دیگر شاہان یمن کے غلاف البتہ موٹے کپڑے کے ہوتے تھے۔ قبل از اسلام اطراف وجوانب کے امرائے عرب کھیے کو جرویمانی اور نمطانای کپڑے کا (جوایک نفیس کپڑ اہوتاتا) غلاف پہنایا کرتے تھے۔ ارز تی نے کلھا ہے کہ لوگوں کے قربانی کے جانوروں کی کھالیں اوران پر اوڑ ھائی جانے والی چاوریں وغیرہ بھی کھیے پرچڑھا دی جاتی تھیں۔ ابوالفرج اصفہانی نے کلھا ہے کہ زمانہ جا بلیت میں قریش سالانہ چندے جمع کر کے سال میں ایک بارضرور کھیے کو غلاف پہنا تے تھے۔ بیر طریقہ حضرت تھی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ ابور بعید جس شی ایک بارضرور کھیے کو غلاف پہنا تے تھے۔ بیر طریقہ حضرت تھی کے زمانے سے چلا آ رہا تھا یہاں تک کہ ابور بعید جس نے تجارت کر کے بہت میں دولت مالی تھی ایک سال وہ اور ایک سال قریش پہنا نے لگے تھے۔

#### بوم عاشوره

ازرتی نے تکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اوم عاشورہ کے دن کعبے کوغلاف پہنایا جاتا تھا لیتی جب حاجی مکہ سے
روانہ ہوجاتے تا کہ حاجی شے لہاس کعبہ کوچھو کراور چوم کرخراب نہ کردیں۔ جب بنوہاشم کعبہ کے متولی ہوئے تو آٹھ ذوالحجہ
کو کعبہ پر دیبا حریر کی تجیمی اور عاشور سے کے دن از ارائ کانے لگے۔ یا در ہے کہ غلاف کعبہ کا اوپری حصہ تجیمی اور ینچے کا حصہ
از ارکہلا تا ہے۔ از رقی نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بیان کی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عاشورہ کے دن اعمال
ہلند کیے جاتے ہیں۔ کعبے پرغلاف ڈ الا جاتا ہے۔ اس دن کا روز ہ فرض نہیں ہے گرجوچا ہے وہ روز ہ رکھ سکتا ہے۔

زمانہ جاہلیت میں عرب کیے کے پرانے علافوں کونہ اتارتے تھے بلکہ ان کے اوپر نے غلاف پہنا دیے جاتے تھے۔ پرانے غلاف شاید موکی اثر ات سے دھجیاں بن کر بھمر جاتے تھے یاغریب غربا کے لہاس کے کام آ جاتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں آئٹش زوگی

حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں ایک مورت کعبر کو ودی دھونی دے رہی تھی کے غلاف کعبر نے آگ پکڑلی او رآتش زدگی سے کھیے کی دیواروں اور چھت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس وجہ سے قریش نے کعبر کی تغییر نوکی جس میں ججر اسود کے نصب کرنے کے منتلے پر قبائل میں اختلاف رونما ہونے کی وجہ سے سے قریب تھا کہ شمشیریں میان سے لکل آتیں کہ امین مکہ منافیخ نے اپنے حکیمانہ فیصلے سے قبائل کے اس اختلاف رائے کو دور کر دیا۔ موزمین کے مطابق اس وقت آنخضرت منافیخ کی عمرمبادک صرف چند دویا پھیس مال تھی۔

آغازاسلام كے بعد

اگر محققین کے زویے غلاف کعبری ایجاد حضرت استعمال علیاتی کی یا تیج اسعد حمیری کی تھی جوا کی موحدانسان تفاقہ پھر غلاف پیہتائے کی اس رسم کومشر کا نہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔اسلام سے پہلے بھی دین اہرا جمی کے قواعد کے مطابق تھے کی تعظیم کی جاتی تھی جوتو حمیدی تعلیمات کے مطابق تھی گرامتداوز ماندے مناسک جج میں کفروشرک کی رسیس شامل ہوگئی تھیں جواسلام نے منسوخ کردی۔

حضور مرور کو نین مناطق کل نے کفر کی ان تمام رسموں کو جو تخرب اخلاق تھی یا جن ہے ایمان میں خلل آٹا تھا مناسک عج کو پاک کرویا۔ صرف الیمی رسموں کو پائی رکھا جواگر چیز مانہ جا دلیت میں مروج تھیں تکر جائز دمبارح تبھی جاتی تھیں۔

کعبہ چونکدروئے زیٹن پر پہلاعبادت کدہ ہے جوخدائے واحدی عبادت کے لیے تغیر کیا گیا تھااس کی زیبائش وآ رائش کومباح قراردیتے ہوئے آنخضرت سائٹینے نے غلاف کعبہ کی رسم کو بھی جائز قرار دیا مگر کسی اور مجد بھال تک کہ مجد نبوی شریف کو لیے بھی اس کومنا سب نہیں سجھا۔ یہ بات کھوظ رہے کہ غلاف کتبے پہنانے سے ندتو مقعد کھیے کی پرسش کرنا ہے اور نہ غلاف کی پرسش مقعود ہوتی ہے۔ جومسلمان غلاف کعبہ کومنبرک سجھ کراس کی تعظیم کرتے ہیں وہ وراصل رب کعبہ کی تعظیم ہے۔

#### عبدرسالت ميس

99 بیر میں جب مکدفتے ہوا تو خانہ کعبہ بلا شرکت فیرے مسلمانوں کا عبادت کدہ بن گیا۔ آنخضرت مانا فیلم نے کجے پر پیمن کے دھاری دار باریک کپڑے کا جنے جرہ کہتے نتھے فلاف ڈالا۔ پکی مختقین جن میں سرسیدا حمد خان بھی شامل ہیں اس بات سے اختلاف ہے کہ آنخضرت مرافیا کی شاخ ہے دانے ہیں اس بات سے اختلاف ہے کہ آنخضرت مرافیا کی نے فلاف ڈالا تھا؛ تا ہم بیر حقیقت ہے کہ آنخضرت مرافیا کی کہ دانے ہیں کہی حسب دستور قدیم بوم عاشورہ کوئی کعبہ کوفلاف پہنایا جاتا تھا۔

#### عبدخلافت راشده

مورفین اسلام نے تکھا ہے کہ حضرت ابو بکڑنے بھی بیت المال سے لے کرجریمانی کا غلاف کعبہ کو پہٹایا تھا۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں پیتہ چلا ہے کہ معرکے ہے ہوئے کپڑے کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔اس کپڑے کو تباطی کہتے تے۔ حضرت عثمان کے عہد میں کعبہ کو دومر تبہ غلاف پہنایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ موسم سرما میں اور دوسری موسم گرما میں۔ حصرت عثمان ٹالٹوکا و پر پنچے دوغلاف کے حمایا کرتے تھے۔

#### خلافت بنواميه

خلافت بنوامیہ بٹل دربارخلافت کی طرف سے غلاف کعبہ پہنانے کی روایت برقر ارربی اور حضرت امیر معاویہ پہلے معری کپڑے کا غلاف کمہ بجوایا کرتے تھے بعد ازاں جزیمانی کا غلاف بھیجا جائے نگا اور سال بیں دومرتبہ علاف پہنانے کی بھی رسم برقر اربی۔ یوم عاشورہ کو دیبا کا غلاف اور 29رمضان کوقباطی کا۔

### حفرت عبداللدين زبير اللا كاغلاف كعب

63ھ میں جب پزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی سرکوئی کے لیے مکہ کا محاصرہ کرلیا تو اس کے سہدسالار حصین بن نمیر نے کوہ ایونٹیس پر بخینق نصب کر کے جلتے ہوئے گولے مکہ اور محن کعبہ پر برسائے جس سے غلاف کعبہ جل گیا اور کعبے کی ککڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ جب پزید کی وفات کے بعد حصین بن نمیر واپس چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن دیر ڈاٹٹونے کعبہ کواز سرتونتم کر کرایا تو اس پردیا و حربر کا غلاف چڑھایا۔

#### خلافت عباسيه

بنوامیہ کے بعد جب خلافت بنوعماس کا زمانہ آیا تو خلفائے عباسیہ بھی غلاف کعبہ نہایت احرّام کے ساتھ کیجواتے رہے۔ کہتے ہیں عباسی خلیفہ مہدی جب فی سے کہ آیا تواس نے دیکھا کہ کعبہ پرغلافوں کی اتی موٹی تہ پڑھ گئ ہے کہ کعبہ کی دیواروں کو گرنے کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔ خلیفہ مہدی نے اس بنا پر حکم دیا کہ تمام پرانے غلافوں کو تکال دیا جائے ۔ یہ پرانے غلاف اتارنے کے بعد کعبے کی دیواروں پر مشک وغیرہ چیڑکا گیا پھر تین غلاف ایک مصرف کیڑے، ووسراح ریکا اور تیسراح ریکا غلاف چڑ حایا گیا۔ عباسی خلفا میں بارون الرشید تک دوسر جبرالاند کی روایت برقر ارر ہی۔

### مامون الرشيد كاغلاف كعبه

ظیفہ مامون الرشیدعہای نے اپنے عہد میں تین مرتبہ غلاف چڑھانے شروع کیے۔ آٹھویں ذوالمجہ کوسر خ اطلس کا غلاف پہنایا جاتاء دوسرا میم رجب کو جومصر کے قباطی کپڑے کا ہوتا، 29 رمضان کو کھیے کوسفیدریشی کپڑے کا غلاف پہنایا جاتا تھا۔ جب مامون الرشید کو بیاطلاع ملی کرسال میں تین مرتبہ غلاف چڑھانے کے باوجود بھی غلاف بھٹ جاتا ہے قاس نے سرخ اطلس کا ایک غلاف اور بڑھادیا۔

عباى عبد كاحوال كامطالعدك في يد جال عبدش امرااور كورزيمي فليف اجازت لكر

کجے پر فلاف چڑھایا کرتے تھے ہم دامون میں جب جھر بن اہرا ہیم طباطبانے خروج کیا تو ان کی پشت پنائی کرنے کے لیے بی شیبان کا ایک رئیس ابوالسرایا اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ابوالسرایا نے جب حسین بن حسن بن امام این العابدین کو گورز مکہ بنایا تو انھوں نے کجیے کے تمام پرائے فلاف اتار کر کیم محرم الحرام 200 ھے کو اون اور دیشم کے ایک کیڑے کے ذرود مقید دوفلاف کجے پرچڑھائے اور ان پرابوالسرایا کا نام بھی کھوایا۔

عہد عبای میں عنی سلطان محود غز توی کوغلاف کعبہ ہے دلچہی تھی۔ اس نے 466 مص زر داطلس کاغلاف غزہ سے مجوانا تھا۔

ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے دیگر امام اور شاہان نے بھی اسپتا ہے عہد میں غلاف کو بمجوائے۔ غلاف کعبد اور بدوی

اگرچہ بدوی عرب بھی کھیدی بڑی تنظیم کرتے تھے گرتجائ کرام سے ان کا برتاؤ محتائ بیان نہیں ہے۔ یہ بدوی عرب غلاف کعبہ کو کتر نے بیا کا کرنے سے 166ھ ھیں عرب غلاف کعبہ کو کتر نے بیا کلاے الگ کرنے سے 160ھ ھیں مورفیین کے مطابق خلیفہ معتمد علی اللہ عباس کے عہد میں بدویوں نے پوراغلاف کعبہ لوٹ لیا تھا۔ ای طرح 317ھ ھیں جب ابوطا ہرا لبحثا بی نے مکہ پر مملہ کیا تو نہ صرف ججرا سودا کھیڑ کراسے ساتھ لے گیا تھا بلکہ اس نے خرانہ کعبہ اورغلاف کعبہ کی لوٹ کے تھے۔

غلاف كعبرسلاطين عثماني كيدوريس

329ھر 1520ء میں جب سرز مین تجاز تھم وعثانیہ میں شامل کی گئی تو غلاف کعبہ کی تیاری کارواج قدیم زمانے کے مطابق مصرے جاری رہا۔ چونکہ اس زمانے میں مملوک مصر سلطان اساعیل این ملک الناصر قلادون کے وقف کروہ املاک کی آمدنی کم پڑنے گئی تھی اس لیے سلطان سلیمان اعظم نے مصر کے سات گاؤں کی آمدنی غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے وقف کردی۔ اس وقف نامے کی پیچیل ماہ صفر 447ھ ھیں ہوئی۔

عثانی عہد میں غلاف کعبر کی تیاری میں بہت خوبی اور صفائی پیدا کی گئی۔عہد عثانیہ کے آخری دور سے متعلقہ غلاف کعبر کے ہزاروں کلڑے ابھی تک بہت سے لوگوں کے پاس بطور تیرک موجود ہیں۔عہد عثانیہ کے غلاف کعبہ چند بڑے حصول یا اجزا پر مشتمل ہوتا تھا جو بالتر شیب کچھ ہوں تھے۔

- (1) اصل غلاف ياكسوة
- (2) جرام (ئي) و حالى ف چورى درين كامدارين 32 ف بلندى يركائى جاتى -
  - (3) راوكات
  - (4) يرتع (باب كعبكايرده)

غلاف کعبہ جس کیڑے سے تیار کیاجا تا اس کا عرض 35 اپنی ہوتا۔ اس لیے کعبہ شرف کی ویواروں کوڈ ھاچنے کے لیے ساڑھے تیرہ گزیر مشتملکیوں سے 62 تھان استعمال ہوتے تھے۔ اس کیڑے کے عرض میں 'لا الدالا اللہ مجدر سول اللہ'' کی دو قطاریں انتہائی خوش نما خطاسے تحریر کی جاتی تھیں۔ اس کے علادہ مختلف قرآنی آیات بھی رقم کی جاتی تھیں۔ کھیے کے مشرقی جانب جزام (پڑی) کے بیچے دیوار کے دونوں گوشوں میں کعبہ کے دروازے کے اویردوزریں کام کے چو کھٹے کھڑے نہیں دیونوں کی کیاں کے جانب میں کام کے چو کھٹے کھڑے نہیں۔ دونوں کی کام کے چو کھٹے کھڑے نہیں دونوں کوشوں میں کھبہ کے دروازے کے اویردوزریں کام کے چو کھٹے کھڑے نہیں دونوں کوشوں میں کھبہ کے دروازے کے اویردوزریں کام کے چو کھٹے کھڑے نہیں کھب دیونوں کی کھٹے۔ میں دونوں کی کھٹے۔ کھٹے۔ میں دونوں کی کھڑے کے دونوں کوشوں میں کھرے دونوں کوشوں میں کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کھرے کھرے کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کھرے کھرے کھرے کھرے کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کھرے کھرے کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کھرے کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کھرے کھرے کر دونوں کو کھرے کھرے کھرے کھرے کھرے کے دونوں کوشوں میں کھرے کر دونوں کو دونوں کوشوں میں کھرے کھرے کھرے کھرے کھرے کے دونوں کو کھرے کی کھرے کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کوشوں کھرے کھرے کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کوشوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کو دونوں کے دونوں کوشوں کے دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کے دونوں کے

الكسوة

فلاف کعہ جو کموۃ کہلاتا ہے اس پردے بیل صرف دو شکاف ہوتے ہیں۔ایک میزاب (پرنالے) کے لیے
اوراوردومراً''یاب کعب' کینی کجے کے درواڑے کے لیے۔ کموۃ مدتوں سے معریس تیار ہوتارہا۔ پھر بیسو ہی صدی بیس ہند
اور یا کستان بیس بھی تیار ہوااور حاجیوں کے ایک خاص قافے کے ہمراہ مکہ بھیجا جاتا تھا۔ فی زمانہ بیفلاف کعبہ مکہ کے ایک
مقامی ادارے دارالکہ و بیس تیار ہوتا ہے۔ پرانا فلاف 25 ذوالقعدہ کو اتار دیا جاتا ہے اور عارضی طور پر ایک سفیہ فلاف
جوز بین سے تقریباً چوفٹ او نچار ہتا ہے کے حادیا جاتا ہے۔ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ کتبے نے احرام با عمد لیا ہے۔ مشہور
عرب سیار آئن جبر نے اپنے سفرنا ہے بیل کھیا ہے کہ 27 دوالقعدہ کو کتبے کے فلاف کواو پر کی جانب سے چاروں طرف
سے سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اسے کعبہ کا احرام کہا جاتا ہے۔ بقول ائن جیر ہمیشہ سے بھی دستور رہا ہے۔ الفاسی نے اپنی
سفیف '' شفاالفرام'' بیل کھیا ہے کہ ایسانی ہوتا ہے۔ بیٹول ائن جیر ہمیشہ سے بھی دستور دہا ہے۔ الفاسی نے اپنی
طرف سے سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اب بھی ایسانی ہوتا ہے۔ بیٹول ائن جیر کی نماز کے بعدائیام دیا جاتا تھا پھرون کے وقت
طرف سے سمیٹ دیا جاتا ہے۔ اب بھی ایسانی ہوتا ہے۔ بیٹول پہلے عمر کی نماز کے بعدائیام دیا جاتا تھا پھرون کے وقت
انجام پانے لگا۔ ج کے اختا م پر نیا فلاف پڑ حادیا جاتا ہے۔ دروازے کے بیا بیک علی عدہ پردہ ہوتا ہے جیسا کہ پہلے ذکر
آیا یہ پردہ البرق کہلاتا ہے۔

کسوۃ سیاہ کو اب کا ہوتا ہے جس میں کلمہ شہادت بُنا ہوتا ہے۔ غلاف کی دو تہائی بلندی یا 32 فٹ پرایک زردوزی کے کام کی پٹی ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر آیا حزام کہلاتی ہے۔ اس پرقر آئی آیات خوشخط کلمی ہوتی ہیں۔ غلاف کعبہ آج کل ہرسال بدلا جاتا ہے۔ اور اس کی ذرای کھڑ ن بھی تیم کے بچی جاتی ہے۔ ماضی میں بنوشیب کے لوگ غلاف کعب کے کھڑے بطور تیم کے تقییم کرتے تھے یا فروخت کرتے تھے گرسودی حکومت نے غلاف کے اجزا بیچنے کی ممانعت کردی ہے۔ محمل

غلاف کعبرکا ذکر کیا جائے تواس کے مل کا ذکر بھی لا زی آئے گا مجمل سے مراددہ کجادہ یا کھٹولا ہے جوادث کی پشت پر ہا عدھ دیا جا تا ہے اور اس کے اوپر غلاف یا پردہ ڈالنے سے بیدا یک ہا پردہ سواری بن جاتی ہے۔اس میں خصوصاً

خواتین سنر کرتی تھیں۔مصری حاکم خدیوعیاں علمی کے فر نامہ'' طلقہ الحجازیہ' کے مولف محمد تنہونی لکھتے ہیں کہ آتخضرت سکا اللے لم نے محمد تحالف خانہ کعبر کے لیے مدینہ مورہ سے ایک محمل میں بھجوائے تھے۔اس طرح وہ محمل کا تعلق عہد رسمالت سے بتاتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی جو پندر هویں صدی عیسوی کی ایک علمی شخصیت تھے انھوں نے اپنی ایک تصنیف "
د کنز المد فون " میں کھھا ہے کہ مکہ روانہ کرنے کے لیے سب سے پہلے جس شخص نے مجمل استعال کمیا وہ تجائے بن یوسف تھا۔ ای طرح کچھا ور مختقین نے اور مور خین نے حضرت عائش کے محمل کاذکر کیا ہے۔ جس میں جنگ جمل کے دوران وہ موار تھیں۔
ایک انگر مزمقتی مرک بارٹ نے لکھا ہے کیمل کی رسم مدو یوں کے علم حنگ سے فتلی سے جے وہ مرک میں عطف

ایک اگریز محقق برک ہارٹ نے لکھا ہے کی ممل کی رہم بدویوں کے علم جنگ سے نگل ہے جیےوہ مرکب یا عطف کہتے تھے۔ بیعلم جنگ بھی لکڑیوں سے بناایک ڈھانچہ ہوتا تھا۔ انگریز سیاح جنھوں نے عرب وعراق کی سیاحت کی وہ برک ہارٹ کے اس بیان کی تقدریت کرتے ہیں۔

علامہ مقریزی نے لکھا ہے کہ ملاطین معریل پہلا سلطان ، تیرس تھاجس نے قافلہ بجائے کے ساتھ خانہ کعبہ کے لیے ایک جمل روانہ کیا تھا۔ بعض موز تین اے ملک الصالح کی ملکہ ہجر قالدرے منسوب کرتے ہیں۔ بہر حال بہام واقعہ ہے کہ کے مل سلاطین معربی کی ایجاد ہے۔ چونکہ محمل محری کے ساتھ غلاف کعبہ بھی آیا کرتا تھا اس لیے بجاز آمجل معری سے مراو عی غلاف کعبہ لیا جاتا تھا تا ہم محققین کے مطابق سقوط بغداد تک تاریخ اسلام میں ایے جمل کا کوئی سراغ نہیں ماتا البت تیر ہویں صدی اور چودھویں صدی ہجری کے وقت تک غلاف کعبہ کی روائی محل کے ساتھ لازم وطروم قرار پاتی تھی سکر جرت کی بات بیتی کہ اس محمل میں غلاف کعبہ کے بڑے جرت کی بات بیتی کہ اس محمل میں غلاف کعبہ کے بڑے ہے۔ بیر سے معاد وقوں میں بحرکہ دوسرے اونٹوں پر اس کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اس محمل کے ساتھ دوعلم بھی رہا کرتے تھے جن بڑے کہ معلی سے ترائے ہیں ہی کہ مقتبین کے ساتھ ساتھ قرآئی تی آیا تیات رقم ہوتی تھی۔ اس محمل اور اس کے ساتھ طوس بجوانے پر اس سے زمانے میں بھی محققین کے ساتھ ساتھ قرآئی آئی آیات رقم ہوتی تھی۔ اس محمل اور اس کے ساتھ طوس بجوانے پر اس سے زمانے میں بھی محققین کے مطابق تقریباً سات لا کھوپ خرج آئی آیات رقم ہوتی تھی۔ اس محمل اور اس کے ساتھ طوس بجوانے پر اس سے زمانے میں بھی محققین کے مطابق تقریباً سات لا کھوپ خرج آئی آتے تھے۔

الیوبیسلاطین کے زمانے ہے مصریش محمل کے جاوس کا دستور بھی چلا آرہا تھا اور سفر تجاز پر بھیجے جانے سے پہلے دومر تبداس محمل کا جلوس ثکا لا جاتا تھا۔ پہلا جلوس شوال کے پہلے بفتے میں اور دومر جلوس شوال کے آخری بفتے میں اکلا کرتا تھا۔ پہلا جلوس موال ہوتا تھا اور محمل اس کے ساتھ جلوس کی رونتی بر ھانے کے لیے ہوتا تھا جبکہ دومرا جلوس خالفتا برائے محمل ہوتا تھا۔ بعض مصری سیاحوں نے اپنے سفر ناموں میں بھی جلوس محمل کا تفصیل ذکر کیا ہے۔ اسکے علاوہ 1315ھ ھے جلوس محمل کی تفصیل در کرکیا ہے۔ اسکے علاوہ 1315ھ ھے جلوس محمل کی تفصیلات اس زمانے کے بعض اخبارات ورسائل نے اپنی اشاعتوں میں شاکتے کی تھیں جو پہلے کیون تھیں۔

جلوس محمل

مکہ شریف بیں جمل وغلاف کعبہ عمواً ذیفتعد کے آخریا کیم ذوالجبرتک بھی جاتا تھا۔ مکہ بیل سلطان عبدالجید کے تغییر کردہ مسافر خانے کے قریب جمل کا استقبال کیا جاتا تھا چھر مکہ بیل موجود سلطانی فوج نہا ہے ادب کے ساتھائی کی سلامی اٹار کراسے اپنے ہمراہ شہر بیل لے جاتی تھی۔ اس کی سلامی 21 تو پیس داغ کردی جاتی تھی۔ پھرمھری وترک سوار اپنے جلو بیس لے کراسے بیت اللہ تک پہنچاتے تھے۔ بعدازاں آٹھویں ذوالج کو جب تجاج کرام کے سے عرفات کی طرف روانہ ہوتے تو یہ کمل مجل انتہائی تزک واضعام کے ساتھ دوانہ ہوتا اور 9 ذوالحجہ کو عرفات بیل اور 10سے 12 ذوالحجہ کی بیل بی ہمرای فوج کے ساتھ شہرتا تھا۔

مدينة منوره روائلي

' ج کے بعد جلوس محمل مکہ میں ایک تقریب کے بعد مدید منورہ کو روانہ ہوجا تا تھا۔ بعض اوقات مکہ سے مدینہ منورہ جدہ سے مینہ منورہ جدہ سے مدینہ منورہ جدہ سے میں مناور سے بھلے میں جلوس مزار مندر سے مندر سے مناور مناور مناور مناور سے میں مناور من

فاطمه زبراس متصل ركدويا جاتا تفاه كارسب لوك روضه مطهر كحفادمون كاسالباس كمنن ليت اورسفيد عما عاورسفيدعما كي مکن کے روضہ مطہر کی سبز جالیوں کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہوجائے۔ مدینہ متورہ میں کھدون قیام کے بعد پھرایک جاوس کے ساتھ محل رخصت ہوجاتا تھا۔ قاہرہ والیس ویجنے پر بھی قاہرہ میں بدی خوثی منائی جاتی تھی۔

### محمل کے خلاف نجدیوں کا فتوی

محرم 1218 ھ میں حاکم نجد سعود بن عبدالعزیز نے مکہ معظمہ پر فبضہ کرایا اور سلطان سلیم عثانی فرمازوائے قطنطنيه کولکھا كه آپ دشش اور قاہرہ كے گورزوں كو ہدايات بججواديں كدوہ حاجيوں كے بھراہ محمل نديميجا كريں۔<u>121</u>9ھ كا سال بوني گزر كيااور كمل لانے والول نے كھ خيال ندكيا۔ 1220 ه ش في كموقع برا ميرسعود نے تن كے ساتھ وُعول تاشوں اور پاہے کی روک تھام کی محمل شاعی کے امیر نے باہے کوموقوف کردیے کی بجائے بغیر ج کیے اپنامحمل لے کر والیس کا سفراختیار کیا محرممری محل نجدیوں کے ہاتھ لگ کیا اور انھوں نے اس کے خلاف فتوی جاری کیا کہ" جربدعت مرای ہادر برگرابی کی مزاآ گ ہے۔ 'اس فق کی کے بعد اضوں نے مصری محل کونڈ رآ تش کردیا۔ آخرىمصرى حمل كي آمد

جب جاز برشاه عبدالعزيز في 1926ء من دوباره قبضه كيا يحمل كا أخرى جلوس 1344 هم بعد سلطان عبدالعزيز حسب وستوريا ہے اور دھول تا شول كے ساتھ حرم شن داخل ہوا۔ 8 ذوائج كوعرفات كى طرف جاتے ہوئے کی پر بوش و ہائی اخوان نے محمل کے جلوس کو کھیل تماشے والی بدعت مجھتے ہوئے محمل بردار اونف کے پاؤس میں کو ل ماردی جس کے جواب میں معری فوج نے اپنی مشین گوں سے 25 نجد یوں کو مار گرایا۔اس حاوثے پرسلطان عبدالعویز نے بڑے صبط و حل کا مظاہرہ کیا اور ازراہ مہمان توازی اس قساد کو مزید بڑھنے سے دوک دیا۔ 1344 ھی آخری معری محمل تعاجوسرز مین تجاز کا بچا۔اس کے بعد سلطان عبدالعزیز نے بیشرط عائد کردی کی ممل کے ساتھ باہے گاہے اور ڈھول تاشے نہ ہوں۔مصری حکومت نے سعودی حکومت کی بیشر طقول نہ کرتے ہوئے میم ذوالحجہ 1345 صکواعلان کیا آئندہ

غلاف كعبدو كمل نبيس بحيجاجائ كارچنا نجاس سال كے بعد بھى معرى محل نبيس بھيجا كيااور تاريخ حرم سے محل كاباب بميشد

محمل شامي

كے ليختم كرديا كيا۔

ووسرے کئی ممالک مثلاً عراق، یمن ،حلب، سوڈان ہے بھی محمل بیجاجاتا تھا مگرمصری محمل کے بعد جودوسرااہم محمل تفاوہ شامی تھا۔ حدالفواید کے مطابق پہلاشامی محمل <u>وا 9</u> ھیں مکد معظمی آیا تھایا بعبد سلطان سلیم <u>923</u> ھیں پہلا شامی محمل بھیجا گیا تھا محمل شامی کے ساتھ حرمین الشریفین کے سالانداخراجات اور خدام حرمین کی تخوا ہوں کے لیے زرنفذ



بغادت بلندكيا توجمل شائى كاآنا قطعام وقوف موكيا

### بأبكعب

# كعبركي حججت

کعبہ کی جیت تین چو بی ستونوں پر قائم ہے جس پر وکنینے کے لیے ایک سیر طی بھی ہے۔ یہاں بہت کی سنہری اور رو پہلی قند بلیس لٹک رہی جیں۔اس کے سواکوئی اور ساز وسامان نہیں ہے۔ کعبہ شرفہ کی اندرو نی دیواروں پر عمارت کی تجدید ومرمت کے متعلق کئی کتبے آویز ال جیں۔اندرونی فرش سنگ مرمر کی سلوں کا ہے۔

#### ميزابردمت

کعبے باہری طرف ایک سنہری پر تالہ (میزاب) مغربی و یوار کے بالائی کنارے سے بیٹے لکا ہوا ہے جس کا لاکا ہوا میں ان اور کے بالائی کنارے سے بیٹے لکا ہوا ہے جس کا لاکا ہوا مرامیزاب کی ڈاڑھی کہلاتا ہے۔ یہ پر تالہ 'میزاب رحمت' کے نام سے موسوم ہے۔ بارش کا یائی پر تا لے کے ذریعے بیٹے پھر کے فرش پر گرتا ہے جو اس جگہ ٹائی کاری سے مزین ہے جبکہ کعبہ کے جاروں طرف سنگ مرمر کا فرش لگا ہوا ہے۔

come

شال مغربی وروازے کے سامنے، گراس سے ملیحد و ، سفید سٹک مرمری ایک نیم عدقہ رو بوار (حطیم) واقع ہے۔ بیتین فٹ اونچی اور تقریباً یانچی فٹ موٹی ہے۔ اس کے سرے کتبے کے شالی اور مشرقی کوٹوں سے تقریباً 6 فٹ کے فاصلے پ ہیں۔ حطیم اور کعبہ کے درمیان جو نصف وائزے کی شکل کا قطعہ ہے اسے خاص تقدّیں حاصل ہے۔ دراصل یہ کتبے کا حصہ ہے۔اس لیے طواف کرتے وقت اس کے اعدر داغل نہیں ہوا جاتا بلکداس کے گرد ہو کر گزرتے ہیں اور قریب تر ہو کر گزرتے ہیں۔ پیقطعدالمجریا حجر استعمال علیائل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔کہا جاتا ہے کہ حضرت استعمال علیائل اوران کی والدہ حضرت حاجر ہم کیمیں مدفون ہیں۔

مجراسود

بیرون کعبہ شرقی کونے فرش سے تقریباً پانچ فٹ بلندی پر، دروازے قریب بی المجرالاسودسیاہ پھر نصب ہے۔
اب اس کے تین بڑے اور کی چھوٹے چھوٹے کھڑے ہیں جوالیک دوسرے میں پیوست ہیں۔ان کے گردایک پھر کا ہالہ
ہوادراس ہالے پرایک چا ندی کا حلقہ پڑھادیا گیا ہے۔ ججرالاسود کی سطح ذائرین کے چھوٹے اور چوہنے ہے گھس کھس کر
صاف شفاف ہوگئی ہے۔ مشہور ترک سیاح علی بے نے اس کا ایک خاکر دیا ہے۔ جو ظاہر کرتا ہے کہ سطح میں اوٹی بچی کی پیدا
ہوگئی ہے۔البتونی کے اندازے کے مطابق اس کا قطر پارہ اپنی ہے۔ ججراسود کی رنگت سرخی مائل سیاہ ہے جس میں سرخ اور
دردریزے جھلکتے ہیں۔ دیوار میں نصب کیے اور بعداس متبرک پھرکی ایک اپنی تاریخ ہے۔

ياقوت جنت

علمااور محققین کے مطابق جمرا اسود کوئی عام پھرٹیس بلکہ جنت کے پھروں میں سے بھی ایک اعلی شم کا پھر ایعنی
یا قوت ہے۔ ابتدا میں روایات کے مطابق بینہاہت روش اور دود صدنیا دہ سفیڈ تھا۔ اگر اللہ تعالی اس کی روشن کوختم نہ
فرما تا او بی مشرق ومغرب کے درمیان کا سارا علاقہ روشن کردیتا۔ اس سے نکلنے والی تیز روشن کے سبب کوئی اسے نگاہ مجرکے
بھی ٹیس دیکھ سکتا تھا۔ چونکہ اسے و نیا میں انسانوں کے درمیان رہنا تھا اس لیے اللہ تعالی نے اس کی روشن ختم فرمادی۔

حفرت الن سے ایک مروی حدیث میں آنخضرت مالی کی ایک مجراسود جنت کے پھروں میں سے معفرت اللہ مالی کہ جراسود جنت کے پھروں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالی کی آخر ما ایک کہ رکن (چراسود) اور مقام ایرا ایم) جنت کے یا قو توں میں سے دویا قوت ہیں۔اللہ نے ان کی روشی شم فرمادی۔اگروہ ان کی روشی شم فرمادی۔اگروہ ان کی روشی شم فرمادی۔اگروہ ان کی روشی شم فرمادی۔ کورمیان کوروش کردیتے۔

ججراسود کے سفید و بے داغ ہونے کا ذکر بھی گئی احادیث میں آیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں جو حضرت عبداللہ ہے مردی ہے آنخضرت مظافیح کا ارشاد مبارک ہے کہ جمراسود جنت سے اترااس حال میں وہ وہ ووو سے زیادہ سفید تھا کچرنی آ دم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود کا نزول

حضرت عبدالله بن عباس عمروى ب كرجراسوداورمقام ايراجيم قليكم حضرت آدم قليكم كالمحما تهاى جنت

ے اترے تھے۔ حضرت آ وم علیائل نے انہیں و یکھا اور پہچان کرسینے سے لگایا اور ان سے انس حاصل کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمروین العاص کی روایت کے مطابق تجراسود آسان سے اثر نے کے بعد جبل افی قبیس (صحن کعبہ سے متصل پہاڑ) پردوش اور چیکٹا ہوا جا لیس سال تک رہا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیاتی تغییر کعبہ کرتے وقت جب اس مقام پر پہنچ جہال آج تجراسود نصب ہے تو انھوں نے اسپے فرز ند حضرت اسلحیل علیاتی کوایک پھر لانے کا تھم دیا تا کہ اس جگدر کھ دیا جائے جہال ہولاوں کے طواف کعبہ کی علامت بن سکے اور وہ اس جگہ سے طواف شروع کریں۔

حضرت استعیل علیاتی پھرکی حاش میں نظری سے کہ حضرت جبرائیل علیاتیا ہے پھر لے کرائزے۔ جب حضرت استعیل علیاتیا وادی سے پھر لائے تو افھوں نے جمراسود کوائی کی جگہ پرنصب دیکھا تو افھوں نے حضرت ایرا جیم علیاتیا سے پہلے کہ اور اور کے جب استعمال علیاتیا لائے جی ۔ احادیث پوچھا کہ ایا جان سے پھرکون لایا؟ حضرت ایرا جیم علیاتیا نے جواب دیا کہ یہ پھر حضرت جبرائیل علیاتیا لائے جی ۔ احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رہے پھر قیامت سے پہلے دیا سے اٹھالیا جائے گا اور دوز محشر اس حالت میں حاضر ہوگا کہ است قوت کویا تی ہوگی اور دیا ان لوگوں کے جی میں گوائی دے گا جنموں نے دیا میں اسے بوسد دیا تھا۔

كربيزارى اوردعاؤن كى قبوليت كامقام

ججراسودکوچھونااورچومنا گناموں کا کفارہ اور معانی کا ذریعہ ہے۔ نیزیباں دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مردی ایک معدیث میں ہے دسول اللہ من گلالم تجراسود کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے دونوں ہونوں کواس مرد کھ کر بہت دریت کر دو تے رہے۔ پھر آپ مالٹی تم نے درسول اللہ مالٹی تم بن خطاب بھی رور ہے تھے۔ رسول اللہ مالٹی تم نے ان سے قاطب ہوکر فرمایا کہ 'اے عمر! یہاں آ نسو بہائے جاتے ہیں۔''

حصرت عمر کے بارے یں مشہور ہے کہ انھوں نے ایک بار جر اسود سے ناطب ہوکر کہا تھا: '' بے شک یں جابتا ہول کہ تو ایک پھر ہے، جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان ۔ اگریش رسول الله سائل کے تجمیع بوسردیتے ہوئے نہ دیکھا تو میں تجمیع بوسر نہ دیتا۔''

### جراسود كے شہاب القب ہونے ير

بہت سے مغربی منتشر قین اور مختفین نے لکھا ہے کہ جمرا سودایک شہاب ٹا قب ہے۔ان منتشر قین میں رج ڈ برٹن وہ شخصیت ہے جس نے 1853ء میں ایک مسلمان عکیم عبداللہ خان کے نام سے مکدو مدینہ کا سفر کیا تھا۔وہ اپنے سفر نامِہ میں رقم طراز ہے کہ 'میں جب جمرا سود کے پاس پہنچا تو پھلے کوں کے لیے اس کو دیکھیا بھا اتبار ہا۔اس کو چوسنے اور اس پرجمین رکھتے ہوئے میں نے اسے بغور دیکھا اور بیرائے قائم کرکے واپس ہوا کہ بیر پھرایک شہاب ٹا قب ہے۔اس بات پرجرت ہے کہ اے ویکھنے والے اکثر سیاح اس بات پر متفق ہیں کہ بیلا وا ہے۔ رچر ڈ برٹن نے اپنے سفر نامہ بیل ایک اور مقام پر بھی جراسودکوشہاب ٹا قب ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ججھے یہ معمولی شہاب ٹا قب معلوم ہوتا ہے۔ کئی اور مستشرقین نے جراسود کے زمین پر نازل ہونے کوشہاب ٹا قب کا گرنا بتایا ہے اور اس کی تاریخ بیان کرنے میں زمانوی غلطیاں کی ہیں کئی ایک مستشرقین اس کوسائو میں صدی عیسوی میں گرنے والا شہاب ٹا قب بتاتے ہیں اور کئی ایک نے تو مبالغہ آرائی کی انتہا کرتے ہوئے اسے 1772ء میں گرنے والا ایک شہاب بتایا ہے۔



# تعمير كعبه اور جراسودتاري كآئي مين

او لين تغمير

اسلامی روایات بیس ججراسود کو حضرت آدم کے ماتھ بہشت سے نکالا گیا پھر قرار دیا گیا ہے بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جب حضرت آدم ممنوع شجر کے پھل کھانے کی وجہ سے عماب النی کا شکار ہوئے توان کا محافظ فرشتہ بھی ای عماب کے زیراٹر پھڑ کا ہو گیا اور حضرت آدم کے ساتھ بی زمین پہنچ دیا گیا تا ہم محد شین کرام اور محققین ان روایات کو ضعیف قرار دیے ہیں۔ حضرت آدم کے مساتھ بی روایات بھی ملتی ہیں جن سے پینہ چلائے کہ کعبہ مشرفہ کی اولین تغیر حضرت آدم اور ایک روایات بھی ملتی ہیں جن سے پینہ چلائے کہ کعبہ مشرفہ کی اولین تغیر حضرت آدم اور این کی اولا دیکے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ توریت اور دیگر صحالف ساوی میں بہت سے پینج برول کے قربان گاہیں اور عبادت گاہ بھی تغیر کی خاریات کی فربیات نے بیرعبادت گاہ بھی تغیر کی عمل بی تا ہم اس بات کا پینہ بین چلائے ہے۔ اس وجہ کا اس اولین تغیر میں جراسود نصب کیا گیا تھایا ٹیبس ؟ طوفان نوٹ کے دوران روایات کے مطابق ججراسود کو وابوقیس میں محفوظ تھا اور پھر جب حضرت ایرائیا نے کو بکی تغیر کی تو حضرت جرائیا ہے ہیں ہو تو تھایا کہ بھی میں محفوظ تھا اور پھر جب حضرت ایرائیا نے کو بکی تغیر کی تو حضرت جرائیا ہے ہیں ہو جو و تھا یا کہ بھی میں محفوظ تھا اور پھر جب حضرت ایرائیا نے کے حب کی تغیر کی تو حضرت جرائیا ہی نے یہ پھڑ آپ سے محفوظ تھا اور پھر جب حضرت ایرائیا ہے کے مطابق تجراسوداگر مکہ بین محفوظ تھا اور پھر جب حضرت ایرائیا ہی کے مطابق تجراسوداگر مکہ بین موجود تھا یا کہ بھی اس مقاتو شاپیدا سے کو وابوقیس میں محفوظ تھا اور پھر جب حضرت ایرائیا ہی کے سے بہتے جراسوداگر مکہ بین موجود تھا یا کہ بھی نے مقاتو شاپیدا سے کو وابوقیس میں محفوظ کھا گیا ہوگا۔

تغييزا براميح اورجحراسود

اسلامی روایات بیس مجراسود کا ذکر جمیس اس وقت ملتا ہے جب حضرت ابراہ میم وحضرت اسمعیل تقمیر کعبہ بیس معروف شے فقیر کے دوران بیس حضرت ابراہ بیم نے حضرت اسمعیل کو عکم دیا تھا کہ کئی ایسا خوشما پھر لا دو جواس گھر کا طواف کرے والوں کے لیے سنگ میل کے طور پر نصب کردیا جائے تا کہ وہ اس علامتی پھر سے اپنے طواف کا آغاز کرسکیں۔

كعبركي فانوى تغيرات

حضرت ابراميم كالتميرك بعد كعبر كالقيراو كاضرورت بيش آئى يرجم اورعمالقدنا مى قبائل في اي عبداوليت

حربين شريفين كاتار يخي جغرافيه

جاتا ہے کہ اگل تین صدیوں تک اس عمر و کی اولا واس کی پرسٹش کرتی رہی اور یوں عرب میں عموماً اور کھیہ میں خصوصا بت پرتی مروح ہوگئی۔

لقيرة ليش

جب جبل فاران کی چوٹیوں سے تور کے سوتے پھوٹے اور دنیا میں آنخضرت سکا ٹیائیم کا دور آیا تواس زمانہ میں کعبہ شرفد کی تغیرنوکی ایک بار پر ضرورت بین آئی۔ روایات میں ہے کہ اس زمانے میں ایک عوت غلاف کعبہ کو محدد وجر کی دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری سے فلاف کعبہ ش آگ لگ گئی جس سے کعبہ کی عمارت کوشد بدنقصان کہنچا اور د بواری جل کرشق ہوگئیں۔ بیت اللہ کی محارت کو حزیز نقصان اس آتش زوگ کے واقعے کے بعد آنے والے ایک سلاب نے پہنچایا جس کے بعد قریش نے جدہ سے ایک جری جہاز کے ڈھانچے کی لکڑیاں منگوا کرتغمیر کعبہ شروع کردی۔معاملہ جب جراسود کی تنصیب تک پہنیا تو ہر قبیلہ کی تمناعمی کہ بید مقدس پھر نصب کرنے کی سعادت وشرف اس کو نصیب ہو۔ قریب تھا کہ اس معاملہ پرتلواریں نیام ہے لکل آتیں کہ ابوامیر مخزوی کی اس تجویز پرسب متفق ہو گئے کہ کی اصح باب الصفا کے راہے جو مخص سب سے سیلے حرم یاک میں داخل ہوااس کو منصف تسلیم کر کے اس سے اس بارے ش فیصلہ لیا جائے اور پھر اس پر مل كما جائے \_ اكل مج جوظيم شخصيت باب الصفا سے حجد الحرام ميں داخل موئى وہ الا مين المكمد كى تقى \_ مكمہ كے لوگ آپ مال فیلم عظیم اخلاق کی وجہے آپ مال فیلم پراعم وکرتے تھے۔ جب انھوں نے آپ مال فیلم کود یکھا توسب یک زبان موكر يكارا مفي الامن اآپ مالين أسي على المراك بجمائي اوراس كرمطابق افي جاورمبارك بجمائي اوراس برجر اسودر کھ کرسب قبیلوں کے نمائندوں کواسے اٹھا کرمقام تصیب تک پہنچانے میں حصد دیا چرچا درسے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر جراسوووواس کی جگہ پرنصب کرویا۔ یوں نہصرف احسن طریق پرسٹک اسودنصب ہوگیا بلکہ قبائل کا باہی نزاع بھی دور ہوگیا۔ سرت مبارکہ کے اس واقد کوعرب شعراء نے اسے تصیدوں میں بیان کیا ہے۔ انھیں عرب شعرا مل سے ایک مہیر ہنن وہب بخر وی تھا جس نے اپنے عربی قصد بدہ میں اس واقعہ کو بڑے فوبصورت انداز میں رقم کیا ہے۔

عبدالله بن زبير كالقمير

عبد بوی کی تقیر قریش کے بعد 64 ویس حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں جب دعوی خلافت کیا تو ان کی سرکونی کے لیے برید بن معاویہ نے ایک فوج اسے ایک سیدسالار حصین بن نمیر کی سرکردگی میں مکہ ججوائی۔اس دوران حضرت عبدالله بن زبیر اوران کے ساتھی محن کعبہ میں خیمہ لگائے ہوئے تھے۔ یزید کی فوج نے کوہ ابوقتیس پر سے محن کعبہ میں شخبیقوں سے آتھیں کو لے برسائے ان سے غلاف کعبہ میں آگ لگ کی اور کعبہ کی محارت جل کرخا کمشر ہوگئی۔ چونکہ تغییر کعبه کی تغییر قریش ش ککڑی استعمال کی گئی تھی اس وجہ سے عمارت کوشد بدنقصان پہنچا۔ آئشز دگی اور گولہ باری کا بیرواقت نمیرنے محاصرہ اٹھالیا اوروا پس شام چا گیا۔اس آتشز دگی کے دوران جمرالا سودکو بھی شدید نقصان پہنچا اور نہ صرف بیسیاہ پڑ کیا بلکساس کے تین کلڑے بھی ہو گئے۔اس وجہ سے کعبہ شرفہ کی جو تھیر حضرت عبداللہ بن زبیر ٹے کرائی اس میں پہلی مرتبہ جراسود کے گردیا ندی کا حلقہ جوڑ کراسے ای جگہ پرنصب کیا گیا۔مورجین نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی تقبیر کے دوران تعصیب ججراسود کے متعلق جووا قدتر مرکیا ہے وہ کھے ایوں ہے کہ حصرت عبداللہ نے لوگوں کے اختلاف ہے بیخنے کے لیے حجراسودکو دوران نمازا ہے بیٹوں کونصب کرنے کا تھم دیا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر <sup>عالم</sup>ی قراءت کے ساتھ صحن کعبہ میں جماعت کررہے تھے توان کے صاحب زادول نے نہایت خاموثی کے ساتھ اسے والد کے احکامات کی تھیل کی اور اس کے بعد النے تھم کے مطابق ہی اللہ اکبر کہا جس کو شنے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر انے سلام پھیردیا۔اس طرح خقیہ طور برجر اسود کی تنصیب پر مکہ کے لوگ حضرت عبد اللہ بن زبیر سے نا راض تو ہوئے مگر حضرت عبد اللہ کے عبد کا تقاضا ہی تھا کہ حجرا سودکو جیپ جاپ نصب کردیا جائے اورانھوں نے لوگوں کی نخالفت سے بچنے کے لیے ایسا ہی کیا تھا۔

قبة الصخره كي جوا بي تقمير

چونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دعویٰ خلافت کے بعد سے دنیائے اسلام میں دوخلیفہ بہ یک وقت برمرافتدار
آ مسلے تھے۔ ایک بنوامیہ کا خلیفہ دمشق میں اور دومرا خود حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں۔ ومشق میں بنوامیہ کا پانچواں خلیفہ
عبدالملک بن مروان مندنشین ہوا تو ج کے لیے بنوامیہ کے زیرانتداب علاقوں کے لوگوں کے لیے حالات انتہائی مخدوش
ہوگئے تھے۔ اس لیے عبدالملک نے چاہا کہ سلمانوں کا ایک سالانہ اجتماع جی کے طریق پرشام میں ہوا کر ہے۔ اس اجتماع
کے لیے انھوں نے قبلہ اول بیت القدیں میں اس مقام پرایک ممارت تھیر کروائی جہاں سے آئے ضرت ما اللہ کا مراج کی رات
کو آسانوں کی سیر کے لیے تشریف لے مجے تھے۔ اس ممارت میں سنگ یعقوب بھی نصب کیا گیا تا کہ لوگ اس ممارت کی وجہ
طواف کرتے ہوئے اس چھرکہ یوسرویں۔ یہ ممارت قبالصخرہ کہلاتی ہے مگر چھوگوں کا خیال ہے کہ یہ بنوامیہ سے دشمنی کی وجہ

ے عبدالملک کے خلاف تحریش آیا اور حقیقت میں اس نے قبالعفر و معراج شریف کی یادگار کے طور پرتغیر کی تھی۔ خصوصیات تعمیر

حضرت عبدالیندین زیرگی تغییر کعبیش تمام تر پھر کمد کا اور چونا یمن کا استعمال کیا گیا تھا۔ تمارت کی بلندی اس تغییر میں ستا بھی گڑے محضرت عائشہ سے مردی ایک حدیث مبارکہ کی تغییل کرتے ہوئے جم یا حظیم کو کعبہ کی تھارت میں شامل کردیا تھا اور فرش کے برابر دو دروازے بھی رکھے گئے تھے۔مشرتی دروازہ دا خلہ کے لیے اور مغربی دروازہ با ہر تکلنے کے لیے۔طواف کے دقت جاروں کو پوسردیا جا تا تھا۔

تعمير حجاج بن يوسف

حضرت عبداللہ بن زبیر کی گئی تغیری تبدیلیاں ان کے عبد بی کی طرح فظ تحوا عرصہ بی قائم رہ کئیں۔ 17 بور 190 ھیں جاج بن پوسف نے فلیفہ عبدالملک کے علم پر تنجیر کمہ کے بعد ندصرف حضرت عبداللہ بن زبیر گقل کردیا بلکہ فلیفہ عبدالملک سے انقاق رائے کرتے ہوئے کعبہ کی ایک یار پھر تغیر تو کی اور حطیم کو پھر کھیے سے الگ کردیا اور مغربی وروازہ بھی بند کردیا۔ بعدازاں جب فلیفہ عبدالملک کو کو حضرت عائش سے عدیے شریف علم ہوا تو اس نے اظہار شدامت کیا اور کہا کہ بہتر ہوتا میں کھیے کو ابن زبیر گی بنا کردہ عالت پر چھوڑ دیتا۔ (دائروالمعارف اسلامیہ جاب بوغور ٹی مقالہ کھیار شدامت کیا اور کہا کہ جبر ہوتا میں کیوسف کی تغیر کے بعد کعبہ مشرفہ نے پھر وہی شکل اختیار کی جوعہد نبوی میں تھی اور بھی مشرف نے تک چلی آ رہی ہے۔

سيلا يول كى زدمين

نمانہ جاہلیت سے لے کر مصر حاضر تک کعبہ مشرفہ کی محارت برابر سیلا بوں کی زدیش رہی ہے۔ 1611ء شن ایک سیلا ب کی وجہ سے اس کے گرنے کا خطرہ پہیا ہوا تو اس خطرے کی روک تھام کے لیے اس کے گرد تا ہے کا ایک حلقہ ڈال دیا گیا، مگر ایک شے سیلاب نے اس حفاظتی تذمیر کو بھی بیکا رکر دیا اس لیے 1930ء میں پوری طرح مرمت کرکے محارت کو درست کیا گیا مگر اس دفعرتی الوسع پرانے پھر بی استعال میں لائے گئے۔

قرامظه كاحمله

317 مر 329ء میں قرامط کے حملے کے باوجود کعیر مخفوظ رہاالبتہ حملہ آورالوطا ہرسلیمان البحائی 8 ذوالمجرکوائے ۔ - موارول سمیت حرم میں داخل ہوا اور اس نے حاجیوں کا قتل عام کیا۔ اہل شہراور مضافات کے تقریباً 30 ہزار آوئ اس شورش میں مارے گئے قتل کیے جانے والے تجاج کرام کی تعداد سات سوے زائد تھی۔ چاہ زمزم کھل طور پر لاشوں سے پٹ گیا۔ بہت سے لوگ شیخ وہلیل کرتے ہوئے گئ کعبیل کر دیے گئے۔ اس کے بعد ابوطا ہرنے کعبہ کا دروازہ اکھاڑا اورا کیٹے خص کو کعبہ کا پرنالہ یعنی میزاب دہمت اکھاڑنے کے لیے بھی جہت پرچڑ ھایا گرکی نے اس خص کوایہا تیر مارا کہ کہ دوہ نیچ گر کرمر گیا۔ ابوطا ہرنے کعبہ کا خزانداور حاجیوں کا مال لوٹے کے بعد مقام ابراہیم اور جمر اسود کوا ہے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا۔ مقام ابراہیم تو خدام کعبہ نے کہیں چھپا دیا گر جمر اسود 14 ذوالحجہ بروز اتو اربعد نماز عصر ابوطا ہرکے تھم پر کعبہ کے کا ارادہ کیا۔ مقام ابراہیم تو خدام کعبہ نے کہیں چھپا دیا گر جمر اسود 14 ذوالحجہ بروز اتو اربعد نماز عصر ابوطا ہر جانا فی اور کے کہا تھا کھیہ برائی ہو خدام کو برائیا ہاتھ دکھکر بوسرد ہے تو وقتیکہ تقریر کیا تھا جو دار لیجر مال بعد جمر اسود والیس کے مطابق ابوطا ہر جنا فی لوٹ کا الور جمر اسود در کو بن میں واقع ایک شہر جمر لے گیا تھا جہاں قرامطہ نے اسپے لیے ایک کعبہ تھیر کیا تھا جو دار لیجر ہ کہا تا کا اور جملا تھا۔ خلیفہ المطبع بن مقتدر نے مورفین کے مطابق تھیں ہزار دینا رادا کر کے قرامطہ سے جمر اسود والیس لے لیا اور 18 ذوالحجہ تھی جن اسود والیس لے لیا اور 18 ذوالحجہ میں مقتدر نے مورفین کے مطابق تھیں ہزار دینا رادا کر کے قرامطہ سے جمر اسود والیس لے لیا اور 18 ذوالحجہ تھی بڑار دینا رادا کر کے قرامطہ سے جمر اسود والیس لے لیا اور 18 ذوالحجہ کیا تھا جو دار کے دورادہ کی جدور اردور کی جمل کیا گیا۔

### جراسودكا چعياياجانا

کیتے ہیں کہ تجراسود کی دوبارہ کعبہ بیل شھیب سپر حسن قرامطی کے ہاتھوں میں یوم افخر کوٹل بیں آئی تھی مگر کعبہ کے دربانوں کواس کے دوبارہ چوری ہوجانے کا خطرہ تھا اس لیے 40 کے بھیے انھوں نے اس خوف کی دجہ سے سپر قرامطی کے دربانوں کواس کے دوبارہ چراسود کوا کھے بیل دکھ دیا۔ وہ چا ہے کہ خراسود کے گرد چا عمدی کا ایک مضبوط حلقہ بنا دیا جائے تا کہ کوئی خض اسے دوبارہ ندا کھاڑ سکے۔ ابن زیبر نے بھی تقییز کعبہ کے دفت ای طرح کیا تھا۔ چنا نچ دوبارہ جراسود کے گرد وا مود والی سکر دینے کے بعد کی نے آج تک دوباہ پھر چراسود کواس کی حلقہ سے تیں اکھاڑا۔ الفاس کوتا ہے کہ آرامطہ کے جمراسود والی سکر دینے کے بعد کی نے آج تک دوباہ پھر جراسود کواس کی جگہ سے نہیں اکھاڑا۔ الفاس کوتا ہے کہ ایک مصری فقیہ نے اسے بتایا تھا کہ 181 ھیں امیر سودون پاشا نے جمراسود کواس کی جگہ سے نہیں اکھاڑا۔ الفاس کوتا ہے کہ ایک مصری فقیہ نے اسے بتایا تھا کہ 181 ھیں امیر سودون پاشا نے جمراسود کواسکمٹر واکراس کی نئی زیب وزینت کی تھی۔

## حجراسوديس الله تعالى كى نشانيال

. حجر اسود على الشاتعالى كى چندآيات بينات پائى جاتى يين جويدين-

- (1) زمین پرآئے کے بعد جمرا سود عظیم حوادث، مثلاً طوفان ٹوح علیائی دغیرہ سے دوج ار بہوجائے کے باوجود جوں کا توں محفوظ رہا۔
- (2) محدث ابن جماعہ کے مطابق جمرا سود کی بھی خصوصیت ہے کہ جمرا سودکواس کے مقام سے کی مرتبہ اکھا ڑا گیا گر وہ پھراپٹی جگہ پرواپس آ گیا۔مثلا قبیلہ جرہم، بنوایا داور قرامطہ نے جمرا سودکوا کھا ڑا گراسے پھردوبارہ اس کی جگہ پرنصب کردیا۔

- (3) جب قرامط جراسود کواکھاڑ کرلے گئے تواس کو باری باری چالیس اونٹوں پرلادا گیا اوروہ ہلاک ہوگئے۔ جب قرامط نے اسے والیس کیان توبیا یک شحیف اوٹ پرلادا گیااوروہ پہلے سے قرب ہوگیا۔ اس کا محدث الذہبی نے بھی ڈکرکیا ہے۔
- (4) ای طرح جب اسے بلاد جمر کی طرف لے جایا گیا تو کیے بعد دیگرے اس کو لادنے سے 500 اوٹ ہلاک ہوگئے تھے۔
  - (5) جُرامود بالْ يَرْتَاجُونَا أَيْل

### لقيرات عهدعثانيه

تغيير سلطان مراد

سلطان مرادرالع ابن سلطان احمد جوسلطنت عنائيد كاستر جوال سلطان تھا اور 1623ء 1640ء تك مند تھين خلافت رہائل كے حمد شي 1039 هر 1630ء شي بروز بدھ تح آ تھ بج 19 شعبان المعظم كو كداوراس كے اطراف و جوانب ميں ايك شديد طوفان باد باراں آيا اور موسلا وحار بارش ہوئی۔ پہاڑوں پر سے اس بارش كا پائی سلاب كی شكل اختيار كر كے مجد حرام ميں كئ كھيد تك بحق كي اور خانہ كعبہ كے دروازے پر كے ہوئے تھل سے بھى 6 شف بلند ہوگيا۔ سلائي پائى كى سطح اس قدر بلند ہوجائے كى وجہ سے اكے دن بوقت نماز مصر كھيہ شرفد كركن شاى كى ويواري دونوں طرف سے كركئيں۔ اس كے ساتھ ہى مشرق ديواركا كي محمد بھى ركن شامى سے تصل تھا كركيا۔ مرف دروازے كى چوك في موجہ سے اس كے برابر مرگئی۔ كھيہ شرف كوبور نودوازے كى چوكھ ف

بنجااور جهت كا كرده بعى منهدم موكيا جوركن شاى عالى تا

سلطان مرادکو جب کعبہ شرفہ کو کانچنے والے نقصانات کا پیتہ چلاتو اس نے نتمیر کعبہ کا تھم دیااور قریش اور تجاج بن پوسف کا طرز نتمیرا ختیار کیا۔۔سلطان مراد کے حمد کی بھی تتمیر دور جدید تک ہاتی چلی آتی ہے۔

مور مین نے حضرت ابراہیم طبیر قاور تغیر قریش کا درمیانی حرصہ ایک ہزار چیسو پیٹنالیس سال بنایا ہے۔اسے امام بخاری نے اپنی تاریخ بیس سیرت علی سے نقل کیا ہے۔

تغیر قریش اور تغیر حضرت عبداللہ بن ذیر سے درمیان بیاس مال کا وقفہ ہے جبکہ حضرت عبداللہ بن ذیر آور تجائ بن بوسف کی تغیر کے درمیان صرف دس سال کا عرصہ ہے۔ اس طرح تجاج بن بوسف اور سلطان مرادرائع کے حمد کی تغییر کے دوران مور خین نے 966 سال کا وقفہ بتایا۔ گا ہرا یک ہزار سال کا بیدہ قفہ کھیہ شریف کی دیواروں کی تغیر کو کمرور کردیئے کے لیے کافی تھا۔ اس پرسلا ہے کے یافی کا کئی شے بلندہوجا تا اس قدیم تغیر کو فقصان پہنچائے کا باعث بنا تھا۔

ابواب المسجد الحرام

فی زمانہ مجدالحرام میں داخل ہونے اور باہر نگلنے کے لیے بھی 95وروازے ہیں تا ہم ان میں ہے پھوا ہے بھی ہیں جو ستقل طور پر بند ہیں اور پکھ دروازے ایسے بھی ہیں جو سرف تج وعمرہ میں کھولے جاتے ہیں تا کہ جائے کرام اور ذائرین عمرہ کو مجد حرام میں آنے جانے کے لیے حرید ہوتین پیدا ہوجا تیں۔ المسجد الحرام کے ہر دروازے پراس دروازے کا شار عربی ہندسوں میں درج کیا گیا ہے تا کہ جاج کے کرام صرف تمبر یا در کھ کر مطلوبہ دروازے تک بھی سے مجد حرام میں آوسیعات کے بعد سے ہمیشہ سے دروازوں کی تحداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 2020ء میں ہونے والی توسیع کے بعد مجد الحرام کے دروازوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 2020ء میں ہونے والی توسیع کے بعد مجد الحرام کے کی دروازوں کی تعداد ہیں جانے گی۔ مجد الحرام کے کی دروازوں کی تعداد ہیں جزید 113 ہوجائے گی۔ مجد الحرام کے کی دروازوں کی تعداد شرح میں ہونے دیں گیاں نے تعارف کے ساتھ دیے گئے۔

### (1)بابعبدالعزيز

یر حرم شریف مکی اوروازہ فمبرایک ہے۔ اس نام سے نین درواز ہے اس درواز ہے کے دونوں جانب دو بلند بینارے ایستادہ ہیں۔ اس دروازے کو حرم شریف کا وسطی دروازہ یا بین گیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دروازے ک با کیس سے بیس دو کم محیط والے بینارے واقع ہیں۔ ایک وروازہ ام بائی دروازہ کہلاتا تھا مگر اب باہر سے بند کردیا مجاہے ہیدوہ مقام ہے جہاں عہد نبوی سائٹی کی شاخت کی ڈٹائٹ کی ہمشیرہ حضرت ام بائٹ کا گھر موجود تھا۔ ای مقام سے آتخشرت مائٹی کی سفر معراج پر لے جایا گیا تھا۔ ای مقام سے آپ سائٹی کی براق پرموارہ وکر جانب القدس اور پھر عرش المعلی کی طرف رواند ہوئے تھے۔

#### (2) باب عمره

ملے مدیبے کا محلے سال جب آ مخضرت سال کیا عمرة القعناة کی ادائیگی کے لیے مکرتشریف لائے محلق آپ مجد الحرام میں ای دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ای دجہ سے پدرواز وباب العمرہ کہلاتا ہے۔

#### (3) باب صفا

حرم شریف کا جودروازہ کوہ صفا کے قریب واقع ہے وہ ای پہاڑی کی نسبت سے باب صفا کہلاتا ہے۔ یاور ہے

کرسمی کی ابتداای پہاڑی ہے کی جاتی ہے۔ معذوراور کنزورافراو کے لیے اس دروازے کے باہروشیل چئیر نے

کرسمولت موجود ہے۔ یاور ہے کہ مجدالحرام کے اس دروازے کے باہردو کی بجائے صرف ایک جنارایتادہ
ہے جس کی وجہ ہے اس دروازے کو با سائی پچپان لیا جاتا ہے جبکہ ترم شریف کے باتی چار بڑے دروازوں کے

پہلوؤں میں دودوجنارایتادہ جیں جبکہ ترم شریف کے تین دروازوں پر خمبر 1 درج ہے۔

## (4)بابالعَجَّ

مجد الحرام كے جس درورازے سے حضور ماليا في مكرك دن داخل ہوئے تھے دواى يوم فق كى نسبت سے باب فق كولاتا ہے۔ يادر ہے كہ پہلے اس درواز كانام باب السلام تھا۔ اس دروازے سے مجد الحرام ميں پہلى مرتبدداخل ہونا افضل ہے۔

### (5)باب فهد

حرم شریف کے بڑے دروازوں میں سب سے بعد میں تقیر ہونے والا درواز ہاب العہد ہے۔ اس وروازے کے دواز وں میں سے پچھا ہے ہیں جن کے دولوں جانب بھی دو بینارے اور تین گنبدواقع ہیں۔ حرم شریف کے درواز وں میں سے پچھا ہے ہیں جن میں سے داخل ہوا جائے تو سب سے پہلے کعبہ شریف پرنظر پڑتی ہے کمر ہاب قہدسے بینظارہ براہ راست فہیں ہوتا تا ہم پچھا ہے چلیں تو کعبہ شرفہ نظرا سے لگا ہے۔

## (6)بابلال

بدورواز وخواتمن کے لیے مخصوص ہے۔

#### (7)باباجياد

اس دروازے سے اوپر کی مزل پر جائے کے لیے اسکیلیز (Escalator) نصب ہے۔

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه

(8) أبراً الله كا تحت كى درواز كى كان كى نام سانيل بـ

(9) بالمحتين

بدوروازہ میمی خواتین کے لیے مخصوص ہے۔

(10) باب استعيل

اس دروازے کانام یانی اور معمار کھیہ حضرت اسلیل کے نام پر ہے۔

(11) يفريابسناكودياكيابي جسكاؤكر يملية چكاب

(12) بات لا بررى

ميددوازه كعبر عجوب مغرب على واقع اورلا بريرى دروازه كبلاتاب

(13) میدوروازه کوه ابوتیس کی جانب کھائے ہاوراس دروازے کے پاس کمشدہ بچوں اور کم شدہ اشیا کے معلومات حاصل کرنے کا دفتر واقع ہے۔ بیتمام دروازے مغربی وروازے کہلاتے ہیں۔

چنونی وروازول کےنام اور تمبر:

(14) اس دروازے پرالارکان اسکیلیز (Escalator نسب ہے۔

(17) باب بى باشم

ى المم كانست سدورواز وباب فى بالمم كولاتاب

(19)باب حفرت على

بدوروازه خليفه چهارم حفرت على كنام سيمنسوب ب-

(20) بابعمال

بدوروازه حفرت عماس بن عبدالمطلب كينام يرب

(21) باب الني مالك

جیما کے نام سے ظاہر ہے۔ بیدروازہ نی اکرم مانی کے سے مشوب ہے۔ اس دروازے کے قریب ایک گھر میں آنخضرت مانی کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیگر اس دروازے سے نظر آتا ہے۔ آج کل بیدروازہ بند کردیا عما ہے۔ (23) اس دروازے کے باہر باب النبی قلائی اوورواقع ہے جبکہ 22 نمبروروازہ وکھائی نیوں ویتا۔

(24) باب السلام

(25) الى دروازے كى ساتھ سلام قلائى اوورواقع ب

(26)باب بىشىب

جیما کہنام سے ظاہر ہے یہ ٹی شیبر کا دروازہ ہے۔

(27)باب الحزن

تاریخ اسلام میں وہ سال عام الحزن کہلاتا ہے جس سال حضرت ابوطالب اور سیدہ حضرت خدیجے الكبري كا كى وفات ہوئى تقى \_ائ نسبت سے بدوروازہ باب الحزن كهلاتا ہے۔

(28) الدوروازه كوكى قلائى ادورك دجه عاماجاتا ہے۔

(29) باب المعلى

اس دروازے کے باہر کمہ کامشہور قبرستان جنت المعلی واقع ہے۔ باور ہے کہ اس قبرستان میں ام الموشین حضرت خد مجید الکبری مدفون ہیں۔

(31) باب الروه

بدوروازه بإبالروه كبلاتا م اورالروه كى پهاڑى كى جانب واقع بـ

(32) سے (35) تک کے ابواب پرٹمبرورج نہیں ہیں اور ناعی ان کا کوئی تام ہے۔ حرم شریف کے مشرقی وروازوں کے نام اور ٹمبر:

(36) دروازه نبر 36 ایسکیلیورکی جانب کالیا ہے۔

(37) سے(40) فیر کے دروازوں کے نام اور فیر بھی درج فیل ایں۔

(41) ال دروازه کے ساتھ" کارہ" ایسکیلیٹر واقع ہے۔ نمبر 42 کا بھی میں نام ہے۔

(43) اس درواز ہے کو بھی باب الکارہ کا نام دیا گیا ہے۔

(44) ال فبركما تھكوئى درواز منوب فيس ہے۔

(45) ينبرياب الفتح كوديا كياب جس كاذكر يهل كياجا چكاب-

(46)باب عربن الخطابة

جیما کہنام سے ظاہر ہے۔ میدوروازہ خلیفہ ٹانی حفرت عمر کے نام سے منسوب ہے۔ نمبر 47 بھی انھیں کے نام سے منسوب ہے۔

(48) ال فبركاكوئي دروازه فيس ب

(49) باب الندوه

بيدورواز وباب الندوه كي جانب كحلما تخا\_

(50) اس فمبرے کوئی ورواز مشوب نیس ہے۔

(51) بارالثاي

(52) اس دروازہ کے ساتھ الثامی ایسکیلیٹر واقع ہے۔ 53 اور 54 کے نبرے بھی کوئی دروازہ نیس ہے۔

(55) باب القدى

یہ درواز ہاب القدی کے نام سے منسوب ہے۔ حرم شریف کے شالی دروزوں کے نام اور قبر

(56) باب المديد جبد 57 نبركاكونى دروازه جي نيس ب-

(58) باب الحديب

بددروازه ملح حديديك باددلاتا ي-

59 ہے 61 کے دروازے جی نامطوم ہیں۔

(62) يغير بابالعره كوديا كياب حسكاة كريميا 3كاب

(63) اور 64 = يمي كوكي دروازهمشوب فيل ب-

(65) اهديكاايسكليغ واقع بـ 66اور 67وروازول كالجحيكوكي تامنيس يـ

(68) ال درواز كااكر چركوكى نام نيس بحريددواز ، بحى خواتين كے ليخضوص ب

(69) اس نمبر كدروازه كوكونى نام يس ديا كيا-

(70) اس دروازہ کو بھی کوئی نام نہیں دیا گیا تاہم بیکی خواتی کے لیے مخصوص ہے۔

(71) عـ 74 مك فيركدروازول كمام محى فيل دي كار

(75) ال فيرس منسوب كوئى دروازه دكهائي فين ديار

حرم شریف کے مغرفی وروازے اوران کے نام وغیرہ۔

مغربی ست میں 8 دروازے شاہ فہد کے نام سے منسوب ہیں جو 76 فمبر سے 83 تک واقع ہیں۔84 فمبر کا دروازہ مجی بے نام ہے۔84 سے 88 فمبر تک کے فمبر کے دروازوں کا کوئی نام نہیں تا ہم 87 فمبر کا دروازہ ہمی خواشن کے لیے مخصوص ہے۔آ کے 89 سے 94 فمبر تک کے دروازوں کے نام بھی نہیں ہیں۔93 فمبر دروازہ خواتین کے لیے مخصوص ہے۔

(95) میدروازه شاه عبدالعزیز کے نام سے منوب ہے۔ زینہ کے لیے مخصوص ہے



# مجدالحرام كمتبرك مقامات

مقام ايراجيم

"اس خاند کعب می کی نظامیاں ہیں جن میں سے آیک مقام ایرا جم ہے۔"
(الرّ آن آل عران 97)

مقام ابراہیم یا خانہ کعبہ میں رکھی گئی کھی نشائی وہ مقدی پھرہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابر پہلے نے اپنے فرز ند حضرت المعملی کے کہ میں مقدی پھر ہجواتی طور پرای طرح بلند ہوتا تھا جس طرح کعبہ مشرفہ کی ویوادیں حضرت ابراہیم ووران تغییر بلند کرتے جائے تھے۔۔۔ بھجواتی طور پر بی اس پھر کواللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیے زم کردیا تھا کہ اس پھر کواللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیے زم کردیا تھا کہ اس پھر چارے ہیں۔ یہ پھر خانہ ابراہیم کے لیے زم کردیا تھا کہ اس پھر پرائی کے مین سامنے شہرے کے ایک جاریس محفوظ کردیا گیا ہے جومطاف کے فرش سے چار پانچ فی بلند ہے۔

اس پھر کی فضیلت اس آیت قر آئی ہے بھی واضح ہوئی ہے۔اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ شراس آیت (125) ش فرمایا ''اور مقام ابراہیم کوستفل نماز کی جگہ بنالیا کرو۔'' (القرآن) لینی اس پھر کومصلی نماز کی نقد لیس حاصل ہے۔خود آسمنے متابع نے ایک حدیث شریف میں فرمایا:'' ججر اسوداور مقام ابراہیم جنت کے یا تو توں میں سے ود یا قوت ہیں۔'' (مشکوۃ شریف)

مجدالحرام کے متبرک مقامات میں سے ایک مقام امراہیم ہے جہاں دعا کیں قبولیت کا درجہ عاصل کرتی بیں مضرین جن بیں امام طبری سرفہرست ہیں اس آیت کی تغییر بید کی ہے کہ حضرت اللّادۃ سے روایت ہے کہ آتم خضرت مظافی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مقام ایراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

عبد نبوی ما اللیام میں مقام ابراہیم بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بی متصل قائم تھا۔ حضرت عراف نے اپنے عبد

خلافت بی اس کو دہاں سے بٹا کر موجودہ جگہ پر رکھ دیا۔ اس سلسلہ بیں حضرت عاکشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ مقام
ایرا ہیم عہد نبوی سالطین اور عہد خلافت مدیقی بین بیت اللہ سے بالکل متصل تھا بعدازاں اپ عہد خلافت بیں حضرت عرق ایرا ہیم عہد نبول سے بٹا کر پیچے نصب کر دیا۔ یا در ہے کہ اس حبرک پھر کے اس کے اصل مقام سے بٹائے پر صحابہ کرائے نے حضرت عرق پر تنقید نہیں کی لہذا اس کام کو ایما کی شکل حاصل ہوگئی۔ اس کی وجہ بیتی کہ یہ پھر کعبہ کے گرد طواف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے ایک روکھ دیا جہاں اس سے می اور نمازیوں کے لیے ایک روکا و ف تھا ، اس لیے حضرت عرق نے اس وہاں سے بٹا کرا یہ مقام پر رکھ دیا جہاں اس سے می کوکوئی تھی نہ در ہے۔ اس لیے بیٹل جائز سمجھا گیا۔ یا در ہے کہ حضرت عرق نے بی رسول اللہ میں گھڑ کی خدمت میں عرش کیا تھا کہ نماز مقام ایرا ہیم کے پاس پڑھی جائے۔ اللہ تعالی نے حضرت عرق کے اس مشورے کو عزت بخشی اور ان کی خشاک مطابق آسان سے بیم آبیت نازل فرمائی۔ (فتح الباری)

مقام اہراہیم باب بن شیبری تراب جو کعبری تال مشرقی و بوار کے مقابل واقع سخی اور جہاں ہے مطاف میں وافل ہوتے ہیں اور کینے کے درمیان ایک چھوٹی ہی قبد دار محارت میں رکھا گیا تھا۔ اس پھر پر حضرت اہراہیم علیا بھا کے لفت قدم اب تک دکھائی دیے ہیں۔ المہدی بن منصور عہاس (م 169 ھا) نے اس پھر کی حفاظت کے لیے ایک سنبری حلقہ اس کے گرد چڑھا دیا تھا۔ بعد کی توسیعات میں مطاف کو کھلا کرنے کے لیے یہ قبدگرا دیا گیا اور اس پھر کو تھٹے کے ایک جار میں رکھ دیا گیا۔ مقام اہراہیم کو نماز پڑھنے کے مقام ہونے کا جو مقام اہراہیم کو نماز پڑھنے کے مقام ہونے کا شوت ہے۔

مصلى جبرائيل عايته

خانہ کعب کے دروازے سے متعل وائیں جانب ایک میارک مقام مصلی جرائیل علیائیں'' واقع ہے۔ بیدوہ مقام ہم جہاں ٹمازوں کی فرضیت کے بعد حضرت جرائیل علیائی نے پہلی مرتبداللہ تعالی کے تھم سے آنخضرت مانی آئی کو ممازی سے کا طریقتہ نماز پڑھ کر سکھایا تھا اور نمازوں کے اوقات کا علم دیا تھا۔

واقعہ معراج کے بعداللہ کے تھم پر معفرت جمرائیل علائل نے دودن تک مسلسل یا نجوں نمازوں کے اوقات میں رسول اللہ مقطق علی نمونہ چیش کیا۔ دودن تک رسول اللہ مقطق علی نمونہ چیش کیا۔ دودن تک مسلسل دس نمازوں کی امامت جناب رسول اللہ ما چینے کے اس اعدار میں کی کرسابقون الا داون میں سے تی صحابہ نے آپ کی افتدا کی۔
کی افتدا کی۔

اولین نمازظہر کی پڑھائی گئ جبکہ یا نچ یں نماز اگلےون مج کی نماز فجر کی صورت میں اوا کی گئے۔بیاولین نمازیں نمازوں کے اوقات کے شروع ہونے کا پید

چلا۔ پھر دوسرے دن ظہر کی نمازے تیسرے دن کی ضیح نماز فجر تک کی اگلی یا نچے ں نمازیں اس طرح پڑھائی گئیں کہ وہ ہرنماز کے اوقات کا اعتباً می وقت تھا۔ اس طرح نمازوں میں رکعات کی ترتیب سے ساتھ ساتھ نمازوں کے ابتدائی اور اعتباً می اوقات کا تعین بھی ہوگیا۔

1958ء کی توسیح مجد الحرام تک مصلی جرائیل کی نشائدہ کی تعب کی و بوار کے ساتھ مطاف کے فرش میں ایک مصلی کے برابرایک چھوٹا ساگڑھا چھوڑ کر کی گئی تھی۔ چونکہ طواف کرنے والوں کواس گڑھے سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کیے بعداز اں اس جگہ کو جمواد کردیا گیا اوراس حبرک مقام کی نشا ندی اب سفید سنگ مرم میں بھورے رنگ کا پھر لگا کردی گئی ہے۔

حطيم

جیسا کے پہلے بھی ذکر آیا کہ بیزاب رصت کی بوار کے سامنے جو دائزہ نما دیوار ہے اس کی اعدوثی جگہ کو حطیم کہتے ہیں۔ بیا عمدونی جگہ خانہ کعبہ کے اعدوثی بام ودر کا ایک حصہ ہے۔ اس جگہ کو جر اسلیل طیائی بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم طیائی حضرت باجرہ کو حضرت اسلیل طیائی کے ساتھ مکہ کی اس لق و دق وادی میں چھوڑ گئے تو اس پوری وادی میں کھوڑ گئے تو اس پوری وادی میں کھوڑ گئے تو اس پوری وادی میں کھوڑ گئے تو اس پوری وادی میں کھا کہ میاں سابیدوارجگہ کے لیے چھیرڈ ال لو۔ جب انعوں نے حضرت ابراہیم طیائی کے جمال کی تو اس سابیدوارجگہ کو جر آسلیل مالیدوارجگہ کے لیے جھیرڈ ال لو۔ جب انعوں نے حضرت ابراہیم طیائی کے حضم کی تعمل کی تو اس سابیدوارجگہ کو جر آسلیل طیائی کہا جائے دیا۔

تقیر قرایش کے دوران حطیم کو گفت اس لیے غیر مقف چھوڑ دیا گیا کہ جال کمائی کے فٹرز کم پڑھے تھے۔
احادیث بیں آیا ہے کہ حطیم بیس نماز ادا کرنا اعدرون کعبہ بیس نماز ادا کرنے کے برابر ہاور حدیث شریف بیس رسول اللہ میں بھی ہے۔
اللہ میں بھی نے فرمایا کہ حطیم (حجر) بیس داخل ہونا اس کے برابر ہے کہ بیت اللہ میں داخل ہوا جائے۔ سیدہ عا کشرصد بھی سے دوایت ہے کہ میری خواہش تھی کہ بیس اعدرون کعبہ نماز پڑھوں۔ رسول اللہ میں بھی نو بیت اللہ کا بی حصہ ہے کہ کر حطیم (حجر) بیس چھوٹر دیا اور فرمایا کہ بیت اللہ بیس نماز پڑھوٹو م نے رایعنی دیا اور فرمایا کہ بیت اللہ کا بی حصہ ہے کیاں تیری قوم نے رایعنی قریش نے) تعمیر کے وقت عمارت چھوٹی کروی تھی۔ (سنون مائی) اس صدیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن زبیر سے اپنی تھیر کے وقت عمارت بھوٹی کروی تھی ۔ (سنون مائی) اس صدیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن زبیر سے اپنی تھیر کی ت

ميزابدهت

ميزاب عربى زبان يس برناله كوكم بي ميزاب رحت عراد فاندكعبدكى جيت برنصب ده برناله ب

ے بارش کے وقت خانہ کعبہ کی جھت کا پائی نیچ حظیم میں آگرتا ہے۔ یہ پرنالہ خالص سونے کا بنا ہواہے۔ احادیث شریف میں آپارٹ کے داس کے بینچ کھڑے ہو کررسول اللہ ما گھین کیا کرتے ہے۔ اس لیے بیہ مقام ایک متبرک مقام ہوا ہے۔ اخیس رحمت کی مقام ہا پراہ رحمت کہتے مقام ہے۔ اخیس رحمت کی منا پراسے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ تعمیر قریش میں بھی اس مقام پر پرنالہ رکھا گیا تھا۔ حمائی ترکوں کے عہد میں جب کعبری تعمیر جدید ہوئی تو میزاب رحمت کی بھی تزکین کی بھی تاریک کے اورائے مقال میدالمجید نے 1273 ھیں میزاب رحمت کو نہ صرف خالص سونے کو ڈھلوا کر بنوایا بلکداس پر تقش بھی بنائے گئے اورائے منقوش بنادیا گیا۔

امام ابن جوزی نے حضرت عطا کی ایک روایت بدورج کی ہے کہ جو مخص میزاب رحت کی نیچے کھڑا ہو کر دعا کرے گائی دوایت بدورج کی ہے کہ جو مخص میزاب رحت کی نیچے کھڑا ہو کر دعا کرے گائی دعا بالضرور تحول ہوگی اوروہ اپنے گنا ہوں سے بوں پاکیڑہ ہوجائے گا جیسے مال کے پیٹ سے ابھی جنا گیا ہو۔ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی افضل ترین شل ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله مناظیم نے فرمایا '' نیک لوگوں کی نماز والی جگہ برنماز پڑھواور نیک لوگوں کامشروب ہو۔ جب ان سے بو چھا گیا کہ نیک لوگوں کی نمازے کیا مراوہ ہے؟ تو انھوں نے فرمایا کہ کھیے کہ نالے کے لیچے پڑھی جانے والی نماز۔
رکن میمانی

بیت الله کی محارت کے چار کونے جراسود، رکن عراقی، رکن شامی اور دکن بیمانی کہلاتے ہیں۔ رکن عراقی اور دکن مائی کارخ بالتر سیب شام اور عراق کی ست ہے جبکہ دکن بیمانی کا درخ ملک پیمن کی ست ہے اس کیے آسے دکن بیمانی کہاجا تا ہے۔ بیاس دیوار کے کار فریر واقع ہے جس کے دوسر کونے پر جراسود نصب ہے۔ بیمنام رکن بالکل انھیں بنیادوں پر تھیر کے گئے ہیں جو تھیرا براہیں کی بنیاد تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے واحت ہے کہ تخضرت سال پیمار طواف کرتے ہوئے جب دکن بیمانی پر واقعی کرتے ہوئے جب دکن بیمانی پر وکٹیجے تھے استام کرتے ہے۔

استلام

مطاف

کعبہ کے گردوہ جگہ جس جگہ طواف کیا جاتا ہے وہ مطاف کہلاتی ہے۔مطاف میں طواف صرف ہوقت قرض نماز کے اور در شب وروز جاری وساری رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اللفظو وہ پہلے مخص تنے جنھوں نے

مطاف کافرش پختہ کرایا تھا۔مطاف اوراس کے گرداوات کی صورت بھیشہ کیساں نہیں رہتی البتہ مطاف میں واقل ہونے والا وروازہ پاب السلام بدستور قائم ہے۔1956ء کی توسیع میں مطاف میں نیافرش لگایا گیا تھا۔ پھی عرصہ پہلے تک مطاف کے ساتھ ساتھ اکتیس یا بنیس تازک و پتلے ستون نصب تھاور ہردوستونوں کے درمیان سات قدیلیں آ ویزاں تھیں جو شام ہوتے ہی روشن کردی جاتی تھیں جمراب روشن کے لیے مطاف میں بکل کے جدید نظام موجود ہیں۔

مقام ملتزم

خانہ کعبہ کے دروازہ اور تجراسود کے درمیان مبارک جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ بیجہ تقریباً ساڑھے چھ فٹ یا دو پیشر کشادہ ہے۔ بیچہ کی مجد الحرام کے ان حبرک مقامات ہیں شامل ہے جہاں دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔ احادیث شریف میں آیا ہے کہ صحابہ کرائم بیمال کعبہ کی دیوارکو چٹ کردعا کیں کیا کرتے تھے۔ معزت ابو ذبیر سے روایت ہے کہ انھوں نے اس مقام لیمنی ملتزم پر صفرت عبداللہ بن عجر اللہ بن عباس اور صفرت عبداللہ بن زبیر تو بیت اللہ کی دیوار سے چٹ کردعا کیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ '' ججراسوداور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی صفحا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ '' ججراسوداور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان والی جگہ کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی صفحا اس جگہ کو بیت کہ درخیاں بھاتی اور ہاتھ دیوار کعبہ کے ساتھ میں ہور ہے اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ ویوار کعبہ کے ساتھ اس طرح چشتا کہ رخیاں، جھاتی اور ہاتھ دیوار کعبہ کے ساتھ میں ہوئے پر اللہ کے حضور میں دعا کی جائے تو اللہ تعالی اسپنا اس جوں میں دعا کی جائے تو اللہ تعالی اسپنا اس بندے کی دعا تبول کرتے ہیں۔

اگرآپ کواللہ تعالی میر موقع عطا کرے کہ مقام ملتزم پرآپ حاضر ہوں تو بالضرور خوب رور وکر دعا کیں سیجیاور جو کچھ کھی آپ کے دل میں ہواللہ تعالی سے ما ملیے ، چاہ آپ کی زبان عربی ہو، اردو ، فاری ہو یا اگریزی دنیا کی کی زبان عربی میں اللہ تعالی سے ما ملے گا وہ ضرورا سے عطا ہوگا۔ دعا کرتے ہوئے اگر بندہ یہ خیال کرے کہ وہ رب انعالمین کے حضور میں عاجزانہ کھڑا ہے اور اللہ تعالی اس کے حال کو خوب جانتا ہے ایسے میں اگرا نتہائی عاجزی کے ساتھ کوئی دعا ما تی میں اس کے دو اور بارگاہ ایس کے حضور میں ماجزانہ کو ایس کے حال کو خوب جانتا ہے ایسے میں اگرا نتہائی عاجزی کے ساتھ کوئی دعا ما تی جائے دہ بالعرور بارگاہ ایر دی میں شرف تجوالیت حاصل کرے گی اور ما تکنے دالے کی ہردعا تجول ہوگی۔

آب زمزم اورجاه زمزم

کا نکات کا مرکزی مقام ارض مکہ کوشلیم کیا جاتا ہے جبکہ بیت اللہ اس مرکزی مقام کا نکات ارضی کے دل کی حقیت رکھتا ہے۔ چاہ زمزم بیت اللہ سے 65 فٹ کے فاصلے پرمشرتی سمت بی واقع ہے۔ بید دنیا کا واحد کنواں ہے جو مجھے چاریا پانچ بڑار سال سے پانی دے رہا ہے اور مجمی خشک نہیں ہوا۔ جہاں بیدب کا نکات کی عطا ہے وہیں بید عفرت

استعیل عیرتنا کاابیام جو و ب جوتا قیامت جاری وساری رہے گا۔اس جو اتی کویں کا پائی کا ذا نقد تمام دنیا کے پاندل سے مغرو سے اورا پٹی تا شیر ش بھی پوری کا کتات کے پاندل سے الگ ہے۔اگر آب زمزم زیادہ مقدار میں بھی پی لیاجائے تو انسانی جسم پر اسکے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے بلکہ فائدہ میں پہنچتا ہے۔ بیاں یہ پانی دنیا کے تمام منرل وائر (Minral Water) سے زیادہ مفیداور بے مثال ہے۔

چاہ زمزم جیسا کہ پہلے ذکر آیا مقام اہراہیم علائل اور جراسودے 65 فٹ کے قاصلے پرواقع ہے۔ اس کو یں کا قطر تقریباً او فٹ ہے۔ یہ ویں صدی میں 1953ء تک اس کویں سے قطر تقریباً او فٹ ہے۔ یہ ویں صدی میں 1953ء تک اس کویں سے پانی ڈول کے ذریعے تکالا جا تا تھا پھراس کویں پر پانی تکا لئے کے لیے جدید مشینری اور موٹرین نصب کردی گئیں اور آب رسانی کا نیانظام متعارف کرایا گیا۔ آج کل چاہ زمزم سے جدید مشینری کے ذریعے آٹھ ہزار لیٹر پانی فی سیکنڈ تکالا جارہا ہے۔ اتن مقدار میں پانی تکا لئے سے کتویں میں پانی کی سطح جب شیجے چلی جاتی مقدار میں پانی تکا لئے ہے کتویں میں پانی کی سطح جب شیجے چلی جاتی مقدار میں پانی تک اس جو ان اس جو ان سے مدید میں باتی ہے۔ اس معمول کی سطح پر آجا تا ہے۔

پہر سے پہلے تک چاہ زحرم پرایک بینوی جیت بھی تھی اور بیر جگہ طواف کرنے والوں کو چھوڑ کر چلنا پڑتی تھی۔ تقریباً چیس سے تیں سال پہلے سودی عرب کی حکومت نے آب زحرم کے حصول کے لیے مطاف کے بیچے تہدفانے تھی ۔ تقریباً چیس سے تیں سال پہلے سودی عرب کی حکومت نے آب زحرم کے حصول کے لیے مطاف کے بیچے تہدفانے تھی کھی کردے جن کے اور پاب طواف جاری و ساری رہتا ہے۔۔ تجاج کرام اور زائرین بیچے تہ فانے بی جا کرنا صرف آب زحرم نوش کرتے تھے بلکہ اس سے وضو بھی کیا جاتا تھا لیکن پھر 2003ء بی بیت پر بلی کی گئی کہ جاہ زحرم تک عام آ دی کی رسائی ندر ہے۔ آج کل اور پرمطاف پرایک گول دائر ویٹا کرچاہ ذحرم کی نشائی می کردی گئی اگر چدوہ اب سطح زمین کی بجائے زمین موجود ہے۔

# آب زمزم کی تاریخ

آ ب زمزم حضرت اسما عمل علياتها كى ايزايول كرگرف يه مجزاتى طور پرجارى ودريافت ہوا تھا۔ بيال دور
ايتلاكى بات ہے جب اللہ كتھم تر حضرت ابرا ہيم علياتها في حضرت اسمعيل علياتها اوران كى والدوسيدہ ہاجرة كوايك ب
آ ب و گياہ ميدان ميں چھوڑ ديا تھا۔ پائى كا ايك مشكيزہ اور کجوروں كے چنددانے ان كے پاس بطور زادراہ تھے۔ جب
حضرت ابراہيم علياتها اس ويرانے ميں چھوڑ كے جانے لكے تو حضرت ہاجرة نے اضيں پكارااور بوچھاكم آ ب جميس بيكهاں
حضرت ابراہيم علياتها اس ويرانے ميں چھوڑ كے جانے الكے تو حضرت ہاجرة نے اضيں پكارااور بوچھاكم آ ب جميس بيكهاں
جھوڑ كرجارہے ہيں۔ پھر جب حضرت ابراہيم علياتها نے ان كى بير پكاران كى كردى تو انھوں نے سوال كيا كركيا آ ب جميس اللہ كے تھم پر يہاں چھوڑ كرجارہے ہيں اس كا جواب حضرت ابراہيم علياتها نے ہاں ميں ديا تو حضرت ہاجرة جوا يك صابرہ فاتون تھيں اے حضرت ہاجرة جوا يك صابرہ فاتون تھيں اے حضرت ابراہيم علياتها كے وہاں سے جلے جانے كے بعد جب ان كا فاتون تھيں اے حشيت ابردى جان كرفاموش ہوگئیں۔ حضرت ابراہيم علياتها كے وہاں سے جلے جانے كے بعد جب ان كا

بچہ پیاس سے بلبلایا تو وہ پانی کی تلاش میں دوڑ پڑیں۔ پانی کی طلاش میں اُنھوں نے دو پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے۔ یہ پہاٹریاں اب صفا و مروہ کہلاتی ہیں۔ ساتویں چکر کے آخر میں وہ کوہ مروہ پر چڑھیں تو آخیں ایک آواز سنائی دی۔وہ بھتن گوش جو کرمیر آ واز سفنے کی کوشش کرنے لکیس کہ شاید امید بر آئے اور پی کواس ویرانے میں پانی مل جائے پھر جب انھوں نے مؤکرا یے بچے کی طرف و یکھا تو اٹھیں ایک فرشہ (حضرت جبرائیل علائلہ) اپنے بچے کے پاس کھڑا نظر آیا۔ادھرصرت اساعیل طائل کے روتے ہوئے ایٹیال رگڑنے سے ان کے یاؤں کے یتے یانی کا چشہ کھوٹ رہاتھا۔ حضرت ہاجرة نے اس آب روال کورو کے کی کوشش کی اور یائی کوناطب کر کے کہا۔" زم زم" اے یائی تو تھم جا۔ اللہ تعالی کوان کے بیالفاظ اس قدر پیندآئے کہ اس پانی کا نام تا قیامت آب زم زم ممرا۔ پانی کا چشمہ جاری ہونے سے اس بے آب کیاہ وادی میں زعم کے آ اور مودار مونے لگے۔ پانی کی الاش میں آنے والے پر شدے پہاں آ پنچے اور پھر قریب ے گزرتے ہوتے انسانی قافلے بھی یہاں ممبر نے لگے۔ یمن کے ایک قبیلے بنوج ہم کے قافلے کا ادھرے گزر ہوا تو انھوں نے حضرت ہاجرہ سے ندصرف پانی طلب کیا بلکہ یہاں قیام کرنے کی اجازت بھی طلب کی۔حضرت ہاجرہ نے انھیں اس شرط پر پہاں قیام کرنے کی اجازت دی کہ دہ بھی اس پانی پر اپناحق ملیت نہیں جمّا کیں گے۔ یوں مکہ کی دادی میں پہلی انسانی بستی وجود میں آگئی۔اگلے تین سویا پانسوسال تک بنوجر ہم اس بستی کے حکران رہے۔اوراٹھوں نے وین ابراجی کو تعول کیا مرآ بسته ستده دین ابراجی سے روگروانی کرنے لگے جس کے بعد اتھیں فکست خوردگی کے عالم میں وادى كمد الكنا يزا- جاتے ہوئے انھول نے حضرت اساعيل كے شكار كے تيراور ديكر كئ تواورات ۋال كرجاه زم كو بند کردیا۔ پھرصدیال گزر گئیں اور آب زمزم کے کویں کے آثارتک مٹ گئے۔ لوگوں نے بیت اللہ میں بت رکھ کربت يرى شروع كروى مكربيت الله كائ جارى وسارى ربا- كرجستى عيسوى ش جوآ مخضرت ماللين كودا واحضرت عبد المطلب كازماندتفا حضرت عبدالمطلب كوابك خواب من جاه زم زم كامحل وقوع وكعايا كيا اورتهم ديا كميا كه طبيه كوكلود كر ثكالو مسلسل في بارخوابول میں انھیں بیچم ملا کہ جاہ زم زم کو کھود کر نکالو۔ ساتھ ہی انھیں بتایا گیا کہ بیایا کنواں ہے جس کا یانی قیامت تک خلک نہ ہوگا اور بیر حفرت اساعیل کا ورشہ ہے تو انھول نے ہمت کرے اس کویں کی تلاش شروع کردی۔ حفرت عبدالمطلب كوالشك طرف سے رہنمائي حاصل ہوئي كہ جبتم يهاں و في كے الله كواس جكه زيين كريدر باہوگا۔ بس اى عقام پر کھدائی کرنے سے جہاں اساف اور ناکلہ کے بت رکھ تے قرایش کے اعتراض کے باوجود بالآخرزم زم کا کواں انھیں ال کیا۔اس کویں سے جوٹزانہ برآ مدموااس کی وجہ سے قریش سے ان کا جھڑا ہو کیا۔ قریش نے کنویں کی کھدائی میں اوان کی کوئی مدونس کی کی تھی محروہ فزانہ پراپنا حق مقدم تھتے تھے۔ بات مدے برطی تو فیصلہ کے لیے قبیلہ بنوسعد حزیل کوبلانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ قبیلہ شام میں مقیم تھا۔ مورضین کے مطابق بیرواقعہ آنخضرت مظافیکم کی پیدائش سے جالیس سال پیشتر پیش آیا تھا۔اس وقت ہے آج تک جاہ زم زم کا پانی مسلسل نکالا جارہاہے۔

آب زم زم کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ

299ھ/909ء میں آب زم زم کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی رونمائیس ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آب زم زم کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پہلے بھی رونمائیس ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آب زم زم کی سلے کو یں میں اچا تک بلندہوگی اور آب زم زم چھلک کر بہنے لگا اور اس نے مطاف میں سیال ب رواں کی شال اختیار کر لی جس سے متعدو حاجی پانی میں ڈوب گئے جس کے بعد چاہ زم زم کے گرود یوار کو بلند کرنا پڑا اس کے بعد پھر کم بھی ایسانہ ہوا۔

### آ بزمزم کی فضیلت

بہت ی احادیث مجھے ہے آب زم زم کی فضیلت البت ہے۔ بیرت مبادکہ میں بید کر بھی موجود ہے آئے خفرت کے دمشق صدر' کے موقع پر صفرت جرائیل نے آپ کے سینے اور دل مبادک کو آب زم زم سے دھویا تھا جس سے پند چلا کہ آب زم زم ناصرف دو ہے زمین بلک آسان کے تمام پانھوں سے افضل ہے کہ اس متبرک پانی سے قلب نبوی ما اللیخ کو دھویا گیا۔ خود آئے خضرت ما اللیخ کا فر مان مبادک ہے کہ '' دوئے زمین پر بہترین پانی آب زم زم ہے بیخوراک بھی ہے اور بیاری سے شفا بھی۔ (اطهر انی)' آب زم زم کو کھڑے ہوکی پیااوردعا کرنا مسئون ہے۔

#### كوه صفااور مروه

ان الصفا والمرة من شعائر الله (سوره البقره: 158 القرآن)

ترجمه: بي فلك صفااورمرده (كى پهائيال) ميرى نشانيال بين-

الله تعالى نے مكى ان دونوں پہاڑيوں كو بارے ميں جوآ جل حرم شريف كى عمارت كے اعدواقع بيں واضح طور پر فر مايا ہے كدير پہاڑياں بيں۔الله كى بارگاہ شران پہاڑيوں كا مقام انتابلند ہے كہ انھيں قرآنى الفاظ ميں شعائراللہ كہا گيا ہے۔ حرم شريف ميں تقييراتى كام كے بعد بيدونوں پہاڑياں اس كے زمين سے پچھى بلندروگئ بيں۔ سمجى

جاج کرام اور زائرین عمرہ طواف کعبہ کے بعد سی کا آغاز آئی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا کرکرتے ہیں۔ بخاری شریف کے باب فمبر 19 میں جو' الانہیا'' کے نام سے موسوم ہے ٹی کریم طاقیا کیا کہ مان عالیشان ہے کہ سی اس واقعہ کی یادگار ہے کہ جب معزت ہاجرہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان اپنے پیاسے بیٹے (معزت اسامیل ) کے لیے پانی کے چشمے کی خاش میں سام مرجباد حرے ادحر چکرلگائے تھے۔ اللہ تعالی نے آئیس چکروں کومنا سک جج وعمرہ میں لازم قرادے دیا۔ سامت چکروں کے بعد تجاج اور زائرین مروہ پر جاکرسی کا اختیا م کرتے ہیں۔ یا درہے کہ صفاا درمروہ کا در میانی فاصلہ 1476 فٹ یا 450 میٹر ہے اور سمی جس پٹی پر کی جاتی ہے وہ 65 فٹ چوڑی ہے۔ صفا کی پہاڑی خانہ کعبہ سے 100 میٹر دوری پر واقع ہے جبکہ مروہ 350 میٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔

تاریخ اسلام میں وہ واقعہ بہت اہم ہے جب وین حق کی تبلیغ اپنے کئے میں کرنے کا تھم اس آیت میں نازل الا أنواندر عشيرتك الاقربين (الشرا 214) حفرت عبدالله بن عباس عددايت بكراس آيت كزول كروفت ر سول الله سطالية يلم كوه صفار موجود منظ - آپ سالية يلم نے اپنے خاندان قريش كے افراد كوا كشما كيا اور فرمايا كه اگر مل كهوں کہ گھڑ سواروں کا ایک وستہ اس پہاڑ کے چیچے سے تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا آپ میری اس بات کا یقین کریں مے؟ سب نے ال كر بيك أواز جواب ديا كر" آپ بے شك صادق واشن بيں۔ ہم آپ كى ہر بات كاليقين كريں ك-" كارجب آب مل الأيلم في أي نبوت كاعلان كيا تو خاندان بنوباشم مين سابولهب جوآب ما الليلم في جيا تح آگ بكوله موكر بولے كرد كياتم نے بم كوال كے ليے جع كيا تھا اور يتم نے كيا كهد ديا۔خداشسين (نعوذ بالله) تباہ وبرباد كر عدالولهب كى بات كرجواب ش الله تعالى في سوره لهب كى بدآ يت نازل فرماك " تبت يدا ابى لهب وتب" ترجمہ: الى الهب كے ہاتھ أوث جائي اور وہ ير ہا وجو جائے '(الهب باره 30) اور پھر آسان نے اس كابير انجام ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ایک روایت کےمطابق لکڑیوں کے کشمے کی ری سے اس کا گلا گھٹ کیا تھا۔ابولیب جورشتے میں آتخضرت ما النائع كاليجا تفاحظرت عبد المطلب اورلتى بنت بإجرالخزاعيه كابينا تفااس طيزة وه أتخضرت ما النيام كوالدجناب معزت عبدالله كاسوتيلا بهائي تفا\_اس كااصل نام عبدالعزى اوركنيت ابوعتبقى جَبكها يولهب (شيط كاباپ)اس كالقب تفا\_بيلقب اس كے والد نے اس كى خوبصور تى كى بنا پر ديا تھا،كيكن حضرت ربيدة بن عبار الكے مطابق ابولہب بھينگا تھا۔آپ مال اليكم سے ابولہب کے تعلقات آپ مالی کے اعلان نبوت سے پہلے خوشکوار تھے چنانچیاس کے بیٹوں عتبہ اور عتبیہ سے علی التر تبیب آ تخضرت مالطينيم كى صاجز اديول حضرت رقية ورحضرت ام كلوم كا تكاح يام تكفى بهونا بتاياجا تاب بادرب كه حضرت رقية ے عتب کا تکاح ہونا ثابت ہے۔ عتب نے اپنے والد اور والدہ ام جیل کے کہنے پر حضور کی صاحبز ادی کوطلاق دے دی تقی۔عتبکوآپ مگاٹیکم کی چیش گوئی کےمطابق بعدازاں شیرنے مارڈ الاتھا۔حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد خاعمان بنو ہاشم کی سیادت ابولہب کے حصد ش آئی۔ ابتداش اس نے خاعدان وکنید ک عزت و تحفظ کی خاطر شایدرسول الله مالطیخ کی جمایت کا دعدہ کیا لیکن وہ جمایت ہے اس وقت دست بروار ہو گیا جب ابوجہل اور عقبہ بن معیط نے اسے یقین ولا یا کہ آ مخضرت ما النائم في معزت عبد المطلب جيم متولى مرداران قريش كي بار يديش فرمايا كرج بنم اس كا مقدر ب\_ابولهب ك حمايت عدست كثي كم ماعث عن الخضرت مَالَ اللَّهُ في الله فعل الله جاكر تبليغ فرما أي تعي

## اندرون كعيراور تنمركات

فاند کھبہ ایک گریتا تف پھر سے تغیر کی گئی چو گوشہ کارت ہے۔ یہ کارت زیبن سے تقریباً 13.1 میٹر یا 43.8 فضہ یا 43.8 فضہ بائدی تک چلی گئی ہے۔ اس کے اطراف کی دایاروں کی پیائش آبھہ یوں ہے۔ 11.3 میٹر یا 43.8 فضہ 12.86 فضہ 14.2 فضہ اعدون کعبہ سنگ مرمر کافرش گا ہوا ہے۔ اس کی اعدونی دایاروں کی پیائش 13 میٹر یا 42.86 فضہ 29 میٹر یا 36.0 فضہ سان دیواروں کوسٹک مرم کی ٹائنوں سے مزین کیا گیا ہے جبکہ فرش کے اطراف میں سیاہ پھر کا ماشیہ ہے۔ کعبہ کا اندرونی فرش مطاف سے 2.2 میٹر 2.7 فٹ بلند ہے۔ اندرون کعبدافلی دواز ہے کی دیوار پر چھ کتبے آ ویزاں ہیں جن میں سے ایک خطکوئی میں ہے۔ اعدون کعبد ایواروں کے اوپر ایک ہزر تگ کے گیڑے کی پہر پر چھ کتبے قرآئی آ یات ہیں آویزاں کی جائی گئی ہے۔ اعدون کعبد کیا اور پر پھر کتبے ہوں کو پر ان کیا گئی ہے۔ اعدون کعبد مرم یں دیواں پر کعبہ کی متولی وی خوشیو کیں گئاتے ہیں جو جمرا سود پر جبران کو گئی ہے۔ اعدون کعبہ مرم یں دیواں پر کعبہ کی متولی وی خوشیو کیں گئاتے ہیں جو جمرا سود پر کو گئی ہے۔ جس پر فافوس اور الشین کی دوشن کی میٹر کی گئی ہے۔ جس پر فافوس اور الشین کی دوشن کی کرگی یاروشندان نہیں ہے اور تربی جگل کی دوشن کی میٹر کیا اسٹیا عدوش کی ہے۔ جس پر فافوس اور الشین کی دوشن کی میٹر کیا گئی ہے۔ اس برائو اس کی کلاری سے برائی گئی ہے۔ اس برائوں کو اس کا کانام دیا گیا ہے۔ احدی جو میس کی کارت میں کوئی کو کرگی یاروشندان نہیں ہے اوان کی کلاری سے بیائی گئی ہے۔ دو کمبر کی برائی ہے جو واحد دیا ہے جس کی کارت کہ کی گئی ہے۔ اندر برون طین کی میس اعدون کعبر کی گئی ہے جو واحد دیا ہے جس کی کہ ہے۔ جو کعبر کی جو سے میں اعدون کعبر کی گئی ہے جو واحد دیا ہے جس کی کارت کہ کی کارت کہلی بردکھائی گئے ہیں۔

# معموره عرش معلى آسانون پرشبيه كعبه

صحیح بخاری و سی مسلم شریف میں معراج نبوی سالی کے متعلق جواحادیث شریفہ موجود ہیں ان احادیث سے آسان پراللہ تعالی کے تخت کے سامنے بیت المعود کے واقع ہونے کا ذکر مانا ہے۔ جب آنخضرت سالی کی ہے۔ ب آسان کے دوران عرش معلیٰ پرتشریف لے گئے تو آپ سالی کی مجہ ہے جہال سر ہزار فرشتے روزان طواف کرتے اور نمازاوا کرتے ہیں شہیہ ہے یا دوسر لے فظوں میں خانہ کعبہ کی شمل کی مجہ ہے جہال سر ہزار فرشتے روزانہ طواف کرتے اور نمازاوا کرتے ہیں یالکل ای طرح جس طرح جس طرح ترینی کعبہ کے گروانسان شب وروز طواف میں معروف رہتے ہیں۔ چونکہ بیت المعورع ش معلیٰ پرواقع ہے اس لیے وہال بیرعم اوت سر ہزار فرشتے روزانہ کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کا ایک گروہ یہ عبادت کرکے چلاجا تا پرواقع ہے اس لیے وہال بیرعم اوت سر ہزار فرشتے روزانہ کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کا ایک گروہ یہ عبادت کرکے چلاجا تا ہوئے کو فاہر ہو تا مان کو این کی مختری زعر کی میں گئی کی بار کی نہیں ملتی جبکہ ذشن پر بیت اللہ میں حاضری کی سعادت انسانوں کے لیے اشرف المخلوقات ہوئے کو فاہر کرتی ہے۔ یہ بات انسانوں کے لیے اشرف المخلوقات ہوئے کو فاہر کرتی ہے۔ یہ بات انسانوں کے لیے اشرف المخلوقات ہوئے کو فاہر کرتی ہے۔ یہ بات انسانوں کے لیے اشرف المخلوقات ہوئے کو فاہر کرتی ہے۔ یہ بات انسانوں کے بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے حاضر ہوسکا کے۔ اس کے دوہ کی باری بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے حاضر ہوسکا ہے۔

محققین نے لکھا ہے کہ خانہ کعبے بالکل او پرعرش معلیٰ پر بیت المعور واقع ہے اور بیخانہ کعبہ کے بی ماندیا اس کی ایک آسانی شبیہ ہے۔

> ساب کریہ سے مرے دریا اگر پڑھا ہوگا خرابہ وہ جو ہے معمورہ عرش کا

(ظفر)



# كليدكعب

کلید کھید کھیدگرشتہ چودہ سوسال سے نی شیبہ کے ہزرگوں کی تو بل میں چلی آ ربی ہے۔ آج کل بیشخ عبدالقادر اہمی کے پاس ہے۔ کلید کعبدا کیہ 70 سنٹی میٹر طویل چائی ہے جس کے اور سونے اور پاڈیٹٹم کے پانی سے نقش کا کام کیا گیا ہے۔ اسے ایک سبز کیٹر سے میں حفاظت سے دکھا جا تا ہے۔ کلید ہرداد کھبکو با قاعدہ طور پرسرکاری پروٹوکول دیا جا تا ہے اور سعودی حکومت ان کی حفاظت کے لیے پولیس کے چاق وجو بنداو جوان متعین کرتی ہے۔

کعبے کورواڑہ کا موجودہ تالا اور جا لِی تقریباً تمیں سال کے بعد نومبر 2013 بیں تندیل کیے گئے تھے۔ موجودہ چائی پر18 قیراط سونے کا ملمع پڑھایا گیا ہے۔ اس جائی کے ایک طرف' شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز'' رقم ہے جبکدا کی دوسری طرف سورہ آل عمران کی آئے تا اور سورۃ المراکدہ کی آئے تنبرا کے کندہ کی گئی ہیں۔

ہجرت بوی سے کھی سال پہلے رسول اللہ ما اللہ کا درواز و کھول دے گراس نے ایسا کرنے سے اٹکار کردیا۔
آپ نے چاہا کہ کلید بردار کعبر حامان بن طور آپ کے لیے کعبرکا درواز و کھول دے گراس نے ایسا کرنے سے اٹکار کردیا۔
اس پر حضرت کل نے اس کو تخاطب کر کے کہا آپ ما اللہ نے اللہ کے رسول ہیں، خانہ کعبرکا درواز و کھول دو۔ عثمان بن طلحہ نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کی رسالت پر ایمان لے آتا تو ضرور کھول دیتا۔ اس پر آنخضرت ما اللہ نے بڑے حل اور بردہاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا: 'اے مثان! ایک دن آئے گا جبتم دیکھو کے کہ بیت اللہ کی چاہی میرے ہاتھ میں بوگ اور میں جے چاہوں گا اسے دول گا۔ 'عثمان نے کہا اگرالیا کوئی دن آیا تو دو مدھنا قریش کے لیے ایک برا دن ہوگا اور قریش ذکی و خوار ہوجا کیں جگہ دون کر فیا اگرالیا کوئی دن آیا تو دو مدھنا قریش کے لیے ایک برا دن ہوگا اور قریش ذکی ہوئے گا۔ کہ برائی کا دن آب سالہ نے جواب میں فرمایا' دون ہوگا کہ دن حرف کی طاحہ دن قریش کے لیے ایک برا دن ہوگا کہ و کے لیے برد میں مرک کے دن حرف کی طاحہ دن اس کی طاحہ دن اس کی طاحہ دن اس میں داخل ہوئے کی جواب میں فرمایا 'دون ہوئے کہ جب محابہ کرام کے ساتھ فاتھ انہ شہرا میں میں داخل ہوئے و بیت اللہ میں داخل ہوئے کے بار میں داخل ہوئے کی طاحہ دن اس میں میں دواز دواز و آپ ما الی ہوئے و بیت اللہ میں داخل ہوئے کے لیے حضرت علی نے کلید کھر، عثمان بن طلح سے چھین کر کھرکا درواز و آپ ما الی ہوئے و بیت اللہ میں داخل ہوئے کے لیے حضرت علی نے کلید کھر، عثمان بن طلح سے چھین کر کھرکا درواز و آپ ما الی ہوئے کو بیت اللہ میں داخل دیواز و آپ ما الی ہوئے کو برت آپ می الیکھرکی درواز و آپ ما الیکھرکی کے لیے حضرت علی نے کھرکی دیوان کی بیت کھرکی درواز و آپ ما الیکھرکی کے لیے حضرت علی ہوئے کو درواز و آپ ما الیکھرکی کے لیے حضرت علی دواز و آپ ما کھرکی کے لیے حضرت علی کو درواز و آپ ما گوری کے لیے کھرل دیا ۔ آپ ما الیکھرکی کے لیے حضرت علی کے دیوان کی کھرکی کی میں کی کھرکی کے دواز و آپ می کھرکی کے لیے کھرکی دیوان کی کھرکی کی کھرکی کی کھرکی کے دواز و آپ می کھرکی کے لیے دواز و آپ می کھرکی کے دور کے کھرکی کے دور کی کھرکی کے دور کی کھرکی کی کھرکی کے دور کی کھرکی کور کے کھرکی کے دور کی کھرکی کی کھرکی کے دور کی کھرکی کے دور کی کھرکی کے دور کر کھرکی کور کور کی کھرکی کی کھرکی کے دور کور کے دور کی کھرکی کے

کھبہ میں داخل ہوکرسب سے پہلے دور کھات نماز ادافر مائی۔ ابھی آپ نمازے قارغ ہوئے ہی تھے کہ حضرت عباس نے
آپ منافیا نے
آپ منافیا نے کا خدمت میں عرض کیا: '' یا رسول اللہ منافیا نے ایر چائی جھے عنایت فرما کمیں کیونکہ پہلے ہی بنو ہاشم حاجیوں کو

پانی پلانے کا فریضہ اداکرتا ہے۔ کیا بی اچھا ہو کہ کلید برداری کا عہدہ بھی ہمیں حاصل ہوجائے۔ مگر آپ منافیا نم کے چائی معزت عباس کے حوالے کرنے ہے پہلے حضرت جرائیل سورہ النساء کی دہ آیات لے کر آپ منافیا کی خدمت میں حاصر ہوگئے جن میں اللہ تعالی نے فرمایا:

''إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُ كُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْكَمْنَةِ إِلَى الْهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْنُهُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلُوالله تعالیٰ آپ کوتا کیدی عم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانیش ان کے مالکوں کے حوالے کرویں اور جب لوگوں کا فیصلہ کروتو عدل وانصاف سے فیصلہ کرو۔ (النساء 58)

جب بيآيت نازل ہونی تو آپ ما اللہ ہم فراد کے حضرت علی وحمان بن طحرکو بيت اللہ كے دروازے كى چابی واله س كرنے كا تھم ديا۔ جب حضرت علی نے اسے بيرچابی واله س دى تواس نے كہا كه ابھى تھوڑى دير پہلے تو آپ نے بيرچابی جھا كامانت سے واله س لے لئتمی ،اب كيا ہواكہ آپ اسے واله س كررہے ہيں۔ حضرت علی نے اللہ اللہ تعالی کے تھا كامانت مسميں لوٹانے كا تھم ديا ہے۔ حضرت علی ہے بير خطرت علی ان بن طلوشيمی نے كلہ شہادت پڑھا دورسلمان ہوگيا۔ سورة النساكى آيت نمبر 88 واحد قرآنى آيت ہے جو خانہ كھيہ كے اعد منازل ہوئى۔ اس دن يعنی فتح كمہ كے دن سے بيرچابی بوشيہ شيد كے بررگوں كے پاس چلى آ رہى ہے۔ آئے خضرت ما اللہ اللہ كہ جرائيل تھم خداد نمرى لائے تھے كہ بيرچا بي دوز تيا مت تك كو گوں ہے واله نہيں ہى اس مال ہے بيرچا بي بوشيہ كے افراد كی تھو بل ہيں چلى آ رہى ہے۔ آئے سعودى عرب كا بوشيہ كے اوران شاہى خاندان کی اعدون كھير جانے كے ليے بوشيہ كے افراد کی تھو بل ہيں چلى آدت اور چا بى ليتے ہیں اورآ خضرت ما اللہ ہم کے مامان سے والى اللہ ہوئى۔ اللہ وقت ہم خداد مدى لائے ہیں ہم اللہ والى ليتے ہیں اورآ خضرت باوشاہ اوران شاہى خاندان کی اعدون كو بولے نے کے ليے بوشيہ كے افراد سے اجازت اور چا بى ليتے ہیں اورآ خضرت ما اللہ کے بار دون كو ہیں۔



# متجدالحرام لاتبريري

سعودی عرب کی حکومت نے عازین ج اور ذائرین سجد الحرام کی علمی اور او بی تسکین کے لیے مجد الحرام کی اور دو بی تسکین کے لیے مجد الحرام کی دومری منزل پرایک لا بحریری قائم کی ہے جس کا افتتاح کم جون 2013ء کو گورز مکد المکر مد جناب خالد فیصل نے کیا تھا۔
اس موقع پرایک پروقارتقریب منعقد ہوئی تھی جس میں سعودی عرب کے دیگر حکام نے بھی شرکت کی تھی۔
اس جدید لا بحریری کو کئی سیکشنوں میں تقنیم کیا گیا ہے جن میں ڈیجیٹل لا بحریری بھی شامل ہے۔ اس لا بحریری

اس جدیدلا جرین وی سیستوں میں میم لیا گیاہے کی میں و معیش لا جرین کی حمال ہے۔ اس لا جرین میں 30 ہزار کتب اور 200 ی میں آڈیو کی استفادہ کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ڈیز (CD) بھی استفادہ کے لیے رکھی گئی ہیں۔

اس لائبریری کارقبہ 540 مراق میٹر ہاوریہ مجدالحرام کی دوسری منزل پر قائم کی گئی ہے۔اس لائبریری کے دروازے میں 8 بج سے رات 10 بج تک قار کین کے لیے کھے دیتے ہیں تا ہم اس لائبریری سے خواتین استفادہ نہیں کرسکتیں کے فکہ رہے گئے۔



# مكموزيم برائة تاريخ كاقيام

سعودی عرب کے کمیشن برائے فروغ سیاحت اور حصول نا دراشیائے قطر انظا ہر کے شاہی مہمان خانے کو کمد کی ناریخ و ثقافت سے متعلق ایک میوزیم شیں تبدیل کرنے کا اعلان کیا اوراس میوزیم شیں اس خطر کی نا دراشیا اور کتب رکھودی گئی ہیں۔ اس بات کا اعلان کی CTA کے صدر پرٹس سلطان بن سلیمان نے کیا۔ پرٹس سلطان بن سلیمان نے جدہ کے ایک معزز شہری حاجی تقصود خوجہ کی طرف سے مکہ میوزیم کے لیے عطا کے گئے ٹایاب مخطوطات کو انتہائی فیتی او لی سرمایہ قرار دیتے ہوئے کیا۔ ان ٹایاب مخطوطات کے علاوہ SCTA کو سعودی عرب کے اندراور باہر سے تقریباً 1400 قدیم اشیااس میوزیم کے لیے وصول ہوئی ہیں جو انتہائی ٹایاب ہیں۔

حاجی مقصودا حمد خوجہ کے عطا کردہ مخطوطات میں میچے بخاری شریف کا 1166ء سے تعلق رکھنے والا ایک نسخہ شامل ہے۔اس کے علاوہ قر آن مجید کے قدیم شنخے اور مکتب حنی سے تعلق رکھنے والی قدیم کتب بھی شامل ہیں۔

اس میوزیم میں ایک نمائش ہال، ایک وی آئی ٹی ہال، لیکچر ہال، لا بحریری موجود ہے۔ نمائش ہال میں مملکت سعودی عرب سے تعلق رکھنے والی ناور تصاویر، تاریخی عمارات کی تصاویر نمائش کے لیےرکھی گئی ہیں۔اس کے عربی فن تقیر مے متعلق تصاویر بھی موجود ہیں۔

. مکہ کی شافت کواجا گر کرنے کے لیے مکہ کے پرانے طرز کے بازار، عکاظ میلہ اور دیگر منڈیوں کی تصاویر کے علاوہ مکہ پراضحاب الفیل کے حملے کوتصاویر کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ عربی زبان کی خطاطی کے نایاب ہموتوں کے ساتھ ساتھ مکہ کے علاقے بیس پائی جانے والی جنگلی حیات اور ارضیات کے موتوں کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے کی بدوی معاشرت کی بھی بڑی خوبصورت مکاس اس میوزیم بیس موجود ہے۔

جبل مكه

مکہ شہرایک پیالہ نما دادی میں آباد ہے اور اس کے درمیان بیت اللہ کی عمارت ضوفشانی کردہی ہے۔ بغرافیہ دانوں کے مطابق مکہ شہر کے گردتقریباً دو ہزار کے قریب پہاڑ داقع ہیں جن میں سے سب سے اہم پیاڑوں میں سے کوہ ابوتیس سب سے زیادہ آہم ہے۔ یہ پہاڑ خانہ کعبہ کی مشرقی ست میں واقع ہے اور خود خانہ کعبہ کی تخیرای پہاڑ کے پھروں
سے ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ زمین پرسب سے پہلے تخلیق کیا تھا وہ کوہ
ابوتیس ہی تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ طوفان تو ش کے دوران اللہ تعالیٰ نے جراسودکوای پہاڑ میں تحفوظ کردیا تھا۔ طوفان تو ش
کے بعد بہی پہاڑ میں سب سے پہلے سطح زمین پر نمووار ہوا تھا۔ حضرت ایرا آپیم نے جب خانہ کعبہ کی تغیر کی تو اس پہاڑ کے پھروں
کو کام میں لائے تھے۔ بھکم اللہ اس پہاڑ پر کھڑ ہے ہوکر حضرت ایرا آپیم نے قیامت تک آنے والی روحوں کو تج بہت اللہ
کرنے اور طواف کعبہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ جب رسول اللہ منافی کے کو نوت عظا ہوئی تو آپ منافی نے اعلان نبوت اور
و بین اسلام کی دعوت بھی ای پہاڑ پر کھڑ ہے ہوکر دی تھی۔ یہی پہاڑ تھا جس پر کھڑ ہے ہوکر آپ منافی نے آپی انگل کے ادنی
اشارے سے بھکم اللہ جا تھ کودوکلڑ سے کرنے کا مجڑ و دکھا یا تھا۔

ابوتئیس کی چوٹی پر پہلے ایک مجوفقیر کی گئی جس کا نام مجد بلال تفالیکن وہ مجداب وجود نیس رکھتی۔
موجودہ دور میں کوہ ابوتئیس میں حکومت سعودیہ نے جاج کے مئی جانے کیے لیے کئی سرتگیس تعیر کردی ہیں۔ یوں جبل
ابوتئیس سے گزر کر تجاج منی بچھ جاتے ہیں۔ جبل ابوتئیس ، صفا کی پہاڑی کے نزدیک عین بیت اللہ شریف کے
بالفائل واقع ہے۔ اس پہاڑ کو کمہ کے دیگر پہاڑوں سے افضل قرار دیا جاتا ہے۔ کمے کے نواح میں واقع دیگر
پہاڑیوں کے نام اور بلندی ہے۔ جبل اجیاد 1332 فٹ بلند، جبل تھے تان 1401 فٹ بلند، جبل حرا 2080 فٹ
بلند۔ اس پہاڑ پر آنمخضرت ماٹھنا پر پہلی وی نازل ہوئی تھی۔ جبل تو رح 60 فٹ بلند سفر ہجرت کا آغاز اس پہاڑ سے ہوا
بلند۔ اس پہاڑ پر آنمخضرت ماٹھنا پر پہلی وی نازل ہوئی تھی۔ جبل تو رح 60 فٹ بلند سفر ہجرت کا آغاز اس پہاڑ سے ہوا



# مكدرزين كامركزي مقام

مسلم جغرافیدوان و نیا کے وہ پہلے نقشہ نگار تھے جنھوں نے دنیا کا پہلا نقشہ تیار کیا تھا۔ مسلم نقشہ نگاروں نے جنوب کو یا تقلب جنوبی کو کرہ ارض کا بالائی حصد دکھایا تھا۔ جنوب کو یا تقلب جنوبی کو کہ اور کی مقام دکھایا تھا۔ جب بورپ میں نشاۃ ٹافیریکا دور آیا تو بور پی نقشہ نگاروں اور چغرافیروا توں نے جونقشہ عالم تیار کیا اس میں انھوں نے شال کو دنیا کا بالائی حصد دکھایا تکر الحمد نشاس نقشہ میں کھیکوز مین کا مرکزی مقام بی دکھایا تھیا تھا۔

گر پھولوگ اس کے برس بی کہتے ہیں کہ چونکہ زین ایک کر ہے اس لیے اس کا مرکز اسکی سطح کی بجائے اس کے Core میں واقع ہوسکتا ہے۔ گر حقیقت یہی کہ کہ جب ہم ویا کے نقشہ پر نظر ڈالتے ہیں تو کعبہ کی ممارت کے چاروں کونوں کو قطب نما کی Cardinal Direction کی سمت میں اشارہ کناں پاتے ہیں۔

کھیے کے رکن یا گوشدا کیے رکن بیائی اور دوسرا مشرقی کوند ہے جہاں جر اسودنصب ہے۔ بیر دونوں کوشے
ایرا جی بنیا دوں پرتغیر کیے گئے ہیں۔ جبکدر کن عراقی اور دوسرا رکن قریش کے حلیم کو کعبہ کی شارت کے باہر رکھنے کی دجہ سے
وجود ش آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی ش 12 اپر بل 2008ء کو قطر کے دار الحکومت دوہا ش ای سلسلہ ش ایک
کانفرنس منعقد ہوئی تھی جس ش معرکی جامعہ الاز حرکے ایک مندوب شیخ ڈاکٹر پوسف القرضاوی نے بہ نظریہ بیش کیا کہ دنیا
کا سی معیار کی دفت مکہ کا مقالی وقت ہے نہ برطانیہ کے گرین ورج نائی مقام کا مقالی وقت ۔ اس کا نفرنس ش بیات بھی
ساخت آئی کہ طول البلد اور عرض البلد سے بیہ بات ثابت کی جاسمی ہے کہ کہ شہر ش کعبہ بی دنیا کے مرکزی مقام پرواقع
ہے۔ مکہ کا شہرزشن کے مرکزش پڑتا ہے اور ای خطہ پرواقع ہے جوزشن کے قطب شالی اور قطب جنوبی کو باہم ملاتا ہے۔
اس کا نفرنس کے شرکاء نے کا نفرنس کے اعتمام پر اس بات پر ڈور دیا کہ دنیا ش GMT کے بجائے کہ کہ کے مقالی وقت کوئی
اس کا نفرنس کے شرکاء نے کا نفرنس کے اعتمام پر اس بات پر ڈور دیا کہ دنیا ش GMT کے بجائے کہ کے مقالی وقت کوئی

## مكه ميشروسروس

اگست 2012ء بین سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ 16.5 بلغین امریکی ڈالر کے قربی سے چار
میٹرور بلو ہے لائن بچھائی جائے گی جن کی طوالت 182 کلومیٹر یا 113 میل ہوگ ۔ گور تمنٹ کے مالیاتی مشیروں نے بتایا
کہ اس منعو ہے لیتن کمہ میٹروسروس منعو ہے کو علی جامہ پہنا ہیں دس سال کا عرصہ لگے گا۔ اس ٹرین پروجیکٹ کا افتتا 13 المومیر 2010 م کو کیا گیا تھا اور بیہ طے پایا تھا ہے بیسروس صرف نے کے تخصوص ایا م ہیں صرف سات روز کے لیے چلائی جائے
گی ۔ مکہ میٹرولائن کے تین مین انٹیشن ہیں ۔ مکہ مٹی عرفات اور مزولفہ اس ریلوے منعو بے ہیں سٹینڈ رؤ میٹر بی لائن کی ملکن کی اور اس لائن پرووڑ نے والی ٹرین پرایک وقت ہیں تین بڑار تجائی آ رام سے سٹر کر سکتے ہیں ۔ میٹروسروس کے چلنے
سے فوری طور پر تقریباً 1,75,000 ہجائی کو فائدہ پہنچا ہے اور اس منعو ہے پر عملار آ مد کے بعد 53000 بیس شاہراہوں پر چگر گئیر نے سے نیا سال جائے گی۔ اور میٹرولائن کا منعو بہ 2019ء ہیں محمل ہوگا اور اس منعو ہے جس مکمل ہوگا ہوں ہیں گئیں گئی ہے۔

سعودی عرب کی حکومت کوتھر بیا 30 لا کھ تجاج کرام کی سالانہ آ مدے بعد پیک ٹرانپورٹ کے تھمبیر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تجاج کرام کے بعد پیک ٹرانپورٹ کے تھمبیر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تجاج کرام کے لیے مٹی ،عرفات او حرد لفہ تک شاہر اہوں پر پیدل چلنا بھی مشکل ہوجاتا ہے۔ ان محمبیر مسائل کوحل کرنے کے لیے سعودی حکومت نے تقریباً موسال کے بعد ملک میں ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رہ کہ کہ کہ بینے میں جاز میں انقلاب سے پہلے مدینہ منورہ سے ومشق اور شطنطنیہ تک سفر کیا جاتا تھا اور بیر ملوے جاز رملوے کھلاتی تھی۔



# الحرمين مائى سپيد (الحرمين ريلوے يروجيك )

الحرین ہائی پیڈر بلوے پروجیکٹ کو'' ویسٹران ربلوے'' یا مکد مدینہ ہائی پیڈر بلوے'' کے نام ہے بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ایک جدالعزیز انٹر پیشل ایر پورٹ جدہ تک چلی جائے گئے۔ یہ ایک کیا ۔ یہ ایک کیا ۔ یہ العزیز انٹر پیشل ایر پورٹ دیلوے کے نظام کے جدہ تک چلی جائے گئے۔ یہ ایک جبرالعزیز انٹر پیشل ایر پورٹ دیلوے کے نظام کے ذریعے بڑ جائیں گے۔ اس دیلوے الائنزیز بیل کی قوت سے چلے والی ٹریٹیں 300 کلومیٹریا 190 میل ٹی کھنٹرے دوڑیں گل ۔ اس منصوب کے تحت ریلوے الائنزیز بیل کی قوت سے چلے والی ٹریٹیں 300 کلومیٹریا 190 میل ٹی کھنٹر سے دوٹرین کی ۔ اس منصوب کے قدر یعے تجاج کی الحریش ہائی بیڈر بلوے کے فرایعے تقریبا تمیں لاکھ مسافر سالاند سفر کرکئیں گے اور اس منصوب کے قدر ایعے تجاج کی ام اور ذائرین عمرہ کو پر بچوم شاہرا ہوں پر سفر کرنے ہے تجاہ کی اس ربلوے منصوب کے تحت ایک مسافر صرف دس دیال کی گلٹ کے کرجدہ سے مکہ بھنٹری تھیں جائے گا ۔ جدہ سے مکہ کے لیے ایک گھنٹر سے مکہ بھنٹری تھیں چلائی جائے گی ۔ مکہ سے مدینہ مورٹ کی جائے گی ۔ مکہ سے مدینہ مورٹ کی جائے گی ۔ مکہ سے مدینہ مورٹ کی جائے گی کہ واصلہ تقریبا کی جائے گی گی ہوں گی جائی گی جائے گی گی جائے گی جائ



## عكاظ فافت مكه كاعظمت كانشان

طائف اور نخلۃ کے درمیان ایک نخلتان کا نام محاظ ہے۔ عربی لغات کے ماہرین عکاظ کو عکظ بعکظ سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے متن ''روکنا'' کے ہیں۔ اس کے دوسرے معن '' جمع ہونا' ، یا جنماع کے ہیں۔ اس لفظ کی بید دونوں عاد بلات اس پر بنی ہے کہ عکاظ کی شہرت دراصل اس مقام پر سالا ندمنعقد ہونے سالا ندمیلی وجہ سے تھی جو کیم ذوالقعدہ سے 120 تاریخ تک منایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ''مفاخرہ'' کی باضابط تقریب منعقد ہوتی تھی۔ یعنی اس موقع پر قبائل میلا ایک میں قبیلے کے مختلف کروہ اور افراد جمع ہوتے اور ہر فردا پی ذاتی شہرت اور اپنے قبیلے کی عظمت کے اظہار کے لیے شعر پر حاکرتا تھا۔

بی اجناعات جہاں شعراا پے تھیں پڑھتے اور بڑے بڑے میلے لگتے اوران میلوں میں اشیائے تجارت کا مبادلہ ہوتا تھا۔ یہ میلے جن میں عکا فاسب سے زیادہ مشہورتھا عرب میں زمانہ جا بلیت کی تو می زندگی کی معراج تسلیم کیے جاتے تھے اور عرب ثقافت کی عظمت کے فٹان تھے۔مقدس مہینوں کے ایا صلح میں قبائل کے لیے تجاز کے سیاس مسائل پر بحث و تیمرے کا موقع تکل آتا تھا۔ تمیم اس میں شرکت نہیں کرتے تھے۔اسلام نے اس پشینی اور شخصی نزاعات کی خدمت کی جس کے دید سے ان مواسم پر ذوال آگیا۔

عکا یا کے میلے کا آغاز پیدائش نبوی ہاڑیا ہے پہلے مورفیین کے زویک 530ء کے لگ بھگ ہوا تھا۔ بھٹین میں اس مخضرت ماڑیا نے اپنے بچا عہاس کے ساتھ بھی بھی اس میلے بیل بٹرکت کی تھی۔ محابہ کرام بیل سے حضرت بحر دائی تھی۔ تجی قبل از اسلام اس میلے بیل بٹرکت کرتے تھے اور کھٹیاں لڑتے تھے گر بعداز اسلام ایک مرتبہ رسول اللہ ساڑی اپنے چند اصحاب کے ساتھ مکا ظ کے میلے کی طرف جارہے تھے لیکن شرکت کے بغیر بی راستے سے واپس لوٹ آئے تھے۔ واپسی کے سفر میں مقام نظلہ پر پچھ جن قرآن جید کی تلاوت میں کرمبھوت ہو گئے تھے۔ ام الموشین حضرت خدیج کے بھیجے حضرت میں مقام نظلہ پر پچھ جن قرآن جید کی تلاوت میں کرمبھوت ہو گئے تھے۔ ام الموشین حضرت خدیج کے بھیجے حضرت میں جی کیا تھا اور انھوں کے معلم بن حزام کے مطاب کے مطاب کے مطاب کی خدمت میں جیش کیا تھا اور انھوں نے حضرت زیدگرا پئی پھو پھی کی خدمت میں چیش کیا تھا اور انھوں نے حضرت زیدگرا تھی کے مطاب کے مطاب کی خدمت میں بھی کیا تھا اور انھوں نے حضرت زیدگرا تھی جو میں کی خدمت میں چیش کیا تھا اور انھوں نے حضرت زیدگرا تھی جو میں کی خدمت میں چیش کیا تھا اور انھوں نے حضرت زیدگرا تھی کے میانہ میں جو انہاں کی خدمت میں چیش کیا تھا اور انھوں نے حضرت زیدگرا تھی جو میں دیں جو انہا کے میانہ کی خدمت میں بھو تھی کی خدمت میں جو انہاں کی خدمت میں جو تا تھی کے حضرت زیدگرا تھی جو میں کی خدمت میں جو تا کے میں میں جو تا تھی جو تا تھی کی خدمت میں جو تا تا کہ دیا تھا۔

# سحروا فطارك وفت توپ كا داغا جانا

مکہ شہر کی قدیم روایات میں محروافطار کے وقت ماہ رمضان میں توپ کا داعا جانا شامل ہے۔ مکہ کے لوگ روزہ افظار کرنے سے پہلے اپنے گھروں کی کھڑ کیاں اور وروازے کھلے دکھتے تھے تا کہ توپ کے داغے جانے کی آواز من کرروزہ افظار کرسکیں مملکت سعود ریک تاریخ جمیں بتاتی ہے کہ شام کوروزہ افظار قدیم زمانے میں توپ واضحے جانے کی آوارز من کر

نی زمانہ توپ کو سحری سے پہلے اور سحری کے اختتام پر بھی داغا جاتا ہے کہ مکہ کے شہری سحری کے کھانے کی ابتدا اور انتہا کر سکس ۔ اس کے علاوہ افظار بھی روایت کے مطابق توپ کے گولے کے دافے جانے کی آواز س کر کیا جاتا ہے۔ اس طریق پر چلتے ہوئے مکہ میں عیدالفطر کے جا عدکے دکھائی دینے کا اعلان بھی توپ کا گولہ داغ کر کیا جاتا ہے۔

کد کرمد کی بیرق پ سال بحر جنت المعلی قرستان کے قریب واقع ایک اسلحہ خانہ بین محفوظ رہتی ہے۔ رمضان شریف کی آ مدے ایک دن قبل اس تو پ کومجد الحرام ہے چار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر نصب کردیا جاتا ہے۔ تو پ کے گولے داخنے کے لیے ایک تو پٹی اور ایک محافظ اس تو پ کی گرانی کے لیے ان ایام بیس تو پ کی خفاظت اور دیکھ بھال کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ عید الفطر کے چاند کی رویت کا اعلان ہوتے ہی اس تو پ سے سات کولے داخے جاتے ہیں۔ بھراس تو پ کو ایک مرتبہ پھراسلی خانے ہیں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس تو پ کے گولے خصوصی طور پر بلندار تعاش پیدا کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور ان کا وزن فی گولہ ڈیڈھ کلوگرام ہوتا ہے۔ تو پ کے واغے جاتے ہیں اور ان کا دزن فی گولہ ڈیڈھ کلوگرام ہوتا ہے۔ تو پ کے واغے جاتے ہیں اور ان کا دزن فی گولہ ڈیڈھ کلوگرام ہوتا ہے۔ تو پ کے واغے جاتے ہیں جن شی افطار کے دفت کی دور در تک دکھائی دیتا ہے۔ ماہ رمضان میں اس تو پ سے کل 150 گولے واغے جاتے ہیں جن میں افطار کے دفت کا ایک گولہ اور محری کے دفت کے دوگولے شامل ہیں۔

# مكه مكرمه كاجم اورتار يخي مقامات

صفاوم وه

ان پہاڑیوں کا ذکر حرم شریف کے متبرک مقامات کے عوان کے تحت آگیا ہے لہذا ویکھیے حرم شریف کے متبرک مقامات۔

مثى

کدے مشرقی پہاڑوں میں واقع ایک مقام جو فانہ کصب پاٹی کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جاج کرام میدان عرفات کی طرف جاتے ہوئے 8 زوالحجہ کوایک رات کے لیے لازی قیام کرتے ہیں۔۔وادی من ایک مگل پہاڑی وادی میں واقع ہے جو مغرب ہے مشرق کی طرف جاتی ہے۔ بقول برک ہارث اس کا طول 1500 قدم ہے اور یہ چاروں طرف ہے سنگ خارا کی ختک پہاڑی ں سے گھری ہوئی ہے۔ اسکے شال کی جانب ایک پہاڑی بلاتا چلاگئے ہے۔ ورسے جار سرج کہتے ہیں۔ مدے مسافر ایک پہاڑی راستے ہاس وادی میں آتے ہیں۔ یہ مقام حقلی کہلاتا ہے۔ آخضرت طافی اور اہل مدینہ کے درمیان پہلی گفت وشنیداور بیعت اس مقام پر ہوئی تھی۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت عقب اولی کہلاتی ہے۔ من میں ہرسال جی کے ایام میں ایک عارضی شہر خیام آ یا د ہوجا تا ہے جس کی آ یادی آ ج کل میں اول کو تک برابر ہے۔ ایام جی میں تا صرفطر ضیعے ہی خیود کھائی دیتے ہیں۔ اس میدان میں فرزیمان تو حید ایک بی لباس، احرام میں ملیوس نظر آتے ہیں۔ وادی منی میں تجاج کرام پائی جی سے۔ اس میدان میں فرزیمان تو حید ایک بی لباس، احرام میں ملیوس نظر آتے ہیں۔ وادی منی میں تجاج کرام پائی گھرت میں براس میں اور کے کہار کرتے ہیں پھر بعداز نماز فجر وہ میدان عرفات میں وقو ف کر نے کے لیکل جاتے ہیں۔

وادی منی کارقبہ تقریباً میں کلومیٹر ہے۔ 10 ذوالحجہ کو جاج واپس منی کے شہر خیام میں واپس آجاتے ہیں اور 10 ہے 15 واپس منی کارقبہ تک شیطان کو کئریاں مارتے اور قربانی کرتے ہیں۔ آخضرت بالیا کہ الوداع کے موقع پر منی میں 100 اونٹ قربان کیے تھے جن میں سے 63 آپ نے خودوزی فرمائے تھے اور بھایا 37 اونٹ محضرت علی نے وزئ کیے تھے۔ یار ہے قربانی محضرت اساعیل کا اہرا ہیں واقعہ بھی اسی وادی میں چیش آیا تھا اور اسی وادی میں اللہ تعالی نے محضرت اساعیل کا اہرا ہیں واقعہ بھی اسی وادی میں چیش آیا تھا اور اسی وادی میں اللہ تعالی نے محضرت اساعیل کی میں اللہ تعالی نے محضرت اساعیل کی میں اللہ تعالی کے محضرت اساعیل کی میں اللہ تعالی کے معضرت اساعیل کی اس مار آھی کی ابتدا ہوئی تھی۔

منی کی حد مکہ کے قریب واقع ایک کھاٹی سے شروع ہوتی ہے جہاں آخری جمرے عقبہ کاستون کھڑا ہے۔ جب ہم وادی منی کی آخری مشرقی حد پر وینچنے ہیں تو رائے کے دائیں طرف ہمیں ایک چوکور مجد نظر آتی ہے۔ یہ مجد خیف ہے۔ آنخضرت ماٹیڈانے ججۃ الواع کے موقع پر اس مجد میں نماز پڑھائی تھی۔

انسائیکلوپیڈیا آف اسلام کے مقالہ لگارنے لکھا ہے کہ نئی کی بعض رسومات کا پیدایا مجد جاہلیت سے چاتا ہے۔ قدیم عرب شعرا بھی مجمل طور پر ان رسومات کا ذکرائے گلام میں کرتے ہیں۔وہ رسوم اسلامی معاشرے سے کسی حد تک مشابہ تھیں مثلاً یہاں تین دن قیام کیا جاتا تھا اور پھر تھیلنے کی رسم بینی رجم بھی بہت قدیم ہے۔ جج کی پخیل اسلامی شعار کے مطابق بھی منی کے سردوزہ قیام یا ایا متشریق سے ہوتی ہے۔

عرفات

کمہ المکر مہ سے جنوب مشرق میں تقریباً 21 کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات واقع ہے جو 9 ذوالحجر کو تجائ کرام کی وقوف گاہ اور جائے دعا ہے۔اس میدان میں جبل عرفات واقع ہے جوا کیے لیتی پھر کریٹائٹ کا پہاڑ ہے اور سطح سمندر سے 230 فٹ بلند ہے۔اسے جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے۔اس پہاڑی پر سرکار دوعالم طاقیا نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ کے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ کے سامعین ایک لاکھ چالیں ہزار صحابہ کرام تھے۔روئے زمین پر ایسا منظر پھر بھی و کیھنے میں ٹیس آیا۔

روایت ہے کہ میدان عرفات میں حضرت آ دمؓ کی طاقات حضرت حواسے ہوئی تھی۔ بیدان دونوں دالدین انسانیت کی آسانی جنت سے تکالے جانے کے بعد زمین پر پہلی طاقات تھی۔ عرفہ کے مشخی عربی زبان میں پہچائے کے شاید آ دم دحوا کے ایک دوسرے کو پیچان لینے کی دجہ سے پڑے تھے۔ حضرت آ دم دحوا کے ایک طاپ کے بعد بنی نوع انسان کا آغاز ہوا تھا۔ ای میدان میں ہرسال 9 ذوالحجر کو تجائج کرام اکٹھے ہوکرالکھم لبیک کی صدا بلند کرتے ہیں اور دربار خداوندی میں اپنی حاضری کا اقراد کرتے ہیں اور سارا دن ای میدان میں دقوف کر کے غروب آفاب تک اللہ تعالی کے حضور میں نہاے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تجاج کرام کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان سے راضی

ہوجائے۔اللہ تعالیٰ بھی اس دن اپنی رئیس بے شار نازل کرتا ہے۔ یا در ہے کہ 9 ذوالحجہ کوعرفات میں حاضر ہونا ہی مٹاسک کی شرط اولین ہے۔اگر اس میدان میں کوئی خفس اس موقع پر حاضر نہ ہوتو وہ ہرگڑ حاجی کہلانے کا متحق نہیں ہوگا۔ 9 ذوالحجہ کی شب اس میدان میں قیام کرنے کے بعد صبح نماز فجر کے بعد بجاج کرام واپس منی کارخ کرتے ہیں۔

جبل رحت کی شرقی ست میں پھر کی کشادہ سیر صیاں ہیں جوا تا بک ذکل کے وزیر جمال الدین الحاوید فیمیر کرائی تھیں۔ بیسیر صیاں جبل الرحمة کی چوٹی تک چلی تی ہیں۔ چوٹی پرایک منارہ بھی بنا ہوا ہے۔ ساتھویں سیر حمی پڑایک چوتر ابنا ہوا جس پرایک منبر بھی رکھا ہوا ہے۔ ای منبر پر کھڑے ہوکر خطیب آنخضرت ساتھ کی تقلید میں یوم عرف (لویں ذوالحجہ) کو بعد از ظہر خطیہ پڑھتا ہے۔

عرفات کا میدان شرقا غربا عرض میں چار میل کے قریب ہاور طول میں تقریباً سات آٹھ میل ہے۔ یاد
دہ کرم کم لیحن صدود حرم کے باہرواقع ہے۔ کمہ ہے آئے والے عاز مین جج درہ مازین سے نکل کران ستولوں کے پاس
سے گرز رہے ہیں جو حدود حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستولوں کے مشرق میں عرضا می نشیب کے ایک کونے میں ایک
مجدواقع ہے جو محبور غرب محبور ایرا ہیم اور محبوع فد کے ناموں سے یاد کی جاتی ہے۔ موقف یا مقام اجتماع اس مجد سے
جانب مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چا گیا ہے۔ اسلام کی ابتدائی سالوں میں یہاں کئی کویں کھود سے
علاقے مقداور متحدود باخوں اور دہائی مکالوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ملکہ ذبیدہ کے تھم پر طاکف سے مکہ کوسیر اب کرنے کے بید
جو نمر ذبیدہ نکالی گئی تھی وہ جبل عرفات کے وائمن میں بہتی تھی۔ وقو ف عرفات تج پڑا ضروری رکن ہے بلکہ ایک روایت کے مطابق تو ج عرفات میں میں ہے۔

مر ولفه

9 فروالحجرکو جب آ فآب غروب ہوتا ہے تو شہر تجاج جو پورے دن میدان عرفات میں آباد تھا مغرب کے دفت مزدلفہ کی جانب روال ہوجاتا ہے۔

الله تعالى في مناسك في كى ادائيكى كى دوران عرفات سے روائلى كے بعد مودلفہ من تخبر كرالله كو يادكر في كى بدايت قرآن من اس طرح دى ہے۔ " كا جب عرفات سے چلوتو متحر حرام (حردلف) كے پاس تغبر كرالله كو يادكرواوراك طرح يادركروجس كى ہدايت اس في تحسين دى ہورشاس سے پہلے تو تم يحظے ہوئے تقے (البقر 1980)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْنَعُوا فَضَلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتِ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ اذْكُرُوهُ كَمَا هَلالكُمْ وَ إِنْ كُنتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الطَّآلِيْن وادى مزدلفد دادى حرر ادر ميدان عرفات ك درميان واقع ب- يدوادى طولا 4.5 كلومير ب ادر 12.25 مرائع کلومیٹروسی ہے۔ آنخضرت سی ای نے جوہ الواع کے موقع پر وقوف عرفات کے بعداس وادی میں وی نیخے کے بعداس دادی میں وی نیخے کے بعداس دادی میں وی نیخے کے بعد نماز مغرب اور نماز عشاں ملاکر پڑھا تھا۔ تجاج کرام آج بھی عرفات سے والیس کے وقت نویں اور دسویں و والمجہ کی درمیانی رات بہاں کی خاریں اکوروس کی نمازیں اکھی پڑھتے ہیں اور پھرتمام رات بھی ای مقام پر بسر کرتے ہیں۔ اگلی میں مناز میں مقام کومز ولفہ کہنے کئی وجو ہات محققین نے میں اس مقام کومز ولفہ کہنے کئی وجو ہات محققین نے کا کھی ہیں ان:

(1) میں سے ایک بیہ ہے بہاں مغرب، عشا اور فجر کی تمازیں اوا کی جاتی ہیں اور قرب ضداوندی حاصل کیا جاتا ہے کہ مزولفہ کے معلوم ہوتا ہے کہ مزولفہ کے معلوم ہوتا ہے کہ المحز ولفہ اور ''جع''ہم معنی ہیں۔ المحز ولفہ میں قیام، عبادت اور ذکر المی مناسک تج میں سے ہیں۔ مزولفہ میں ایک مقدس مقام جبل قزر ہے، المحز ولفہ میں کہتے ہیں۔ یوم الخر کی سے بہاں دعا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہاں دعا کے لیے جوق ہوتے ہیں۔ یہاں دعا کے لیے وقو ف متحب امر ہے۔ مسلم اور غیر مسلم سیاحوں نے مزولفہ میں ایک او نے قبے کا ذکر کیا ہے۔ خلیفہ بارون الرشید کے عبد میں بہال شمیس روش کی جاتی تھیں۔

وادى محسر

جب جاح کرام حردافہ ہے تی کی طرف روانہ ہوتے ہیں او انھیں ایک کھنے اور وسیج میدان ہے ہو کرگر رہا پڑتا

ہجوح دافداور تی کے درمیان واقع ہے۔ یہ میدان یا واوی وادی قسم ہے۔ یہ وی شہور مقام ہے جہاں کعیمشرفہ پر تملہ

کرنے کی نیت ہے آنے والے یمن کے جبٹی حکران ایر ہہ کا لنگر اللہ تعالیٰ نے ابائیل کے پنجوں ہے کئریاں گرا کر جاہ و

کردیا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کر یم میں سورہ الفیل میں آیا ہے۔ مورفین کے مطابع ایر ہہ نے نعوذ بااللہ کعیمشرفہ کو جاہ و

پر باوکر نے کے لیے یہ تملہ ولا دت نبوی سے صرف چند ماہ پہلے کیا تھا۔ تاریخ عرب میں اس سال کو اہر ہہ کے تملہ آور

پر باقویں کی نسبت ہے '' عام الفیل'' کہا جاتا ہے۔ ایر ہہ جب بین سے اپنے لئے کے ساتھ چل کر مکہ کے باہر وادی قسم میں

پنچا جو تی اور مرد رفقہ کے درمیان واقع ہو تو اللہ تعالیٰ سے تھوٹے ایر ہم کے لئے کہ ورمیان یو اور پر میں ان پر عدوں کے تول کے قول

پر قائزم کی طرف اپنی جو نچی اور پنجوں میں کئریاں اٹھا نے ہوئے ایو ہے جو سے اپنر ہوگی اور یوں ان پر عدوں اللہ طرف آئی ہے تھا۔ اس کیا میں اس میں کریاں اٹھا نے ہوئے جو سے سابتر ہوگی اور یوں ان پر عدوں اللہ طرف آئی نے فرمایا ہیں جا میں کا ٹھکا تا ہے بہاں

تازل ہوا۔ اس لیے اس جگہ حاجوں کو شہر نے ہے شرح کیا گیا۔۔۔ رسول اللہ طرف نے فرمایا ہی شیاطین کا ٹھکا تا ہے بہاں

تازل ہوا۔ اس لیے اس جگہ حاجوں کو تشہر نے ہے شرح کیا گیا۔۔۔ رسول اللہ طرف نے فرمایا ہیشیاطین کا ٹھکا تا ہے بہاں

تیزی ہے گر دیا بہتر ہے۔

بدواقدہ 570ء میں پیش آیا تھا۔ مور خین کے مطابق ولادت نی اس اقد کے 52 یا 53 ون بعد مولی تھی۔اس

پر ہیبت واقعہ کے بعد پورے جزیر ونمائے عرب میں کعبہ کا احرّ ام بے مدین ھاگیا کہ بیرضدا کا وہ گھرہے جس کی حفاظت خود خدانے کی تھی۔

چرات

بیم لی لفظ جرة کی جمع ہے۔ جرة کے لغوی معنی کاری کے بیں۔ بینام وادی منی کان تین مقامات کودیا گیا ہے جہاں چاج کرام مناسک ج کی ادائیگی کے دوران عرفات سے والی ہوتے ہوئے تھرتے ہیں اور دہاں شرق تھم کے مطابق ککریاں پھیکنے میں شریک ہوتے ہیں۔ان مقامات کا نام جمرہ یا تواس دجہے پڑھیا کدوہاں ککریاں پھینگی جاتی ہیں یا خود کنگر یوں کے ڈھیر کی وجہ سے بیام رکھ دیا گیا جوان مقامات پر تجاج کرام کے کنگریاں پھینکنے کی وجہ سے جمع موجاتا ہے۔ عرفات سے چل کرجاج پہلے الجر ة اولى يرفينج بين مجروبال سے 150 ميرة كة كر الجرة وطى يرفق كر ككرياں الم عظمة بيں۔ بيدونوں جمرات عنى كے بزے بازار كے عين في ش واقع بيں۔ كار پھركى چتائى كاايك چوكوشد ستون اوراس کے گردایک چھوٹا سا حوض بٹا ہوا ہے جس میں کنگریاں گرتی ہیں۔ پھر جہاں سڑک منی سے لکل کرپہاڑوں پر چەھتى مونى كىكى طرف بوھتى بى جاج جرة العقبد يروئيني بيراس كومديث شريف شن "الكبرى" كها كيا ب-اس ش ایک و بواراورایک حوض ہے جوز مین میں کھلا ہوا ہے۔ یا در ہے پہلے دو جمرات کے ستون اور تیسر سے جمرے کی دیوار کولوگ الميس يا شيطان كہتے ہيں۔ان مثيوں جمروں كوبعض اوقات " الحصب" ، بھى كہاجا تا ہے۔رى الجماركواسلام كے فد ہب فقہ واجب قرارویے ہیں۔ ری کے متعلق فرہب میں جو بدایات دی گئ جی ان کی خلاف ورزی کرنے والے پر کفارہ کی صورت میں ایک زائد جانور کی قربانی تک واجب ہو سکتی ہے۔10 ذوالحبر کرعید کی قربانی سے پہلے حاجی کوسات سات ككريال مارنا جين -11 كوعموماً زوال اورغروب عس ك دوران وه برجره يرباري بارى جاتا باور برجره يرسات ككريال كينكا ب-جرات يررش زياده بون كى وجها كرحاد فات رونما موت رب بين اس ليسعودى عرب كے حكام تجاج كوان مادات سے بچانے كے ليے جمرات تك كنتنے كے ليے ذرائع كو بہتر بنانے كى كوششيں كرتے رہے میں اوراس کے لیے کی مزلہ بل یارات تقمیر کیے گئے ہیں۔

جمرات پر کنگریاں مارنا دراصل شیطان کو کنگریاں مارنا ہے جو ایک رسم ابر جہی ہے۔ جمار خلاشہ وہ تین مقام بتائے جاتے جیں جہاں حضرت ابراہیم کوشیطان کا سامنا ہوا تھا جو حضرت اساعیل کی قربانی سے انھیں باز رکھنا چاہتا تھا۔ انھوں نے دل میں اٹھنے و لے ہروسوسے کو دفع کیا اور شیطان کو پھر مارکر دور بھگا یا تھا اور ایوں شیطان کے بہکاوے ش نہیں آئے تھے تھے۔ حضرت ابراہیم ، حضرت اساعیل کو پیش آئے والے اس واقعہ کی یا دکو برقر ارر کھنے کے لیے مناسک تج میں کنگریاں کھینکنالازم قرار پایا ہے۔

#### مولدرسول اللام

#### وارالنده

عہد نبوی سائی اوراس سے پہلے کی کمہ معظمہ شن ایک تم کی شہری جلسے گاہ اوراد الشاورت وارالندوہ کی محارت کعبہ شریف کے شال میں اس چوک کے دوسری جانب تھی جس میں طواف ہوا کرتا تھا۔ یہ کہ کے معززین اور شرفا کے بخت ہونے کی جگہ تھی۔ ایک روایت کے مطابق وارالندوہ کوقریش کے جدا مجد معزرت تھی نے آنخضرت سائیل کی ولا دہ ہے تقریباً 150 سال پہلے تغیر کرایا تھا۔ ان کے بعد بی مارت عبدالدار کی اور پھر عبدمناف اوراس کے بیٹے ہاشم اور ہاشم کی اولاد کی ورافت میں آئی۔ کہتے ہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے کمہ کی شہری ریاست کے تمام اہم کا م اس محارت میں انجام پاتے تھے۔ مثل شادی بیاہ، جنگ کے اس مامور عامہ پر مشاورت، شادی کے قائل لاکوں کی پوشاک کا انظام اور کوں کا خشنہ پاتے تھے۔ مثل شادی بیاہ کی کا انظام اور کوں کا خشنہ بیاں مرانجام پاتے تھے۔ مشقین کے مطابق کمہ کے ای مقام بیاس کے سامنے والے چوک جو کہ بیاں آئی کی جو کہ بیاں آئی کی جو کہ بیاں تھا میاس کے مام معاشر تی رموم وضع کرنے کا کام و بی تھی محربیس تھی بلکہ بید کمہ کی ایک مقارب نظام کے بعد بھی باتی رموم وضع کرنے کا کام و بی تھی محربیش تی بلکہ بید کمہ کی ایک مقام اور بنو کہ اور الندوہ عبد را الندوہ عبد ان معام و بیا ہے کو کہ دوران خلفا کے بنوامہ اور بنو عبد کی باتی رمانوں کی غیر مدی میں اس محارب کی جو کہ بیاں تا مت گاہ کام و بی تھی مگر بیکن تیاس کی اقام کے بنو مجمی باتی رہا ہے معارب کی باتی مقام ال کردیا عبد کی کا کام و بی تھی مگر سے کی کا خودران خلفا کے بنوامہ اور بنو کی میں اس کی اقامت کے دوران خلفا کے بنوامہ ال کردیا عبد کی کام کوران کا کام و بی تھی سے میں کی اقامت کی دوران خلفا کے بنوامہ کی تھی میں اس کی اقامت کو میاس کی اقامت کے دوران خلفا کے بنوامہ کی تھی سے میاس کی اقامت کیا تو میں کی اقامت کی جو کہ کی کام کی تھی سے میں میں اس کی اقامت کی دوران خلفا کے بنوامہ کی تھی سے میں میں اس کی اور کی کی کی کی میکھوں کے حرب میں شال کردیا

تھا۔ یا دہتاری اسلام میں دارالندوہ خالفین نبوی کی مشاورت گاہ تھی اور کفار قریش نے ہجرت ہے کچھ پہلے اس جلسگاہ میں وہ سازش نیار کی تھی جس کا مقصد نبی کریم ٹاٹھا کو آل کرنا تھا۔ دیمن اسلام ابوجہل نے اس اجلاس میں بیقر اروار پیش کی تھی کہ فعوذ باللہ اگر محمد ٹاٹھا کو ہر قبیلے کے تو جوان ال کر آل کریں تو بنی ہاشم مواخذہ نہ کرسکیں گے۔

وارارج

آج كل جهال تجاح كرام اورزائرين عمره طواف كعبرك بعد سعى كرتے بيں يعنى صفاكى بهاڑى كے وامن ش وارارقم واقع تھا۔وارارقم مكدة وه مقام تھاجهال آتخضرت وليل النام كة عاز مين خفيدا عداز مين تبليغ كافريضدس انجام ديا تفاح معزت ابوعبدالله ، ارقم بن الى ارتم بن الى ارتم كا محرتها في كريم الله كو معزت ارتم بريكمل اعتاد اور كالل مجروسا تھا۔ای وجدے آپ اللہ نے ان کا گھر مرکز جلنے کے طور پر فتخب فرما یا تھا۔ یاور ہے کہ حضرت ارقم کا شار سابقون الاولول من وبتا ہے۔ جب آ مخضرت ما الله في دارارقم من تبلغ كاكام شروع كيا تھا تواس وقت تك مكر كم صرف تيس افراونے ابلام قبول کیا تھا۔وارارقم چونکہ ایک ایس جگہوا تع تھاجہاں عام لوگوں کا گزرنیس بتا تھاای وجہ سے بیدوارالتیلغ كيطور برختب كيا مميا تھا۔۔اس كے انتخاب كى ايك دوسرى دجه بيتى كد حضرت ارقم قبيلہ بنو تخذوم سے تعلق ركھتے تھے اوران ولوں بنو ہاشم اور پنو تخذوم کے درمیان تعلقات کشیرہ ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں آنا جانا نہیں تھا۔ دوسرے کم عمری کی وجہ سے حضرت ارتا کے پاس مکہ کی شہری ریاست کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ دارارقم عی میں پیش آیا۔ کمد کے لوگوں ش عمر بن ہشام (العجمل) اور عمر بن خطاب بہت بہاور اور جری تشلیم کیے جاتے تھے۔ آنخضرت فرما لی تھی جوحضرے عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی اور حضرت عمر محضور کے قتل کے ارادے سے لکل کردارارقم و تینیے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ دارارقم کو اسلام کی اولین او بخورٹی کا مقام حاصل تھا۔ای مقام پرحضرت صبیب رومی، حضرت مصعب بن عمراور حضرت عمار بن ياسم جيم حابية أتخضرت الثيني كي خدمت شي حاضر بهوكراسلام قبول كيا تعا-

## ام المونين سيده خديج الكبري الله كالكمر

معجد الحرام كى شانى ست من مكم كاليك قديم اور شهورياز ارسوق الليل واقع ہے۔ اگر ہم باب المروه سے باہر للين الويد بإزار بائيس طرف يزتا ب-اس قد مم يازار ي ذرا آ مح مكه كاصراف بازار ب جهال سون ك زيورات كي بہت ی دوکا نیں ہیں۔صرافہ بازارہے اگردا ئیں طرف مڑا جائے تو عین سامنے مکہ کا ایک تاریخی مقام داقع ہے۔ بیسیدہ خديد الكبرى في الله كا محرب جوكداب وو إل موجود تين ب محروه جد ضرورموجود بجال بيتاريخي كعرموجود تفاحفرت خدير كى وفات اور بجرت نبوى اللفارك بعديه كمر حفرت عقيل كى مكيت مين آيا تها مام منفن سيده حفرت خذ يجة الكبرى فخافها حضور ماثليل كي وه اولين زوجه محتر مديبي جن كي زعد كي مين حضور نبي كريم ماثليل ني ووسرى شادى نبيس كي بيسيده كا احرام تعايا ان كى حبت كرسيد عالم مرافع أ على على الله على على الله بركي اوركى خاتون سے فكاح نيس كيا-بيد 28 سال حفرت خد يجة الكبرى فتأثبًا كے اى مكان ميں بسر ہوئے تھے جوسوق الليل كے قريب واقع تھا۔ يكي وہ كھر تھا جال آب ما فی کی چھاولادی سیدہ خدیجہ فی فیا کے بطن سے پیدا موسین حام الموشین حضرت خدیجہ فی فیا سے تکا ل کے بعد التضرت الفالهائ بيامحرم معزت ابوطالب كر مرع معزت خديج فالفاك ال محرين فعل موع تقداب اللهاال كمرش كمه اجرت تك قيام يذير ب-ال كمرش پدا بون والى صفوركى صاحب زاد يول ك نام يدين: حفرت نينب في الماء مفرت رقيه في المعارت ام كلوم في اور مفرت فاطمه في ان صاحبز اويول كے علاوہ آپ کے صاحب زادے حضرت قاسم بڑھٹا اور عبداللہ ٹھٹٹ بھی ای گھر میں پیدا ہوئے۔ دوتو ں صاحب زادے کم سی ہی میں

وقات یا محتے تھے مرتمام صاحب زاویاں اللہ کے فضل سے زعرہ وسلامت رہیں اور انھوں نے اپنے والد کرامی قدر کا زمانتہ

نبوت پایا اور اسلام قبول کیا۔ تمام صاحب زادیوں نے حضرت سیدہ فاطمہ فاہلا کے سوا آنخضرت ماہی کی زعر کی میں وفات پائی۔سیدہ فاطمہ فاہلہ آنخضرت ماہی کی دفات کے بعد چھاہ زعمہ رہیں اور انھوں نے چھاہ بعدد فات پائی۔

سیدہ خدیجہ کے اس گھر شل جواہل خاندر ہے تھے ان شل ایک حضرت ام ایک تخص جوصفور سائٹا کو اپنے والدگرای قدر صفرت عبداللہ ہے ورشہ میں کی تھیں۔ صفور سائٹا کم بھی بھی انہیں '' والدہ'' کہ کر پگارتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت زید بن حارثہ جنسیں حضرت خدیجہ کے بھیجہ حضرت تھی ہی بی کردیا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور سائٹا کے صدحہ بی کی اور انہا کے اس کے علاوہ بی بھی کو کی کو بیات کی اتحاق ایک جسیدہ نے اس کے علاوہ اس گھر میں حضرت سیدناعلی رہنے تھے جنسیں صفور سائٹا کے اس نے بھیا کے معاثی بوجہ کم کرنے کے لیے اپنی پرورش میں لیا تھا۔ یا در ہے جب خار حراش صفور سائٹا پر پہلی دی نازل ہوئی تو آپ سائٹا کو بھی کو اور سیدہ نے اور آپ سائٹا کو بھی سکون قلب محسوں ہوا تو آپ نے سیدہ کو عاد را میں بھی اور سیدہ نے والے کہ ایک کی اور سیدہ نے والے کہ والے کہ دی دی واقعات سے آگاہ کی اور سیدہ نے دالے کو ایک کی تھا اور کی بھی دی واقعات سے آگاہ کی اور سیدہ نے دو الے کہ سیدہ کو بھی سے دوراوڑ مادی کی تھر الفاظ میں آپ سائٹا کو بھی خطرہ محسوں ہوا ہو آپ نے جن الفاظ میں آپ ہوئٹا کی تھا ور کی ہیں اور کو اس سے سیدہ کو دیوں کے جاوہ اور کی جی سے واقعات سے آگاہ کی اور سیدہ کی دوراوڑ میں اور کی تا ہیں۔ آپ بھی میں کہ جو سے بھی اس اس کے جو سے اس کے بعد سیدہ آپ میں اور کی تھی دورائوں نے خوا تھی تھیں آپ بھیدہ کی دولتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ آپ مسافروں کی خوا تھیں تھی سے سیدہ کی دول فرائل رکھتے ہیں۔ آپ بھیدہ کی دولے جیں۔ اس کے بعد سیدہ آپ کی نہوں بھیل اس اس کے ایک میں اور کی تھی اس کی بیا سامل می دول فرائل رکھتے ہیں۔ آپ بھیدہ کی دول فرائل رہے تھیں اور کی تھیں تھیں تھیں تھیں۔ کی سیدہ کی دول فرائل رہے تھیں اور کی تھیں کی دول فرائل کی دول کے بیاں۔ اس کے بعد سیدہ آپ کی نہوں کی بھی کی دول کی تھیں۔ اس کے بعد سیدہ آپ کی خور میں کی دورائوں نے خوا تھیں میں میں میں میں کی دورائی کی دورائی اور کی دورائی ک

شعب الی طالب من مقاطع کے ایام نے سیدہ خدیجہ نگافا کی صحت کوشد بدنتھان پہنچایا اوراس مقاطع کے ختم ہونے کے پچھ بی دن بعد حضرت خدیجہ نگافا کے مرکار دوعالم سلطانی کو داغ مفارقت دے دیا۔ ای سال حضرت ابوطالب نے بھی وفات پائی جس کے بعد حضور سلطانی کو جرت کرنا پڑی۔ جرت کی رات حضرت بلی نگافتای گھر میں حضور سلطانی کے بستر مبارک پرسوئے تھے۔ پھر بجرت کی رات بی حضور سلطانی اس گھر کو خدا عافظ کہ کر لکتے اور مدید منورہ میں تشریف لے بستر مبارک پرسوئے تھے۔ پھر بجرت کی رات بی حضور سلطانی اس گھر کو خدا عافظ کہ کر لکتے اور مدید منورہ میں تشریف لے کئے۔ آپ سلطانی بھرے کہ کو کہ سکتا ہوئے بھروں آپ کی میں مقال کے بھروں کی تا ہوں کہ بھروں کا بھی میں کہ اور خوا مادرہ تھے۔ آپ سلطانی کی ایس کا ایس کی ایس کا ایس کا ایس کا ایس کی ایس کا اور دورہ کی سکتا ہوئی کا اور دورہ آپ کو گھرے کلا ایک میں میں گھرے کو کھرے کلا ایک میں سکتا نہ دیکھ سکتا۔



# حفرت ام باني الكاكمر

کھے سے سے انگاروں کے زویک آئے خضرت الگایا شب معراج حضرت ام پائی انگائیا کے گر آ رام فرمارہ ہے۔

پھے کے زویک آپ ما گائی حطیم میں آ رام فرما تھے۔ عہد نبوی میں ام پائی کا یہ مکان میں اس جگہ موجود تھا جہاں آج حرم

پاک کا باب نمبر 95واقع ہے۔ ابواب و مجد حرام کے تحت بید ذکر آچکا ہے کہ پہلے اس باب کا نام باب ام پائی تھا گر آج

کل اسے صرف گیٹ نمبر 95کے طور پر یا دکیا جاتا ہے۔ باب عبدالعزیز کے اندرونی طرف ایک چوترے پردوسر خراج کو صفرت کل اسے صرف گیٹ نمبر 95کے طور پر یا دکیا جاتا ہے۔ باب عبدالعزیز کے اندرونی طرف ایک چوترے کے دوران می کھون ہو دوسرے ستونوں سے نبتا کم موٹائی رکھتے ہیں اس مقام کی نشاندی کرتے ہیں جہاں شب معراج کو صفرت جرائیل نے براق کو با عرصا تھا۔ بھی وجہ ہے کہ جہاں صفرت ام پائی ڈیا گا گر تھا حرم شریف کی توسیعات کے دوران میں گھر ریف میں شامل کردیا گیا اور آج گیٹ نمبر 195س کی جگہ پر موجود ہے۔

حضرت ام بانی نظاف ہے 46 احادیث مردی ہیں جن میں سے چندایک سیحیین میں شامل ہیں۔ یہ مجی روایت کے کر آن مخضرت اللہ ایک خضرت اللہ ایک خضرت اللہ ایک تعادت کی آن خضرت اللہ ایک خضرت اللہ ایک کھر میں بھی سائی دین تھی۔

## كاشانه حضرت ابوبكرصديق

مکدالمکر مدین جہال حضرت ابو بکرصد این النظام کا گھرواقع تھاوہ جگد آج کل مکدناور ہوٹل بیس شامل کردی گئی ہے۔ اس کثیر منزلہ ہوٹل بیس اس نسبت سے چو تھے فلور پرایک مجد تھیر کی گئی ہے جومجد حضرت ابو بکرصد این بڑھٹا کہلاتی ہے جہال حضرت ابو بکرصد این النظام کا گھرواقع تھاوہ مکہ کامشہور حکد مسفلہ ہے۔ اگر مجد حرام کے باب عبدالعزیز سے باہر لکلا جائے تو سامنے ایک و حلوان وارسڑک واقع ہے۔ ای سڑک پر مکہ ٹاور بلاک ہوٹل واقع ہے۔ یہ چگہ حرم شریف سے صرف یا بی مسئل کے مسئل کی مسافت پرواقع ہے۔

جب قریش کہ نے دارالندوہ میں پیجراسلام طافا کے کس ساتھ تا کفرت طافا کی اللہ فاللہ تعالی نے اس سازش کی فرر رسول اللہ طافا کو بذر بیدوی حضرت بھرائیل کے ذریعہ کردی جس ساتھ آ مخضرت طافا کا کاش ابو بکر صدیق تصریف کے بجرت کرنے کا تخم ملے ہی ای دن دو پہر کے وقت آ مخضرت طافا کا کاش ابو بکر صدیق تشریف کے بجرت کر سے کہ بجرت کا حکم ملے ہی ای دن دو پہر کے وقت آ مخضرت ابو بکر شافا کا کا اس بے وقت آ مدے جان گئے کہ بجرت کا حکم آ بہنچا۔ حضور طافا نے دخترت ابو بکر شافا کے بہاں تقریف لانے کے فوراً بعد دریا فت فرمایا کہ کیا اس وقت گھر شل کوئی اجبی بھی موجود ہے؟ آپ کو جب بتایا کہ سوائے حضرت ابو بکر صدیق کو را بعد وزیان اور بیوی کے کوئی اور اس گھر میں موجود نہیں ہے لا آپ کو جب بتایا کہ سوائے حضرت ابو بکر صدیق کو را بعد بنگر ان اور بیوی کے کوئی اور اس گھر میں موجود نہیں ہے لا آپ ساقانی نے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں بی اجرت کے وقت کہ سے بھر اس موجود نہیں ہے لا آپ ساقانی کی حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں بی اجرت کے جسل موجود ہیں ہے تھا کہ موجود ہیں ہے گھر میں بھرت کے گھر میں بھرت کے لیے پہلے معلی تیا رکھی تھیں۔ ان میں صدیف موجود ساقانی کی ضدمت میں چیش کردی۔ بوں سفر اجرت کا آغاز کا شاند محضرت ابو بکر صدید لی تاریخ کی دور جس کی اور جب اگلی جو بازج جمل اور دیکر کا ارکم حضور سافیا کی کا دائی میں ان میں سے ایک حضور سافیا کی کا در جب اگلی جو بازج جمل اور دیکر کا ارکم حضور سافیا کی کا دائی میں کھا تو پہلے تو سید صدرت ابو بکر صدید ابو بھر سے دورت ابو بکر کے گھر بی پہنچا اور ابو جہل نے دھرت ابو بکر صدید ابو بکر صدید ابو بکر کی صدید دادی اسام گوا جمانی کی مورک کے گھر کی کھا در حدید ابو بی سابو بکر صدید کھرت ابو بکر کے گھر بی پہنچا اور ابو جہل نے دھرت ابو بکر کی صدید دادی اسام گوا جمانی کے دورت کی اس کے دورت کی اسام کی کھر کی کھر کو بھا کہ تھوں کے گھر کی کھر کے گھر کی کھر کے دورت کی اسام کے دورت کی کھر کے گھر کی کھر کے دورت کے دورت کی کھر کے دورت کے دورت کے دورت کی کھر کے دورت کی کھر کے دورت کے د

## ايوجهل كا كمر

عہد نبوی میں مکد میں ایک الی شخصیت بھی رہتی تھی جواسلام کے دشمنوں میں ایک خاص مقام رکھتی تھی۔ یہ تی فرعون است ابوجہل کی شخصیت جس کا پورانام ابو تھم عمرو بن بشام تھا۔ یہ قریش کے خاندان بنونخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ یا در بنوبخؤوم قریش کے بتام اعزازات ای خاندان کو در بنوبخؤوم قریش کے بتام اعزازات ای خاندان کو حاصل تھے۔ صفرت تھی نے خالب آ کرتمام اعزازات چیس لیے اور بنوبخؤوم کے پاس صرف قبر (خیمدوخرگاہ کا انتظام) اور اعنہ (بینی مواریوں کی میدمالاری) کا اعزاز باتی رہ گیا تھا۔

ابوجهل 570ء یااس سے پچھ بعد پیدا ہوا۔ وہ اور آنخضرت بالله دونوں توجری بیس عیداللہ بن جدعان کے مکان پرایک دعوت بیس شریک ہوئے سے اور آنگی والدہ اسلام لے آئیں اور 13 بھر 535ء کے بعد تک زندہ رہیں۔
تاری کے مطالعے سے پیتہ چانا ہے کہ بجرت سے چندسال قبل ابوجہل الولید بن المغیر ہ کی جگہ بنونخر وم اوران کے جلیف قباری کی مطابعت کے لیے تیار نہیں تھا۔
قبائل کا سریراہ بن گیا تھا۔ الولید کے مقاطع کا خاتمہ اس کی حکمت عملی کی تئیست تھی ۔ بجرت سے ذرا پہلے ابوجہل ہی ابوجہل ہی نظر بہلی ابوجہل ہی نے وارالندوہ میں حضور ما پہلے کو آل کرانے کی سازش تیار کی تھی اور قصاص کو ناممکن بنانے کے لیے آپ کو آل کرنے کے لیے ہر قبیلے کا خص شامل کرنے کی تجریز بھی ای ویشن اسلام کی تھی۔ ای نے سے کے مظلوم مسلمانوں پر دورا ہتلا میں کیشر لیے ہر قبیلے کا خص شامل کرنے کی تجریز بھی ای ویشن اسلام کی تھی۔ ای نے سے کے مظلوم مسلمانوں کے ہاتھوں فٹی تکلئے التعداد مظالم کی ہے۔ ابوجہل بی اسلام دشمنی خروہ اسلام کا سبب بنی۔ ابوسفیان اور اس کا تفاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں فٹی تکلئے و جود سے ابوجہل بی تھا جس نے ہر قبیت پر کھار کی کے مطاب بی سے جگ الزنے کی ترغیب دی تھی۔ غردہ بدر بی میں وہ دومسلمان نوع بھی اس بی جان آئی کل المسابوش واقع ہے۔ بیشار کی المسابوش واقع ہے۔

## حفرت عباس الله كامكان

حضرت عباس ، حضرت عبد المطلب كے بعد سے حاجيوں كو پائى پلانے (سقابي) اور كھانے كھلانے (رفاده) كے منصب پر فائز تھے۔ جب غز وہ بدر كے موقع پر حضور طائيا ہے حضرت عباس كوفد بيداواكر كے رہا ہوجائے كا تھم ديا تھا تو انھوں نے مالى معذورى ظاہر كى تھى مگر جب حضور طائيا ہے انھيں بتايا كدوہ فديداس مال سے اواكر ديس جودہ غز وہ بدر كے ليے مشركين مكہ كے ہمراہ آتے ہوئے اپنى بيوى كے ساتھول كرائے مكان ميں وفن كر كے آئے تو حضرت عباس كوائے سيجى نبوت كا بہلے سے كہيں زيادہ يقين ہوكيا اور آپ نے اپنے مكہ والے گھرسے مال منگواكرا بنا فديدا واكيا تھا۔

# سيدالشهد اءحفرت حزه الكاكمر

سید الشہد اء حضرت حزہ بڑائی حضور کے وہ پچا تھے جن کا تنہیال اور حضور سڑائی کا تنہیال ایک تھا۔ حضرت عبد اللہ کا سید الشہد اء حضرت عبد اللہ کی شادی کے ساتھ سیدہ آ مندگی پچا زاد بہن سے شادی کی تھی۔ انھیں کے بطن سے حضرت جمزہ کی ولا دت ہوئی تھی۔ حضرت جمزہ تحق بھائی بھی تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت جمزہ بھی وہاں کے مشہور محلے مسفلہ میں دہتے تھے اور حضرت ابو بکر صد این کے گھر کے قریب ہی ان کا گھر واقع تھا۔ جمرت کے بعد آ تحضرت سائی ہی ان کا گھر واقع تھا۔ جمرت کے بعد آ تحضرت سائی ہی میں دفرہائے ہیں بینی سیدنا حمزہ بعد از جمنورہ کے معاملات حضرت حزہ کے سیر دفرہائے ہیں بینی سیدنا حمزہ بعد از خضرت سائی گورنر مدینہ ہیں کہ ہم نے مدینہ مورہ کے معاملات حضرت حزہ کے سیر دفرہائے ہیں بینی سیدنا حمزہ بعد از میں اور حد اور حد مادیا وہ حق ہے۔

کہ میں حضرت عمر ہ کے گھر کو بعد از ال مجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس مجد کا نام مجد عمر ہ رکھا گیا تھا۔ مجد عمر ہم سجد الحرام کے قریب ہی واقع تھی تا ہم اس مجد میں اذ ان اور با بھاعت نماز کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ یہ مجد آئ بھی کمہ کے محلّہ مسفلہ کی ایک تک گلی میں ایک پاکستانی ہوٹل ''مطعم'' کے قریب واقع ہے اور اس پر مجد حمر ہ کے نام کا بور ڈ لگایا گیا ہے۔۔

جنگ احدے موقع پر حضرت عزہ دلائٹ نے بہادری کے وہ جو ہر دکھائے کہ کوئی کا فرآپ کی تلوارے زعمہ فی کر میدان احدیث نہ لکا سکا۔ ایوسفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے ایک غلام وحثی کو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے لا کی دے کرمیدان احدیث حضرت جزہ کے قتل کے لیے متعین کیا تھا۔ اس نے تاک کر حضرت جزہ کو حبشیوں کا جھیار حربہ ماراجس سے آپ شہید ہوگے۔ ہندہ نے آپ کے شہید ہونے پر اکتفانہ کیا بلکہ تا صرف آپ کی نشش کا مثلہ کیا بلکہ اس ظالم نے آپ کا کلیجہ تک تکال کر چیا ڈالا۔ آ محضور مائٹی کو میدان احدیث نا صرف اپنے جم محترم کی شہادت کا صدمہ پہنچا بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کی نشش کے ساتھ کے جانے والے مظالم کا صدمہ ہوا۔ آئخضرت مائٹی نے حضرت جزہ کو بعداز شہادت سیرالشہد اوکا خطاب دیا اوروہ شہداء اسلام اورا حد کے سردار تھی سے۔

## شعب افي طالب

شعب ابی طالب کہ المکر مرکے نزدیک وہ پہاڑی گھائی ہے جہاں کفار مکہ نے فائدان بنو ہاشم اور فائدان بنو ہا محمد عبد المطلب کے مسلم اور غیر مسلم دونوں شم کے افراد کا معاشرتی مقاطع کر کے تین سال کے لیے مصور کردیا تھا۔ تاریخ اسلام کے بیر تین سال بنو ہاشم اور خود آتخصرت ما الفاح کے لیے انتہائی پریشان کن سال اور پرصعوبت تھے۔ انھیں سالوں کے بارے شن ایک مرت آتخصرت ما الفاح نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہ کو کور مایا تھا کہ ''اگر دو مصائب دنوں پر پڑتے ہو وہ رات کی طرح تاریک ہوجاتے۔''شعب ابی طالب میں گئی صعوبی ، تکالیف اوراؤ یمتیں برداشت کرنا پڑیں اس کا پیتا اس سے چانا ہے کہ بنو ہاشم کوان تین سالوں میں سوکھ چڑے اور درختوں کی چھال کھا کرگزارا کرتا پڑا گرآ فریں است سے مصائب برداشت کرنے کے باوجود انھوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ ااورامتان کے ان سالوں میں ہر کسوئی پر پورے انہ ہو است کرنے کے باوجود انھوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ ااورامتان کے ان سالوں میں ہر کسوئی پر پورے انہ سے بیرواشت کرنے کے باوجود انھوں نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ ااورامتان کے ان سالوں میں ہر کسوئی پر پورے انہ ہورے۔

اعلانے پہنے کے بعد جب اسلام پھینے لگاتو قریش مکرویہ بیدگراں گزراتو اسمول نے مظلوم مسلماتوں پرمصیبت کے پہاڑ توڑو ہے جس کی وجہ ہے آنحضرت ماٹیا کو مسلمانوں کو جرت حبشہ کی اجازت دیتا پڑی۔ حبشہ بیس جب مسلمانوں کو آرام دہ زیرگی گزارتے ویکھا تو قریش مکہ نے شاہ حبشہ کے دربار بیس ایک سفارت بھیجی تا کہ شاہ حبشہ سلمانوں کو دالیس مکہ بھیج و ہے مگر جب اس نے بیقریش کی سفارت مستر دکردی تو انھوں نے مکہ بیس حضرت ابوطالب کو جبور کیا کہ وہ اپنے بھیجے کوان کے حوالے کر دیں۔ حضرت ابوطالب نے قریش مکہ کی بید بات مانے سے تحق سے انکارکردیا اور خاتمان بنو ہاشم کے افراد کو کھید بیس بلایا اور ان سے بیس طف لیا کہ وہ ہر قبت پرآنخضرت ماٹینا کی کہ حمایت کریں گااور ان سے بیس فلا اور کا کہ بیس ہوں گے۔ بنو ہاشم بیس موسائے کے فلا ف قریش نے بین اللہ بیس فیصلہ کیا اجلاس طلب کیا دور آن ہیں بھول کے خلاف وہ آنکو کو اندیس موسائے کے ان کا حمایت کریں ہوں گے۔ ان کا حمایت کریں بھول کے خلاف وہ آنکو کو اور کا کہ وہ بیس ہوں گے۔ ان کا حمایت کریں بھول کے خلاف وہ آنکو کو اور کیا کہ اور کی کہ ان کا دیا اور کا کہ میس بنو ہاشم کو کہ حمایت کی معالی کے دار اندوہ میں بنو ہاشم کو کہ معاشرتی مقاطع کیا جائے۔ اس مقاطع کی ایک وستاویز کھی کر آنھوں نے بیت اللہ میں لئکا ویا اور کی کہ جان کا حمایت کریں بائی طالب میں محصور کردیا جہاں انھوں نے اسکو تین سال انتہائی عمرت اور کم جہی کی سالت میں گراں سے اور انھیں کی طور بھی اشائی عمرت اور کم جہی نہ ہو گئی است میں گراں دیا در انگری کی طرت اور کم کی کی کور کوری انہائی عمرت اور کم جہی نہ ہو گئیں۔

# معجزهش قمركامقام

قرآن كريم من في كريم من الله كم معجز وثق القرى طرف اشاره كرت موك الله تعالى فرمايا ب-اقْتَرَيْتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَبَرُ

رجمه: قيامت قريب آ كى اور جائدش بوكيا\_ (القرآية نبرا)

کی مشرکین مکد نبوت کے آٹھویں سال 618ء ٹی آنخضرت سائیل کی خدمت میں کا شانہ نبوت پر حاضر ہوئے اور انھوں نے کہا کہ اگر آپ سائیل اللہ کے سچ نبی اور رسول ہیں تو چا ندکو دوکلاے کر کے دکھا ہے تا کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان نے کہا کہ اگر آپ سائیل اللہ کے سچ نبی اور رسول ہیں تو چا ندکو دوکلاے کر کے دکھا ہے تا کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان لے آ کمیں ان مشرکیین مکہ شیں ولید بن مغیرہ ، ایو جہل ، عاص بن وائل ، عاص بن ہشام ، اسود بن عبد یغوث اور نسخر بن حارث وغیرہ شامل تھے۔ نبی کر یم سائیل نے فرمایا اگر میں تمھارے لیے چا ندکو دوکلاے کر دول تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لے آؤگ ان کے انھوں نے اس کا جواب اثبات میں دیا۔

اس رات مکد کے آسان پرچودھویں شب کا چا عد پوری آب و تاب کے ساتھ چک رہا تھا۔ پیٹمبراعظم و آخر نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا اے پروردگارتو چا عد کے دو لکڑے کرد نے 'پھر آپ عالیٰ آئے نے اپنی شہادت کی انگل سے مشرکین مکد کے سامنے چا عد کی طرف اشارہ کیا اور چا عد و ولخت ہو گیا۔ اس کا ایک کلڑا جبل ابوقتیں کی ایک طرف اور دوسرا جبل صفا کی طرف ہو گیا۔ اس کا ایک کلڑا جبل ابوقتیں کی ایک طرف اور دوسرا جبل صفا کی طرف ہو گیا۔ حضور نے مشرکین مکدسے فرمایا کہ گواہ رہنا پھراسکے بعد آپ سائے آئے آئی گئا کے اشارے سے چا عد کو پھر باہم جوڑ دیا۔ کفار مکہ کے ساتھ اس وقت ایک یہودی عالم بھی آپ کا بیہ ججزہ دیکے دہا تھا۔ وہ فورا آپ پرائیان لے آیا گرکفار مکہ جن کے دلول پر تھل پڑے ہوئے تھے وہ نہ صرف اس ججزے کی صحت سے اٹکار کرنے گئے بلکہ اے نفوذ بالشہ جادوقر اردیا۔ ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر کی دوسری آبے شی فرمایا:

وَإِنْ يَرَوْا أَيَّةً يُعْرِضُوا وَيَتُولُوا سِعْرَ مُّسْتَعِرْ (القمر-2)

یدا گرکوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہد ہتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ گرعا لم گواہ ہے کہ حضور ماٹھا کا یہ معجزہ سرز مین ہند تک میں دیکھا گیا۔حضور نے یہ عجزہ مورضین کے مطابق جبل ابولتیس کی چوٹی پر دکھایا تھا۔جبل ابولتیس مکہ کا وہ پہاڑ ہے جوجزم شریف کی مشرقی سمت میں واقع ہے۔

#### 17/0

کے الکڑ مہے شال مشرق کی ست میں تین میل کے فاصلے پر جبل شہیر یا جبل نور کا مقدس پہاڑ واقع ہے۔ ای پہاڑ کے اوپر وہ مقدس فار واقع ہے جہ ہم فار حرا کے نام سے باد کرتے ہیں۔ ای فارش آ مخضرت کے دادا حضرت عبر المطلب بھی محکف ہوتے تھے۔ جب آ مخضرت ما اللہ کی عمر پچھگی کی صدود کو پیچی تو آپ ما الله ہمی ای فارش کھا نا اور یا نی ساتھ لے جاتے اور کئی گئی دنوں تک کے لیے محکف ہوجاتے بھی بھی جب حضور ما اللہ کے زیادہ دن تک محکف رہنے کی وجہ سے مید کھا نا بانی ختم ہوجاتا تو ام المونین سیدہ خدیجہ ڈاٹھ کی کھا نا بانی فارتک پہنچا دیتیں اور بھی حضور ما اللہ کھر تھر بیف لے آتے تھے۔ آج بھی بیر نورانی فارا پی اصلی حالت میں موجود ہا اور سالانہ لا کھوں فرز عمان تو حید اس کی دیارت کے یہ جبل نورکا درخ کرتے ہیں۔

حضور سائیل کی عرمبارک کے چالیہ ویں سال جب آپ سائیل عارض معکف شے تو آپ پر پہلی وی نازل ہوئی سے بخاری شریف کے باب "کیف بدنا الدو حسی " میں پہلی وی کے زول کی تفصیل کچھاس طرح بیان ہوئی ہے۔ ایک ون جب آپ سائیل عارض ایس معاوات میں مشخول شے تو اچا تک اس عار میں ایک فرشتہ طا ہر ہوا۔ (روح القدس معزت جرامیل) بیدوہ فرشتہ تھا جو بھیشہ فداعز وجل کا پیغام اس کے رسولوں اور پیغیروں تک پہنچا تا تھا۔ اس فرشے نے معزت جرامیل کی بیدوں طب کر کے کہا" پر حیث اس سے فر مایا میں پڑھنے والانہیں ہوں۔ تیسری باراس فرشتہ نے پڑھیے کہ کراپ سے میٹایااور یوں یہ کہل وی آپ پر مکشف ہوگئ۔

غار حراتقریبا گیارہ فٹ اور پانچ فٹ کشادہ ہاور کم وہیں ساڑھے چوف بلندہ جبکہ اس کی بلندی زشن سے تقریباً 890 فٹ ہے۔خود جبل نور سطح سمندرسے 2106 فٹ بلند ہے۔ بعد کے زمانے بیس اس عارتک محیجے کے لیے 600 میر ھیاں بنادی گئی ہیں جو عہد نبوی میں موجود نہیں تھیں۔اس عار کا رخ بیت اللہ کی ست میں ہے۔اس عارش واٹل موکراس بلند مقام سے بیت اللہ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔عار کی چھت اگر چہصاف اور سطح نہیں ہے گرفرش صاف اور جموار ہے جس پر چٹائی وغیرہ بچھا کر جیٹھا جا سکتا ہے۔

### عارثور

سفر جمرت میں غار تورکی اہمیت دفشیلت سے ہر مسلمان واقف ہے۔ مکہ معظمہ سے یمن کے راستہ پر چار کلومیشر
کے فاصلے پر جبل تو رواقع ہے۔ ای پہاڑ کے او پرا کیے عود کی ڈھلوان اور پھسلواں چوٹی ہے جہاں غار تو رواقع ہے۔ بیر غار
زمین سے 5430 فٹ بلند ہے۔ یا در ہے کہ عالیہ تغییر کردہ بلند تر بن محارت برج خلیفہ کی بلندی صرف 2722 فٹ ہے۔
ای غار میں جمرت کی رات آ تخضرت بالگانی اور حضرت ابو بکر صد بڑے مشرکیوں مکہ سے بھی کر پناہ گڑین ہوئے تھے۔ سفر
اجرت میں پہلی تین شب اور تین روز ای غار میں دونوں تظیم ہستیوں نے آ رام فر مایا تھا۔ اس غار کا و ہاندا کر چہرتگ ہے مگر
اس غار میں آ محمد دیں آ دمی ہا رام بیٹھ سکتے ہیں۔

محققین کے مطابق سر جرت کا آغاز کی رفتا الاول جدی دات کو کے سے عار اور کی طرف ہوا تھا۔ بین دن

علی عارش قیام کے ابتد پائی رفتا الاول ہروز سوموار کی آئی اس عارسے بجانت مدید منورہ روا کی جمل میں آئی قر آن

کریم میں عارفور میں قیام کے دوران صفرت ابو بکر صد اپنے کو تائی آئیوں کی کرفا طب کیا گیا ہے۔ صفرت ابو بکر صد اپنے

اس عارش داخل ہونے کے بحداس عارش موجود تقریباً سبسوراخ باقی روگی اس سوراخ پر صفرت ابو بکر صد اپنے

عیقی چاور کو چاو کر موراخوں میں بجر ذیا تھا لیکن ایک سوراخ باقی روگی اور شم ہوگی۔ اس سوراخ پر صفرت ابو بکر صد اپنے

قی چاور کو چاو کر سوراخوں میں بجر ذیا تھا لیکن ایک سوراخ باقی دو گیا اور چاور شم ہوگی۔ اس سوراخ پر صفرت ابو بکر صد اپنے

نے اپنے پاؤں کی ایو کی دکوری تا کہ اس سورخ سے کوئی حشرات الارض لگل کر آخضرت بالیکن کو کومانپ اور چھوؤ سے

آخضرت بالیکن محضرت ابو بکر گی دان پر سرد کھ کر آ رام فرما ہوئے۔ اوھراس سوراخ سے صفرت ابو بکر کومانپ اور چھوؤ سے

ہوئے تھے۔ آخر شدید تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی آوجود آ ہی تی تیس بھر تے تھے نہی اپنے پاؤل کو ہاں سے

ہوئے تھے۔ آخر شدید تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی آئی ہوں سے آئی میں ویکی کر فرمایا کہ بوجر کا تصری الدائل ہے

معدا۔ اللہ تعالی نے ابو بکر گی اس تکلیف کور فع کر دیا اور اس کے بعدوہ سانپ و چھوآپ کو تقصان نہ پہنچا سے۔ اوھر عارک اس محلی سے تو تو تو تو تو تا گی آئی ہو کہ کر اس کی کر فرما دست آگی آ با جس کی حدید سے مشرکین مکر کے تھو کر تا اس خارش کوئی مو بود کیس ہو۔

با جراللہ تعالی کے تھو میں کہ کر کر نے جالائی وی اور وی کوئی سے بھو کی کر اس کی کوئی اور ور کے کوئی اور اس کے کوئی اور کی کی کر کا در خت آگی آئی ہو کہ کوئی سے بھور کوئی ہو دو کہنی ہو۔

## قبرستان جابليه

جرم شریف کے جنوب مغرب میں وہ جگہ دافتے ہے جے قبرستان جاہلے کہا جاتا ہے۔ اس جگہ طلوع اسلام سے پہر مشرکین مکرائی بیٹیوں کوزندہ دفن کیا کرتے تھے۔ عہد جاہلے میں عرب اپنی بیٹیوں کوائی ہے عزتی تصور کرتے تھے۔ ای وجہ سے عرب معاشرہ میں بدر ہم بدیز گئی تھی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو پیدائش کے بعد زندہ دفن کردیتے تھے اور بدر سوم جاہلے میں سے ایک تھی۔ کہا جاتا ہے کہائی قبرستان میں اسلام کی بہلی شہید خاتون مصرت سمیہ کو دفن کیا گیا تھا۔

## جنت المعلل

جنت المعلی مکہ کا ایک قدی قبر ستان حرم شریف سے ایک میل کے فاصلے پرواقع ہے۔ اس قبر ستان کو المحلی میں دیا جا تا ہے۔ یہ قبر ستان حرم شریف سے بجانب شرق واقع ہے۔ باب المروہ سے قل کرسوق اللیل کی سروک پرآ کے برد ها جائے تو ایک چوک سے گزرنے کے بعد بعد ساتھ جنت المعلی کی دیوار نظر آئی ہے۔ اس ویوار کے ساتھ مبز رنگ کا ایک برد اس وروازہ واقع ہے جو جنت المعلی کا صدر دروازہ ہے۔ خواشن کو قبر ستان کے اندر جانے کی ساتھ مبز رنگ کا ایک بردا ساوروازہ واقع ہے جو جنت المعلی کا صدر دروازہ ہے۔ خواشن کو قبر ستان کے اندر جانے کی اجازت میں ساتھ مبز رنگ کا ایک بردا اور دو ان سے باہم کر سے بوکر دعاواستفاراور فاتحہ پڑھ سے آئی قبر ساس تاریخی قبر ستان میں ام اور حضر سے مبداللہ محواست اس سے علاوہ خاندان نبوت کے ایم ترین افراد جن میں آنم خصور کے داداد محتر محضر سے عبداللہ محواست اور پیچا حضر سے ابوطالب بھی ای قبر ستان میں مدفون ہیں۔ ام الموشین صفر سے خواش کی قبر میں کے قبر والی کے گردو ہے کا جنگ دگا ہوا ہے۔ سعودی حکومت کی قبر وال کے نشانات مناد سے دالی پالیسی کی وجہ سے اس قبر ستان میں قبر والے کے ایم کے علاوہ کی جوئے ہیں۔ اس کے علاوہ قبر ستان کی چارد ہواری پرقبروں کے نشانات مناد سے دائی پالیسی کی وجہ سے اس قبر ستان میں قبر دول کے نشانات میں جو دو میں جودہ سعودی خاندان کے برمرافتد ارآئے نے سے اس کے علاوہ قبر ستان کی چارد ہواری پرقبروں کے نظار فبر درج ہیں۔ موجودہ سعودی خاندان کے برمرافتد ارآئے نے سے اس کے علاوہ قبر ستان کی چارد ہواری پرقبروں کے نظار فبر درج ہیں۔ موجودہ سعودی خاندان کے برمرافتد ارآئے نے سے ساتھ کی خوار کو میں خاندان کے برمرافتد ارآئے نے سے ساتھ کی دوران کے علاوہ قبر ستان کی چارد ہورہ کو میں خاندان کے برمرافتد ارآئے نے سے دوراد میں موجودہ سعودی خاندان کے برمرافتد ارآئے نے سے دوران کے نظار فبر میں کی خورد کی خاندان کے برمرافتد ارآئے نے سے دوران کے نشان کے برمرافتد ارآئے نے سے دوران کے نشان کے برمرافتد ارآئے نے سے دوران کے نشان کے برمرافتد ارآئے کے برمرافتہ ارتوں کے نشان کے برمرافتد ارتوں کے نشان کے برمرافتہ ارتوں کے نشان کے برمرافتہ ارتوں کے نشان کے برمرافتہ کی کومی کے برمرافتہ ارتوں کے نشان کے برمرافتہ ارتوں کے نشان کے برمرافتہ کی کومی کی کومی کے برمرافتہ کی کومی کے برمرافتہ کا کومی کی کومی کے برمرافتہ کی کومی کی کومی کے برمرافتہ

پہلے اس قبرستان میں مظیم لوگوں کے مقابراور تبے بینے ہوئے تھے۔سعودی محکومت نے ان مقابر کو 1926ء میں مسمار کردیا تھا۔ نماز عصر کے بعد کچے اور عمر ہ کے دلوں میں پہاں ہزاروں زائرین فاتحہ خواتی اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔

اس قبرستان میں کہتے ہیں کہ چے ہزار جان نٹاران نوت سحابہ کرام ہدنون ہیں۔ نامور سحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر شائلتے اور بن زبیر شائلت اور شائلت اور شائلت اور شائلت اور شائلت اور شائلت اور شائلت کی دالمہ حضرت اساء شائلت ہیں ہیں گون ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر شائلت اور حضرت ابو بکر کے شائلت کے صاحب زادے عبدالرحن ڈاٹٹ بھی بہیں تحواستراحت ہیں۔ سحابہ کرام کے اس قبرستان میں ہزارون تی تا بھیں بھی مدفون ہیں جنوں نے زندگی کے ہرشعبے میں نام پیدا کیا تھا۔ نیز دیکھیے 1924ء سے پہلے مکہ معظمہ کے عزارات ومقایر۔



### יא נייאנו

اس نہر کا ذکر کیے بغیر کمہ المکز مدکا تذکرہ کمل نہیں ہوسکتا کہ بیٹیر زبیدہ ایک ہزار سال تک مکہ اوراس کے نوائ کوسیراب کرتی رہی ہے۔ زمانہ حال میں بین ہر 1963ء تک بہتی رہی ہے۔ سعودی عرب کے موکی حالات اور شدا کد زمانہ سے اس نیر کو بہت نقصان پہنچااور آج کل بیر صرف آٹار کی شکل میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ملکہ ذبیدہ فلیفہ ہارون الرشید عہای کی ملکتی اور خانمان ہو ہاتم کی چٹم و چراغ تھی۔ ملکہ ذبیدہ فلیفہ ہارون الرشید کے عہد بیں تج کے لیے جب کم آئی تو اس نے دیکھا کہ تہ صرف اہل کلہ بلکہ بجائ کرام کو بھی ہائی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ مکہ اور میدان عرفات بیں ہائی بائی بیں درہم کے عوض فروخت کی جائی اسمنا ہے۔ مکہ اور میدان عرفات بیں ہائی بیں درہم کے عوض فروخت کی جائی تھی۔ حاجیوں کو صرف آب زم زم کے سواکوئی اور پائی میسر نہیں آتا تھا۔ ان حالات بیں ملکہ ذبیدہ نے مکہ سے 35 کلو میشر نہیں آتا تھا۔ ان حالات بیں ملکہ ذبیدہ نے مکہ سے 35 کلو میشر نہیں آتا تھا۔ ان حالات بیں ملکہ ذبیدہ نے مکہ سے 35 کلو میشر نہیں آتا تھا۔ ان حالات بیں ملکہ ذبیدہ نے مکہ نے اور کی ایک نہیں ہوئی تھا۔ تی کہ نے ایک بھی نہر ذبیدہ بیں شان کردیا۔ بیہ تقام میدان عرفات کے جنوب مشرق بیں واقع تھا۔ تی کہ جنوب میں ایک محرائی تالاب تھا اس سے سمات کا رہروں کیے در لیے پائی شہر تک کہ تھا یا گئی۔ آب کے اس محروق بیں واقع تھا۔ تی کہ خوب میں ایک محروق بی تالاب تھا اس سے نہر ذبید کی نیائی میں بہتی تھی۔ آبر آب کے اس تھیم منصوب پر تقریبا کے دور سے بیائی شرب بہتی تھی۔ آبر آب کے اس تھیم منصوب پر تقریبا کے دور سے کہ کہ کہ نے میں دیکھیے کہ جب اس کے انجینئر نے نے کہ کہا کہ بیل موجوب بیل اس کا موجوب کہ کہا کہ دیں ہو سے کو ال کی ایک خوب سے کہ دیا کہ کہ بیل مدین ہوں نہائی کہ انس کی دیات کے بعد ملکہ کوخواب میں اوا کہ تا ہا کہ انشہ تعالی نے اس کی وفات کے بعد ملکہ کوخواب میں ویکھا جس نے تایا کہ انشہ تعالی نے اس کی وفات کے بعد ملکہ کوخواب میں ویکھا جس نے تایا کہ انشہ تعالی نے اس کی وفات کے بعد ملکہ کوخواب میں ویکھا جس نے تایا کہ انشہ تعالی نے اس کی وفات کے بعد ملکہ کوخواب میں ویکھا جس نے تایا کہ انسانہ کہ تھا کہ کو اس نے کہ ان کہ کہائی شرب پر معاف کرویا تھا۔

## 1924ء سے پہلے مکہ معظمہ کے مزارات ومقابر

مقايرا جداورسول اللا

جنت المعلیٰ کے جس مصیل معزت عبد المتاف و معزت عبد المطلب و معزت الى طالب كى قبري 1924ء ع پہلے موجود تھیں اس مصے كو "مقیرہ اجدادر سول سائٹینے" كے تام ہے موسوم كیا جاتا تھا تا كدو مرے مصدے الگ رہے۔ يەمقېرہ تجون كے دامن میں معزت خديجہ نظاف كى قبر مبارك ہے آ كے تھا۔ آئخفرت مائٹینم كے اجداد كا تذكرہ تقصیل سے میرت كى كما يوں اور تاریخ عرب میں مرقوم ہے۔ یہاں صرف ان كے مقابر كے تاریخی حالات دیے جارہے ہیں۔

قبر حفرت عبدالمناف

آ مخضرت می این کے میں بیٹ کے بزرگ مفرت میں میں آپ کے جدا مجد معنوں میں آپ آ مخضرت میں آپ آسے معنوں معنوں معنوت میدالمطلب کے والدگرای ۔ ان کا اصل نام مغیرہ تھا۔ ان کی قبر کے متعلق مور خین خاموث میں اور جبیرہ وابن بطوطہ بینے سیاح بھی جنت المعلیٰ میں عرفون شخصیات کے بارے بیں پی تو تیں گھتے۔ چود ہویں صدی کے ہندہ ستانی سیاحوں نے جنت المعلیٰ میں ان کی قبر کا پید ویا ہوں تا میں ماجی عبد الرحیم صاحب بھوری نے منز نامہ میں معنوت عبد المناف اور معنوت عبد المعلی میں جنت المعلی میں ان کی قبر ایک تی جگر بتائی تھی مگر "رحت المعالمین مغر نامہ میں معنوت عبد المناف اور معنوت عبد المعلی میں جنس مناف کی قبر ایک الگ قبہ میں بتائے ہیں۔ مائی مناف کی قبر ایک الگ قبہ میں بتائے ہیں۔ مائی مناف کو جب المائی جد نے مکہ فتی کیا تو دوسر سے قبوں کے ساتھ معنوت عبد المناف کا آبہ بھی تو ڑو الا مقلاف کھیا ہوں کے مستف علی شہر نے 1345 سے میں اس قبر کی زیادت کی اور اکھا کہ بیز ثین سے ایک بالشت او فی تھی اور اس کے مصنف علی شہر نے 1345 سے میں اس قبر کی کتبہ باتی نہیں تھا۔

قبرحضرت عبدالمطلب

وہ عظیم شخصیت جس نے آ مخصور مافیلم کا نام محمد رکھا اور قریش کے سردار ہونے کے ساتھ متولی کعبہ تھے جاہ

حرمین شریقین کا تاریخی چغرافیہ زمزم کا انتشاف اور چراسود کی برآ مدگی ان کے زمانہ آلیت میں ہوئی تھی۔حضرت عبدالمطلب نے ایک سوئیس برس عمریا گی۔ ان کی قبر کے متعلق بھی مورخ خاموش ہیں۔ محر حاتی عبدالرجیم بنگلوری ان کی قبر قبر حضرت عبدالمناف میں بتاتے ہیں محرقاضی سلیمان ان کا قبیطیحدہ بتاتے ہیں۔ ان کا قبہ بھی منہدم کردیا محیا اور علی شبیر صاحب کلھتے ہیں کہ انھوں نے جبل جو ل کے دامن میں ان کی قبر کی زیارت کی تقی۔

### قبر حفرت ابوطالب

آ مخضرت ما فیلے کے شغیق بھا حضرت علی اللہ کے والدگرای ان کا نام مجی عبدالمناف تھا۔ وہ اپنے بڑے فرز لا طالب کی وجہ سے ابوطالب کہلاتے تھے۔ آئخضرت ما فیلے آٹھ سال کی عمر سے بھاس سال کی عمر تک ان کے زیر کھا اس سے سوہ آٹھ کی اور قاب کہلاتے تھے۔ آخضرت ما فیلے آٹھ سال کی عمر سے بھی سال آئل ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر کے متعلق بھی اور تی ، فاکمی اور فقلب الدین جیسے مورخ فاموش ہیں البت فرقی سیاح پر کھارت نے جو 1232 میں کہ کہ گیا تھا ایسے سفر نامہ میں ان کی قبر کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جنت المعلی میں ایک مرے پر حضرت ابوطالب کا حوالہ ہے۔ وہ المعتا ہے کہ جنت المعلی میں ایک مرے پر حضرت ابوطالب کا حوالہ ہے۔ وہ المعتا ہے کہ جنت المعلی معر نے بھی دوبارہ بیٹا ارت تھیر ٹیس کرا اُل میں۔ اللہ کہ آئے بھی حضرت ابوطالب کی جمو فی تھی کھا نے سے کریز کرتے ہیں۔ علی شغیر صاحب لکھتے ہیں کہ ہیں بھی ان کی قبر پر حاضر ہوا تھا اور الل مکہ کوان کی قبر پر ششیل ما تھا۔ ان کی قبر دوبارہ تھیر کردیا کہا تھا گر بعداز ال دومرے کی قبر پر میں میں ایک می تو وہ اور دوبارہ تھیر کردیا کہا تھا گر بعداز ال دومرے کی قبر دوبارہ تھیں میں سے متوب ایک می تی قبر دوبارہ تھی تھی ہیں۔ میں ان سے متوب ایک میکی قبر دیکھی تھی۔ مرار حضر سے سیدہ آٹے میں قبر دوبارہ گردیا تھا۔ علی شغیر کے اس کو دوبارہ گردیا تھا۔ علی شغیر دیکھی تھی۔ مرار حضر سے سیدہ آٹے میں

آ مخضرت عظیم کی والدہ ماجدہ پالیقین دنیا کی عظیم ترین خواتین بیں سے ایک ہیں۔ انھوں نے آ مخضرت عظیم کی جاتے ہوئی کے جاتے ہوئی کی حدید تاریخ ہوئی کی سے معال اپنے محریزوں سے ملنے اور اپنے ہو ہر گرای قد رحضرت علیم ہوئی کی معال اللہ کی قبر پر حاضری کے لیے مدید تشریف لے جاتی تھیں جو مقام ابواء پر بی آپ کا اس سفر میں انقال ہو گیا اور وہیں وفن کی سے تھے تو آپ حسب عادت مدید تشریف لے گئیں اور اتفاقاً ما ابواء پر بی آپ کا اس سفر میں انقال ہو گیا اور وہیں وفن کی گئیں۔ مورث اور تی نے البت ایک حدیث لقل کی ہے کہ آپ کا حزار جنت المعلی مالی میں تھا۔ ایک روز حضور مالی چھ جس محابہ کے ساتھ معلیٰ کے قبر ستان تشریف لیے گئے اور آخری سرے پر گئی کر ایک قبر کے قریب بیٹے گئے اور و پر تک طلب محابہ کے ماتھ معلیٰ کے قبر ستان تشریف لیے ۔ اس پر حضرت تمریخ اللی قبر کی اجازت طلب کی وہ اللہ تعالی نے موایت کر دی گئی کے اور آخر کی اجازت طلب کی وہ اللہ تعالیٰ نے موایت کر دی گئی کے اور آخر کی اجازت طلب کی وہ اللہ تعالیٰ نے موایت کر دی گئی کے اور آخر کی کی تعمر کی اجازت طلب کی وہ اللہ تعالیٰ نے موایت کر دی گئی نے ارشاوفر مایا یہ قبر آخر میں جو بھی ہے۔ میں نے لئی کی قبر کی اجازت طلب کی وہ اللہ تعالیٰ نے موایت کر دی گئی نے ارشاوفر مایا یہ قبر آخر میں جو بیٹ کے لئی کی قبر کی اجازت طلب کی وہ اللہ تعالیٰ نے موایت کر دی گئی

طلب مخفرت کی اجازت جابی تو ده ندگی مقام ابواء پر صفرت آمندگی قبر کا ہونا بھی سب بتاتے ہیں محرکس نے بیٹیں لکھا کداس نے اپنی آ کھوں سے ان کی قبر دیکھی تھی۔ مجرفر تکی سیاح برکھارٹ نے 1815ء میں حضرت خد بچے کی قبر مبارک سے پھھآ کے جنت المعلی میں حضرت آمنہ کی قبر کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس پرسٹک مرمرکی عمدہ لوح نصب ہے اور خط کوفی میں کتبہ کندہ ہے۔ بعداز ال وہا بیوں نے اس لوح مزار کو بھی تو ڈکر کھڑے کوڑے کردیا اور ان کھڑوں کو بھی بھال موجود خبیس رہنے دیا تھا۔ (سفرنامہ برکھارٹ)

1853ء میں کیٹن رچرڈ برٹن مشہورا تکریز سیاح بھی مکہ معظمہ کیا تھا۔اس نے بھی اپنے سفر نامہ میں معظرت آ منٹ فی قبراور قبے کا ذکر کیا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ معظرت خدیج فی قبر سے ذرا آ کے ہم معظرت سیدہ آ منڈ کی قبر پر پہنچے۔ بہاں ایک بدشکل بوڑھی مورت وروازے پر آئی اور ہم سے فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا۔ جب تک ہم فاتحہ پڑھتے رہے وہ ہمیں مگورتی رہی اور اس نے ہمارے منہ پر عرق گاب بھی چھڑکا۔اس مورت سے معلوم ہوا کہ بیقبر ایک مورت کی ملکیت یا جا کداد ہے اور وہ ہر جس کیاں جھاڑود ہے آئی ہے اور چڑھاوے لے کرجاتی ہے۔ (سفر نامہ برٹن جلدوم)

چودھویں صدی جری کے سیاح بھی اس قبر کا ذکر کرتے ہیں۔جزل ابراہیم پاشانے لکھا ہے کہ لوگوں کا زخم ہے کہ حضرت آمنہ کی قبر جنت المعلی میں ورنہ بیرواقعہ ہے کہ وہ ابوا میں مدفون ہیں۔ 1344ء میں اہل نجدنے اپنی فق مکہ کے بعد دوسرے قبول کے ساتھ اس قبر کو بھی منہدم کر دیا تھا۔

مزارام المونين حضرت خديجة الكبري

 جزل اہراہیم رفعت پاسا کھنے ہیں کہ ''اس قبہ پرش نے ایک طرف 1298 ھا تھیا ہوا دیکھا ہے کہ 895 ھے بعداس کی تعمیر موقع پر معہدم کر دیا تھا اور 1233ء شن اے دوبارہ محد کلی پاشانے تعمیر کرایا تھا۔ 1323 ھیں اس دوخس کی ساتھ ایک سیاحت کرنے والے حالی حبدالرجم بنگلوری کھنے ہیں کہ کی نیک دل خوش اولیس نے نہایت خوش خطی کے ساتھ ایک سلام ''السلام علیک یاسیدنا یا خدیج الکبری السلام علیک یا زوجۃ المصطفی کھوکر یہاں رکھ دیا تھا جبکہ منہری حرفوں میں کلہ طیب خالف سونے میں و حلا ہوا نظر آتا تھا۔ غلاف پر ذرین کام کیا گیا تھا۔ پہلومبارک میں کی شریف عبدالمطلب نامی کی قبر خالف سونے منہدم کردیا تھا۔ 1344 ھیں تعمیر کیا جائے والا بیرقبہ بھی 1344 ھیں اللی نجد نے منہدم کردیا تھا۔

مزار حفرت قاسم الن رسول اللهزاه

جناب سیدیا قاسم این رمول الله مالیام جو معزت خدیج شخص سے قبل بعث تولد ہوئے شے اور انھیں کے نام پر رسول الله مالیام کی کئیت افی آلقاسم ہان کی قبر بھی المعنی میں تھی گران کی قبر پر قبر نہیں قبیر کیا گیا تھا۔ علی شبیر کھنے ہیں کہ انھوں نے 1345 مدیں مطلیٰ میں ایک قبر دیکھی تھی جواس مصوم سے منسوب تھی اس پرکوئی کثبہ آویزال نہیں تھا صرف چارسلوں کا بالشت او نچا چوتر ہ قباشا یدید 1344ء میں انہدام حزارات کے بعداس صالت میں تھی؟

مقبره آل الوبكرة

وسامعلی میں ایک مقام جو تی ان کہلاتا ہے اور محلّہ تی ان کے مقائل واقع تھا وہاں حضرت ابو بحرصد این کے مقائل واقع تھیں۔ ای وجہ ہے کی شیر مصنف تجراسودو فلاف کعیہ نے اس مقبر اکو کو تقبر آل ابو بجر کے نام سے موسوم کیا ہے۔۔ اس مقبر ہے میں جو مشہور ترین افراد مدفون تھے ان میں عبد الرحمٰن بن ائی بکر دی ہیں جو 3 ہیں می 3 ہی شار فر نیش کے ہمراہ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ احد میں بھی شریک تھے۔ ان کو حضرت ابو بکر دی ہی ان نے ہاتھ ہے تل کرنے کی رسول اللہ می ہی ہے جو انسی میں شریک تھے۔ ان کو حضرت ابو بکر دی ہی ہے۔ مورث فا کہی نے کہ ان کا رسول اللہ می ہی ہوائی ہی جو انسی میں شریک تھے۔ چودویں صدی کے سیاح ان کا مقبرہ حضرت عبداللہ بن زبیر دی ہوئی کی قبروں کے بیاس بیان کرتے ہیں۔ ان کی قبر پر بھی قبرتھیں کیا گیا۔

حضرت الوبكر والفيئا كوالدجن كانام عثان اوركنيت الوقافة تقى ان كى وفات 14 هدش موكى تقى في في نے ان كا شار صحابہ ش كيا ہے۔ ان كا شار صحابہ ش كيا ہے۔ ان كا شار صحابہ ش كيا ہے۔ قد يم سياح ان كے مزار كى نشائدى نيس كرتے۔ چوھو يں صدى كے سياح جنت المعلىٰ ميں ایک قبر كا چة و سية بيں جوان كے نام سے منسوب تقى علی شبير نے لکھا ہے كداس گنهگا رئے بھی مقبرہ آل الوبكر ميں بي قبر رئيمي تقبر

### قبرعبداللدين زبير طافة

حضرت عبداللہ بن زبیر داللہ عضرت ابو بکر داللہ کے تواسے تف ان کی والدہ حضرت اسا بنت ابو بکر مسلم سے سے ان کی والدہ حضرت اسا بنت ابو بکر مسلم سے سے سے سے میں جواج بن بوسف نے محاصرہ کے دوران ان کو شہید کیا تھا۔ آپ نے بہتر برس کی عمر شن تو برس کی پر آشوب خلافت کے بعد وفات پائی تھی۔ الل شام ان کا سران کے جسد مبارک سے الگ شمام ان کا سران کے جسد مبارک سے الگ کر کے تجابی بن بوسف کے پاس لائے شے جبکدان کی لاش کو بغیر سرے معلیٰ کے حصر تجون شن صلیب پر نفایا گیا تھا۔ زماند قدیم شن ان کی اس اس صلیب گاہ پر ایک مجارت تھیر کی گئی تھی۔ اس کا ذکر سیاح ابن جبیر نے 578 میں اور ابن بطوط نے 728 میں کی اس کی اس مال خوالی طائف نے منہ دم کردیا تھا۔ لوگ اس کو د کھے کر تجابی پر لخت سے اور طائف میں سے تھا اس کو د کھے کر تجابی پر لخت سے اور طائف میں سے تھا اس کے 1344 میں اہل خود کو بی تاریت میں منہ کردیا تھا۔ لوگ اس کو د کھے کر تجابی پر لخت سے اور طائف میں سے تھا اس کے 1344 میں اہل خود کو بی تاریت میں منہ کردیا تھا۔ لوگ اس کو د کھی کہ کو بی تھا در طائف میں سے تھا اس کے 1344 میں اہل خود کو بیشا در سے تھا اس کو د کھی کھی تھے اور طائف میں سے تھا اس کے 1344 میں اہل خود کو بیشا در سے تھا در طائف میں سے تھا اس کے 1344 میں اہل خود کو بیشا در سے تھا اس کے 1344 میں اہل خود کو بیشا در اس کو کھی کھی تھے اور طائف میں سے تھا اس کے 1344 میں اہل خود کو بیشا در سے تھا در طائف میں سے تھا اس کے 1344 میں اس کی اس کے 1344 میں اس کی اس کی اس کے 1344 میں اس کی اس کے 1344 میں اس کی اس کی اس کے 1344 میں اس کی اس کی اس کی اس کے 1344 میں اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی تھی کے 1344 میں کی اس کی کے 1344 میں کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کر کھی کے 1344 میں کو کھی کی کو کی کو کھی کی کھی کر کھی کی کو کھی کی کو کھی کر کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کے 1344 میں کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کے 1344 میں کی کھی کو کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کے 1344 میں کی کھی کی کھی کی کو کھی کی کھی کی کھی کے 1444 کے 1444 کی کھی کے 1444 کی کو کھی کی کھی کے 1444 کی کھی کے 1444 کی کھی کی کھی کے 1444 کی کھی کے 1444 کے 1444 کی کھی کے 1444 کی کھی کی کھی کی کھی کے 1444 کے 1444 کی کھی کے 1444 کے 1444 کی کھی کے 1444 کی کھی کے 1444 کے 144

### مفرت اسابنت الي بكر والفؤ

حضرت اسما حضرت الویکر طافیت کی صاحب زادی تغییں اور بھرت سے ستائیس سال پہلے پیدا ہوئی تغییں ۔ افھوں نے اپنے جیڈ عبداللہ کو حوصلہ دے کر دشمنوں کے مقابلے پر بھیجا تھا۔ 73 ھیں حضرت اسمانے وفات پائی۔ سور فین مکدان کی قبر کا ذکر ٹیمیں کرتے۔ چودھویں صدی سیاح ان کا دفن مطلی میں بناتے ہیں مگراس پر کوئی قبر ٹیمیں تھا۔ 1345 ھیں طل شہیر نے مقبرہ آل ابو بکر دلائیت کے پاس ایک قبر دیکھی تھی جس کوان کے گائیڈ نے حضرت اسمام کی قبر ساتھا۔

### قبه حطرت عبدالله بن عمر دالني

حصرت عبداللہ بن عمر دلاللیؤ کی تعارف کے متاج نہیں ہیں۔ آپ حصرت عمر دلاللیؤ کے نامور فرزند تھے۔ 74 سابس تجائے بن پوسف کے اشارے پر کی نے ان کوز ہرآ لوڈمخر سے زخی کردیا تھا جس سے جانبر نہ ہوسکے اور اعمر چورای سال مکہ بیں وفات پائی۔مورفین نے لکھا ہے کہ رات کے وقت چونکہ ان کی تدفین ہوئی تھی اس لیے ان کی قبر پوشیدہ رہی تھی۔حضرت عبداللہ بن عمر کی قبر مقام شہدا بیں واقع تھی جو مکہ معظمہ سے جانب شال مدینہ کے راستے بیس تین میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ بہر حال مورفین نے ان کی قبر سات مقامات پر بتائی ہے۔ می شبیر نے ککھا ہے کہ اس نے مطلی بیں ایک قبر دیکھی تھی جوان کے نام سے منسوب تھی۔

معلیٰ کے بعض دوسرے مزارات

حزارات معلیٰ بین اب تک صرف ان حزارات کا ذکر کیا گیا ہے جس کی زیارت اکثر تجاج کرام کرتے ہے۔
البتہ معلیٰ بین صحابہ کرام اور تا بعین کی اور بہت کی تبور بھی واقع ہیں۔ان بین ہے کھے کے نام سے ہیں۔افیض بن عماض ، شخ البتہ معلیٰ بین عمال بین عمید بین البحث معلی الم اکلی ۔امام الحر بین عبد اللہ بین جمد البی جعفر منصور خلیفہ بینداو، ابی لہب وغیرہ ہم علی شیر لکھتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان الم الحر بین عبد اللہ بین ای طرح مکم بین معلیٰ کے قبرستان بین محمل کے مشہور قبر ستان اور در سرگا ہوں بین قبروں کے لیے زمین فروخت کی جاتی ہیں ای طرح مکہ بین معلیٰ کے قبرستان میں بھی بین الکا مرح مکہ بین معلیٰ کے قبرستان میں بھی بین الکا مرح مکہ بین الماک قائم تھیں اور وہ وڈن کیے جانے والوں کے لوا حقین سے خطیر رقم وصول کرتے تھے۔

مكه كے بعض دوسرے قبرستان

کہ معظمہ سے کوئی دوکوں کے فاصلے پر قبرستان منی جانب شال داقع ہے۔ یہ ایک دادی ہے جوقر بہا ایک میل طویل ہے۔ اس کے درمیان سے ایک شاہراہ میدان عرفات کو جاتی ہے۔ منی کا قبرستان مجد خف سے ملحق ہے۔ علی شبیر کھتے ہی کہ کہ اس کو میدان کا زار تصور کرتا جاہیے۔ ممکن ہے یہاں بھی بہت سے صحابہ دیزرگ دفن ہوں گے۔ مدفون کی تعداد کے اعتبار سے مقبرہ منی بڑے یو سے قبرستانوں کا مقابلہ کرتا تھا تھر میں اتن قبرین نظر نہیں آئی تھیں۔ 1345ء میں تحداد کے اعتبار سے مقبرہ منی بڑے یو میں اور تا بوتوں میں لاشوں تحدمت نجد نے بہت سے خریب عیشیوں کو تجاج کی تجمیز و تلفین کے لیے مامور کیا تھا۔ وہ چار یا تیوں اور تا بوتوں میں لاشوں کورکھ کریہاں دفن کرنے کے لیے لاتے تھے۔

قبرستان هبيكه

یہ قبرستان کم معظمہ میں مشہور محلہ حرول سے طاہوا تھا۔ یہاں سے اس زمانے میں روانگی کے وقت قافلے تر تیب پاتے تھے کسی دور میں یہاں قبیلہ بنو شبیکہ کے افراد دفن کیے جاتے تھے۔ بعض صحابہ کے یہاں مدفون ہونے کی روایات بھی ملتی ہیں۔ موز مین مکہ نے اس قبرستان کا ذکر کہا ہے اور اس کی زیارت کو بھی مستحب قرار دیا ہے گریہاں کے مدفو نین میں ے بھراحت کی کانام نہیں ملائے آئخضرت رہائے نے اس قبرستان کی زیٹین ٹرید کرمسلمانوں کے لیے وقف کردی تھی گھرکئی صدیوں سے پرقبرستان آبادی بین ملائے آئخضرت رہائے ہے۔ 1924ء میں اس کانام می محلّہ ہیں۔ ہے۔ آبادی بیٹھ جانے کی وجہ سے بھال مروے وفن ہونا بھی موقوف ہو چکا ہے۔ اس محلے میں بہت ایجھا وقعے مکانات واقع ہیں۔ جدو کے کی متحول تاجہ بھال مرحبے ہیں۔ محلّہ ہیں کہ معظمہ کے ہوادار کھوں میں سے ایک ہے۔ ہیں کے معرفی بھاڑی کی طرف قبرستان واقع ہیں۔ محلف 'موارار سے بیٹل کے بیال کی زیارت کی تھی او اس بجر می تجونہ مون کے منتشر وَحیلوں کے اور پھے نظر نہیں آبا تھا۔ اس زمان نے بھال کی وفن بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ جن صاحبان کے منتشر وَحیلوں کے اور پھے نظر نہیں آبا تھا۔ اس زمانے میں بھال کی کو وفن بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ جن صاحبان کے منتشر وَحیلوں کے اور پھونہوں آبا تھا۔ اس زمانے میں موارک کی گھرستان تھا۔ زمانہ تی میں اس قبرستان میں بدویوں کے کہ کے کہ وہ دن مزید گر رہے تو صرف میں دہ جائے گا کہ بہال بھی نہیں قبرستان تھا۔ ذمانہ تی میں اس قبرستان میں بدویوں کے وہ کہ وہ تھے اور پھونہ کے اور پھونہ وہ اس کی دون تھیں۔

قبرستان شبداء

مقبروام المونين حضرت ميمونه فالا

ام المومنين حضرت معوند والفي بنت مارث كي وفات 51 هي بوكي تقى ان كامد فن على شبير صاحب في الي

ح مِن شريفين كا تاريخي جغرافيه \_\_\_\_\_\_ 40

كتاب "مزارات حرمين" مين حوائى مكم معظمه مين موضع سرف مين بتايا ب- بيمقام مكم معظمد سے جانب شال مغرب راه سلطانی مدینه منوره پرواقع ہے۔ بیت اللہ سے اس مقام کا فاصلہ دس چدرہ میل بتایا جاتا ہے۔ مقام سرف یس مقبرہ ام الموشين ہونے پرموزمين مدينة بحي متفق ہيں اور لکھتے ہيں كہ ہاتى امهات المونين كى قبور جنت البقيع ميں واقع ہيں البيتہ بعض ساحوں نے ام الموشین کا حراروشق میں بتایا ہے اور پروفیسر مولوی محد الیاس صاحب برنی ایم اے نے ان کا فن دھق میں بتایا ہے اور 1345ء میں وہاں اس کی زیارت بھی کی تھی۔ موضع سرف میں جو کتب تاریخ کے مطابق بھی آ پڑے مدفن كامقام بم مقبره ام المونين سے متصل ايك مجدومسافر خاند بھى تھا۔ فرنگى سياح بركبارث نے 1815ء شرايخ سفرنامہ میں اس جگہ کا ذکر کیا ہے۔وہ لکھتا ہے کہ مکہ سے اونٹوں پر چل کرتقریباً پانچ گھنٹے میں ہم مقبرہ میمونہ پہنچے تھے۔ يهال كى بزرگ كامزار ہےاس كے قريب تى ييٹھے پانى كااكيكوال ،اكيك تقين حوش اور مقبرے سے متصل اكير چيونى ي عمارت ہے جہال مسافر تھرتے ہیں۔۔ برکہارٹ نے لکھا ہے کہ اس مزار کا گذید د ہا بیوں نے اپنے قبضے کے دوران منہدم کردیا تھا۔ تا ہم چونکہ برکھارٹ ایک محقق ہونے کے باوجودا بیک مغربی تھااس لیے شاکدا ہے معلوم نہیں ہوسکا کہ صاحب حزار کون ہے؟ بہر حال حضرت میمونڈ کے حزار پر نجد یوں کی پہلی گئے کے وقت قبہ موجود تھا۔ 1218 ھے میں مکہ معظمہ کے دوسرے عزارات اور قبول کے ساتھ نجدیوں نے اسے بھی منبدم کردیا تھا۔ 1232 ھتک بددوبارہ تعمر نہیں ہوا تھا۔ ممکن ب محمطی پاشائے 1233ء میں اے دوبار واقیر کروادیا۔ حاجی عبد الرجم بطوری نے اسے سفرنا سے میں اکسا ہے کہ ام الموشنين كي قبريها ژي ڏهلوان پرواقع تقي اوريها ل 12 صفر کوان کاعرس بھي منعقد کيا جا تا تھا۔

1344ء میں جب الل نجد نے تجاز پردوبارہ قبضہ کیا تو حضرت میمونڈ کے روضہ کے دوبارہ تغیر کے گئے گذیدکو پھر منہدم کردیا تھا۔ یہاں بیروال پیدا ہوتا ہے کہاس گذیدے انھیں کون سے تم کے شرک و بدعت کا خطرہ تھا؟ مقبرہ مہاجرین

کد معظمہ کے قدیم مقابر میں سے ایک مقرہ مہاجرین بھی تھا۔ مورخ ارزقی نے لکھا ہے کہ یہ قبرستان مقام ص حاص میں سلے فتح اور جبل مقلع کے درمیان واقع ہے۔ ایک مورخ این ظہیرہ نے جبل مقلع کا نام جبل ہکا، بھی لکھا ہے۔ تق الدین فاسی جبل بکا کی وجہ تسمیہ یہ لکھتے ہیں کہ آئخضرت کی ججرت کے بعد مسلمان یہاں آ کرگریہ وزاری کرتے تھے اور فاسی کے ذمانے لیمن تو میں صدی ججری تک اس جگہ کا بھی نام مشہور تھا۔ ابن ظہیرہ نے مقبرہ مہاجرین کی ایک وجہ تو یہ تائی

چونکہ موضع کی یادادی وی طوئ حضرت انی عبداللہ الحسین کے دفن ہونے کی وجہ ہے مشہور ہے۔ بیر حضرت انی عبداللہ الحسین حضرت علی دائلہ کی جھٹی پشت سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے پہادر و فیاض تھے۔ خلیفہ ہادی کے مقرر کردہ گورنر مدینہ سے ان کی ان بن ہو گئی اور انھوں نے اپنے چندانصار کے ساتھ اس پر جملہ کردیا تھا اور اسے مدینہ سے نکال ویا تھا۔ مدینہ منور پر قبضہ کرنے کے بعد چیے آپ مکہ معظمہ کی طرف بڑھے تو ان کے ساتھی ان کے لیے بیعت لینے لگا اور انھوں نے مدینہ منور پر قبضہ کرنے کے بعد چیے آپ مکہ معظمہ کی طرف بڑھے تو ان کے ساتھی فی آپ یا اور طرفین انھوں نے مدینے عباسی امیر کو بھی قبل کردیا۔ اس کے بعد جمد بن سلیمان عباسی ایک بڑے لئے اور طرفین میں جنگ ہوئی حضرت ابی عبداللہ الحسین اور ان کے ساتھی اس جنگ بی شہید ہو گئے۔ ان کا سر بغداد بھی اور خلیفہ ہادی نے جدد پہیں وفن کردیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ایک عباسی سیاسی جوان کا سر بغداد لایا تھا طالب انعام ہوا تو خلیفہ ہادی نے اسے جوڑک کرکھا تھا کہ رہے می کا فرکا سرنیس فرز عدر سول کا سرے جنہیں بھی انتظام سلطنت کے لیے قبل کیا گیا ہے۔



### مكه كلاك ثاور

جہاں کما المکر مسکے قدیم تاریخی آٹاری بات کی جائے گی وہاں بالضرور کمدی ایک جدید تھارت کا تذکرہ ہی موقا۔ اس وقت کمد کلاک ٹاور دنیا کی دوسری بلند ترین تھارت ہے۔ صرف برج طیفہ دئی جو ٹی پرضپ شدہ گھڑی۔ بکہ بٹان ہے بلندہے۔ کمد کلاک ٹاور کی بلندی 1972 فٹ یا 601 میٹر ہے۔ اس تھارت کی چوٹی پرضپ شدہ گھڑی۔ بک بٹان Big Ben) سے چوگنا بڑی ہے۔ مکہ کلاک ٹاور اس تقیم مرہائش منصوبے کا ایک حصرہے جس کے تحت اس تھارت شی 3000 کر نے تیس کے بیان جس سے 858 کر نے گلاری اپار شمنٹس ہیں۔ ان کمروں کی زیادہ ترکھڑکیاں جم شریف کے دخ پر کھٹی ہیں جن سے مائہ کورٹ کو گھار کی اور اس تھی مرک کی تیاں جس میں 1000 کر نے تیس جن سے قائد کعباور مجد الحرام کے حق یا مطاف کا روح پرور نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایام بھی شی 1000 میں نہا تھا ہے۔ ایام بھی شیل اس مہاکت کی تھیں ہے اس کی اور کی 123 منزلیں ہیں جن میں سے 100 کرنے کے لیے با جماعت نماز اوا کہ کے اس تھارت کی 120 منزلین ہیں جن میں سے 102 سے کہ کو ایک تاور کی تو ایک گلا ہی اس کی میں نہیں ایک و میں 1000 سے زائد گلا ہیاں ہوگل کے لیے مشتمل ہیں۔ 20 منزلوں میں ایک بہت بڑا شا پھگ مال پارٹ کی جاسکتی ہیں۔ اس تعارت کی بالائی منزلوں تک ویکھے کے یہ 100 ہی تیار کیا گیا ہے اور ایک منزل میں اسلامی میوز کی قائم کیا گیا ہے۔ اس تعارت کی بالائی منزلوں تک ویکھے کے یہ 100 ہی تھے کے یہ 100 ہی ویٹے کے یہ 100 ہی تھے کے یہ 100 ہی تھے کے یہ 100 ہی ویٹے کے یہ 100 ہی تھے کے یہ 100 ہی تھے کے یہ 100 ہی ویٹے کے یہ 100 ہی ویٹے کے یہ 100 ہی ویٹے کے یہ 100 ہیں۔

کہ کلاک ٹاور کی گھڑی زین سے تقریباً 1740 فٹ کی بائدی پر نصب کی گئی ہے۔ اس گھڑی کا ڈائل 1988 مراح فٹ 141X141 و بیج ہے جبداس گھڑی کا قطر 128 فٹ ہے۔ اس گھڑی کی منٹوں والی سوئی 72 فٹ 1988 مراح فٹ 141X141 و بیج ہے جبداس گھڑی کا قطر 128 فٹ ہے۔ اس گھڑی کی منٹوں والی سوئی 56 فٹ لیس ہے۔ گھڑی کی پیٹائی پر بڑے حروف میں اللہ اکبر کلھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کا الفت 65 فٹ ملے سے طویل ہے۔ بیرکلاک دن کے وقت میں گھڑی 20 کلومیٹر کے فاصلے سے دکھائی و بی ہے۔ اس کلاک ٹاور کی جیت پر 16 ہیم لائیس نصب کی تی ہیں جو بالکل سیدھی آسان کی طرف روشن میں تیں ج

جود س کلومیٹر کی باندی تک چلی جاتی ہیں۔ رات کے وقت مکہ پر سے ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے ایک عجیب اور روشن نظارہ نظر آتا ہے۔اس کلاک کی حجت پر 1833 فٹ کی باندی پر ایک رصد گاہ بھی تقییر کی گئی ہے جود نیا کی باند ترین رصد گاہ ہے۔ سعودی عرب میں بیر صد گاہ نیا جائد دیکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

مكه كلاك ثاور كاستك بنياد 4 0 0 2 ش ركھا كيا تھا۔ تقريباً سات سال بعد 9 رمضان المبارك 1432 بمطابق 20 اگست 2011ء كواس كى تغير كھل ہوئى۔ ابتدائى طور پراس كلاك كونتين ماہ كے ليے آ زمائشى طور پر چلايا كيا تھا كھرا كلے سال 1433ء كوميدالفطر كے دن شاہ عبداللہ نے باضابطہ طور پراس كا افتتاح كيا تھا۔

مکہ کلاک ٹاور کی تغییر کے لیے الجیاد کے قدیم قلعہ کو صمار کرنا ضروری تھا۔ یہ قلعہ عثانی عہد حکومت بیل تغییر کیا گیا تھا۔ 2002 میں جب اس قلعہ کو مسار کیا جانے لگا تو ترکی کی حکومت نے ناراضکی کا ظہار کیا گر سعودی حکر انوں نے ترکی کا احتیاج مستر دکردیا اور کہا کہ یہ سعودی عرب کا داخلی معاملہ ہے اس میں کسی بیرونی ملک کو مدا خلت کی اجازت نہیں دی حاسکتی۔

اس کلاک کا ڈیزائن اور نقشہ ایک سوئس نقیراتی کمپنی نے بیار کیا تھا جبکہ اس کلاک کی تنصیب ایک جرمن کمپنی کا کا ما مدے۔ اتی بلندی پر اس کونصب کرنا کوئی آسان ہات بیس تھی۔ اس گھڑی کووئی سے لاکر کراس ٹاور پرنصب کیا گیا۔

کمٹاور کی تغیر کھمل ہونے سے پہلے 2008ء میں دو ہا میں ایک کا نفرنس ہوئی جس میں کمہ کودنیا کا مرکزی مقام سنام کیا گیا اور GMT کی بجائے کمہ کے وقت کودنیا کا معیاری وقت تسلیم کیا جائے کی سفارش کی گئی۔



### مساجد مكمالمكرم

معجد حفرت عاكشه الله

آج بھی مکہ میں مقیم تجاج اورخود اہل مکہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے منا سک عمرہ کا آغاز مجدعا نشر جا کراح ام عمرہ با ندھ کرکرتے ہیں۔ای دجہ سے حکومت سعودی عرب نے تجاج کرام اور ڈائزین عمرہ کی بھولت کے لےحرم شریف کے باب الفہد سے ایک بس سروس مقام عقیم تک چلا رہی ہے۔اس سروس کی بسیل تھوڑے تھوڑے وقفے ہے مجدعا کشر کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ان بسول میں ایک منزلداور دومنزلہ بسیل شامل ہیں مگر دومنزلہ بسوں کی بالائی منزل پرخوا تمن کو ہیلئے ک ممانعت ہے۔ای طرح معجد عائشہ میں خواتین و حطرات کے لیے علیحدہ وضو خانے اور حمام ہیں اور معجد میں داخل ہونے کے لیے علیحدہ علیجدہ دروازہ کا اہتمام ہے۔

محدين

حضرت عبدالله بن مسعود عدوایت ہے کہ ایک دن جب ہم مکہ بیس تقے اور نی ہا ایک کی خدمت میں حاضر
سے نی کریم نے صحابہ کرام کوفر مایا کہ جومعلوم کرنا چا ہے ہیں کہ جن کیا ہیں وہ ہمارے ساتھ چلے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جن کیا ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتے المعلی کے علاقہ میں پہنچا تو حضور ہو ایک فرماتے ہیں کہ جن ایک دائر ہ کھینچا کھرا ہے ہا گھیا نے بھے تھم دیا میں وائزے میں بیٹھوں۔ پھرتھوڑے سے اپنے پاؤل میارک سے ذمین میں ایک وائر ہ کھینچا پھرا ہے ہا گھیا نے بھے تھم دیا میں وائزے میں بیٹھوں۔ پھرتھوڑے سے آتے چل کر صفور سوائی نے بوی خوش الحائی ہے قراآن کریم کی حلاوت شرع کردی۔ آپ موائی کی حلاوت کی آواز میں کروہ درگروہ دراگروہ دہاں جمج ہونا شروع ہوگئے ۔ وہ تعداد میں استے زیادہ شے کہ آئے ضرب موائی ان کے بچوم میں نظر نہیں آتے ہے۔ حلاوت کے بعدا آپ نے ان کے موالوں کے جوابات و سے شروع کیے اور یہ سلسلہ نماز فجر تک جاری رہا۔ سورہ جن بھی ای مقام پرنازل ہوئی۔

حضرت عبداللہ بن مسود ہے ہی مروی ہے کہ ایک دن آنخضور نے نمازعشا اوا فرمائی اور پھر مجد ہے باہر
تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مکہ ہے باہر تشریف لے گئے۔ پھر ایک خط تھنے کر جھے ہے فرمایا۔ ''اس خط ہے کی
صورت بیں بھی باہر نہ نگلنا۔ تیرے پاس پھلوگ آئیں گے تو ان ہے بات نہ کرنا وہ تجھے گزیر نہیں پہنچا کیں گے۔ پھر
آپ طابی آئے نے فرمایا کہ ایک جن میرے پاس آیا تھا اور طاوت قرآن من کر چلا گیا۔ پھر پھلوگ آئے ان کے بال
کسانوں کی طرح تھے نہان کے سرنظر آئے تھے نہان کے جم ۔وہ اس خط کے نزدیک تو آئے گراس سے آئے نہیں بڑھ
پائے تھے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوتو رسول اللہ طابی اور نق لائے بیں اس خط کے اندر بی جیفا ہوا تھا۔ آپ نے
فرمایا کہ آئے ساری رات انہوں نے جھے جگائے رکھا۔'' آئی کہ کی مجہ جن عین اس مقام پر تھیر کی گئی ہے جہاں رسول
اللہ طابی کہ نے حضرت عبداللہ کو خط کے اندر بھایا تھا۔ یہ سمجہ جنت المعلی کے قریب واقع ہے اور آئخضرت طابی کی کو

مجدجره

مجدجن کے سامنے وہ مجدوا تع ہے جے مجد ججرہ کے نام سے یادکرتے ہیں۔ یاور ہے بیمجداس مقام پر واقع ہے جہاں آنخضرت ٹاٹٹا نے ایک ججرکو بلایا تھا اور دو آپ ٹاٹٹا کے تھم پر چاتا ہوا آپ ٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوگیا تھا۔ حضرت عمر سے محرت عمر سے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ آئے خضور سائی امقام تھ ن شی آخریف فرما تھے کہ پھی مشرکیین نے آپ
کی طرف ہے دی گئی وجوت اسلام کور دکر دیا۔ اس پر آئے خضرت سائی انے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ اے اللہ کو تی اللہ نشانی عطا
کر جو بیاوگ دجوت اسلام کور دنہ کریں۔ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے جم آیا کہ اپنے قریب کھڑے ہوئے کی درخت کو
بلا کیں۔ آئے خضرت مائی انے جب ایسا کیا تو وہ قریبی درخت آئے خضرت سائی کے بلانے پر آپ کی خدمت جس حاضر ہوا
اور اس نے آپ سائی کی کو ملام کیا تب آئے ضرت سائی انے اس کی جگہ پر دائیں لوٹ جانے کا تھم دیا تو وہ وائیں اپنی
جگہ پر لوٹ گیا۔ اس مجرد کی رونمائی کے باوجود مشرکین نے اللہ کی وحدانیت کو قبول تیس کیا۔ اس واقعہ کے بحدرسول
اللہ سائی انہ نے فرمایا کہ اب جھے ان کے اسلام تحول نہ کرنے کا کوئی افسوس نیش ۔

کہ کی مجد ججرہ عوا مدید منورہ کے مقام میقات ذوالحلیفہ پرواقع مجد شجرہ کے ساتھ گڈ ٹہ ہوجاتی ہے۔ان
دونوں مساجد کے نام مجد شجرہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ مدید منورہ کی مجد شجرہ میں حضور ما اللی احرام با عما تھا اورا یک
درخت کے نیچ نوافل اوافر مائے تنے جب آپ 10 ھیں ججۃ الوواع کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ بول مدید منورہ کی
درخت کے نیچ نوافل اوافر مائے تنے جب آپ 10 ھیں ججۃ الوواع کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ بول مدید منورہ کی
درخت کے نیچ نوافل اوافر مائے تنے جب مکہ کی مجد شجرہ آ تحضور ما اللی الم مجرہ کی بادگار کے طور پر اور اللہ کی وصدا نیت
کے نشان کے طور پر تعمیر کی گئی ہے۔ اگر چہ شرکین نے اس موقع پر اسلام آبول نہیں کیا تھا کر حضور ما اللہ کے اس مجرہ سے
اسلام کی شان بڑھی اور اللہ کی وصدا نیت پر مسلمان ایمان لے آئے۔

مجدالراية

مجدالراییة کد کرمدیل عین اس مقام پرواقع ہے جہاں فتح کد کے دن حضور کا اینا جنڈ الہرایا تھا۔
دراصل اس نام سے کدیں تین مساجد واقع ہیں۔ ان یس سے ایک اس مقام پرتغیر کی گئی ہے جہاں حضرت خالد بن ولید
فراصل اس نام سے کہ یس تین مساجد واقع ہیں۔ ان یس سے ایک اس مقام پرتغیر کی گئی ہے جہاں حضرت خالد بن ولید
فرق کم کے موقع پر اپنا جینڈ اکھڑ اکیا تھا۔ ای نام سے موسوم دوسری مجد اس مقام پرواقع ہے جہان حضرت قیس بن عبید یا حضرت زیبر بن محال فر کے ملک دن اپنا جینڈ الہرایا تھا۔ یہ مجد محدودی حکومت کے ابتدائی دور میں کمبل طور پر جناه موگئ تھی اب دوبارہ اس کی تغیر کی گئی ہے۔

تیسری مجدالرابیده ہے جہاں آنخضرت ماٹھانے فٹے کدے دن اپنا جھنڈ انصب کیا تھا اور ریبھی کہا جاتا ہے کہ آپ ماٹھانے اس مقام پرنماز بھی ادافر مائی تھی۔

مود عقب

منی کے قریب اس مقام پرواقع ہے جہاں 621ء میں آنخضرت الفائل نے انصار مدیندے بیعت لی تھی ای

حضور من الله المان نبوت كے بعد سے قبائل عرب سے رابط كرنے كى كوشنوں يل مصروف ہے تاكہ أخيس اسلام كى دعوت و دے دى جا سكے۔ آج كے موقع پر مدينہ يا يثرب كے لوگ بھى مكہ آئے ۔ ايك رات جب آپ من الله عقبہ كے مقام پر تبلغ كے ليے آئے ہوئے تھے تو آپ من الله كى ملاقات يثرب سے آئے ہوئے چھافر ادسے ہوئى۔ انھوں نے آپ من الله كے مان موقع پر بيٹرب سے سر لوگوں نے آكر آپ من الله كے مان مان کے کے موقع پر بيٹرب سے سر لوگوں نے آكر عقبہ کے منام پر آپ من الله كے مان دو اسلام بل بيت عقبہ اولى اور بيعت عقبہ فانيہ كما الله من بيعت عقبہ اولى اور بيعت عقبہ فانيہ كما جاتا ہے۔ 144 ھے من عباى خليف المعصور نے اس مقام پر بيعت عقبہ كى يادگار كے طور پر مجد تغير كرائى تھى۔

#### محدثف

یہ مجدمنی میں ایک پہاڑی کے دامن میں جمرہ، چھوٹا شیطان کے قریب واقع ہے۔ اس مجد کی خصوصیت و فضیلت سے کہ ایک حدیث شریف کے مطابق اس مجد میں نہ صرف آئخضرت ماٹا پہلے نے بلکہ ستر انبیاء کرام نے نماز اوا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عماس کی بیردوایت ججمع الزواید 297/3 میں موجود ہے۔

یزیدین اسودے مروی ہے کہ آس نے جمہ الوداع کے موقع پر نماز فجر مجد فیف میں حضور مائی نا کے ساتھ اداکی محقی ہے۔ جہہ الوداع کے موقع پر حضور مائی کا سے اس مجد میں یائی نماز پی ادافر مائی تھیں ۔ اس مجد کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مکہ میں رہائش پذیر ہوتا تو ہر جمعداس مجد میں اداکرتا۔ اس مجد کی موجود تقیر کا رقبہ 25000 مراح میں ہے۔ میر ہاداس میں بھیں برارنمازی بیک وقت با جماعت نماز اداکر کے ہیں۔

### معدمره

اب ہرسال 9 ذوالحج کو مجد تمروی شن خطبہ پڑھاجاتا ہے اور لا کھوں فرزیمان تو حیداس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کو سنتے ہیں۔ اس خطبہ کے بعد ظہراور عصر کی نمازیں اکٹھی اوا کرنا اس مقام پرسنت ہے کہ تخضرت میں تاہ ہے کہ تخضرت میں ایکٹھی ایر کشمی ایر مجد شرب اوا کیس۔ چونکہ آج کل تج کا اجتماع تمیں لا کھے نا کہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس کے اس مجد شرب حالی کا اعرام اور امشکل ہے کونکہ اس مجد شرب تین لا کھافراد کی گھیائش ہے۔ مسجد مشتمر الحرام

مشترالحرام جیسا کہ پہلے ذکرآیا تھا کہ ٹنی اور حرد لفد کے درمیان واقع ایک وادی ہے جہاں دمویں ذوالحجر کی شب حرد لفہ بٹس گزار نے کے بحد حجاج کرام دعا کرتے ہیں۔اس کے بحد وہ جمرات پر کنگریاں بھینکنے کے لیے روانہ جوجاتے ہیں۔مجدمشحرالحرام مزدلفہ بٹس واقع ہے۔ یہ مجد نین سوفٹ طویل ہے اس کے دومینارے ہیں اوراس مجد بٹس تقریباً بارہ ہزار ٹمازی ٹماز با جماعت اداکر سکتے ہیں۔



## مكمالمكر مدعهدجا وليديس

كدالمكرّ مد ك في نام بين \_الله تعالى في مكم المكرّ مدكو "البلد الاثين" كانام ديا ب- أتخضرت الثينا كوييشر يوامحبوب تفارآپ الفام نے فرمایا ''تو مجھے تمام شمروں سے زیادہ بیارا ہے اور الله کی زمینوں میں سب سے زیادہ محبوب ے۔ "مشہورروی جغرافیدوان سر ابو (Strabo) نے لکھا ہے کہ جب براستہ تجاز تجارت بینی یاسبائی عربوں کے ہاتھوں میں وصلے مچولے لکی تو مکدایک تنوارتی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ مجرآ بسته آ بسته تجازی عرب بھی سامان لے کر تجارت ك لي تكلف كالمركده قبيله يا قبائل كى فيدريش كانام قريش تعالى وقريش" كانام تجارت كرف اورمنافع كماني" ك وجد ين القاجوتريش الملحالين "كردونواح" والي بى قريش خاص تقية ليش دس قبيلول كى ايك فيذريش ياوفاق کا نام تھا جن کے نام بیہ تھے: بنو ہاشم، بنوامیہ، بن اوفل، بنوز ہرہ، بنواسد، بنوتمیم، بنوعدی، بنومخز وم، بنو جومداور بنومہیم- بیہ سبذم زم كرورج مع جيدد كروب اور فيرع باواى آباديول ش آباد تع جواس مركزك بابر ميلى بوكي تيس-غالبًا بيسب بعد ش آنے والے آباد كار تھے۔ ہر قبيلے نے اپن قبائل تشخص كو برقر ارد كھا ہوا تھا اور وہ محرائي قبائل كى طرت ا پے معاملات میں خود مخار تھا۔ ای وجہ سے مکدا یک شہر کی بجائے قبائلی ڈیروں کا مجموعہ تھا۔ تا ہم بیسب قبائل تجارت مفادات کے ایک ہونے کی وجہ سے ایک کفیٹر رکی میں متحد ہو گئے تھے۔ سامان پرداری کی تجارت میں عملا ہر کی شہری شریک تھا حتی کہ کی خوا تین بھی تجارت میں سرمار کاری کرتی تھیں بعض محققین نے مکہ کوایک شہری ریاست یا جمہور سے ک طور پر بیان کیا ہے لیکن اس شری ریاست یا جمہوریہ ہے بس بیمرادلی جاسکتی ہے کر قبائل کنفیڈر کی یا وفاق ایک مجلس عام ک حامل تھی جس بیں کاروبار تجارت کی منصوبہ سازی کی جاتی تھی اور بلاشبہ بیصحرائی قبائل کے ہاں مروج مجلس یا قبائلی کونسل کے طور پر کام کیا کرتی تھی۔

وخركشي

کی معاشرے دیگر برائوں کے ساتھ ساتھ قبل از اسلام بت برتی کی ایک رسم جس نے روایات على بدى

اہمیت حاصل کر بی تھی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زعدہ زین میں گاڑ دینے کی مبیدرہم برتھی۔ بیرہم برکی معاشرے میں وسیع پیانے پر جاری تھی۔ اس کا خاتمہ بانی اسلام حضرت تھ مؤٹٹ نے کیا۔ قرآن کریم میں تین مقامات پر ذکر آیا ہے غریب عرب مالی ہو جھ کو کم کرنے کے خیال سے اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مارڈ النے سے مثلا: (۱)''وہ لوگ جھوں نے اپنی اولا و کو بے وقوفی سے قبل کر دیا ۔۔۔۔۔۔وہ خسارے میں ہیں۔'' (141،6 القرآن) (2) اور مقلس ہوجائے کے خوف سے اپنی اولا و کو تی نہ کرو۔ (152،6 القرآن) ایک اور مقام پرزیادہ فیصلہ کن انداز میں لڑکیوں کی جانب عربوں کے رویتے کی سرز کش ک میں ہے ۔'' جب ان میں سے کسی کو لڑک کی پیدائش کی خبر مل جاتی ہے تو اس کا منہ سیاہ پڑجا تا ہے اور وہ رنجیدہ ہوجا تا ہے۔۔۔۔دہ لوگوں سے چھپٹا اور سوچنا ہے کہ یا وہ اسے زعدہ دیے دے یامٹی میں گاڑ دے؟ (1-60-16 القرآن)

یہ بات تاریخ بیں موجود ہے کہ حضرت عمر آیک نومواود نگی کو قبر ش اتارے جانے کے روح فرسا منظر کود کھ کر رودیے تنے اور صصحہ نے 180 لڑکیوں کو زعرہ در گور کیے جائے سے بچایا تھا۔ اعانی کے ایک بیان بیس بتایا گیا ہے کہ بچیوں کو ایوں قم کرنے کا رواج پہلی بارا کیے عرب قیس بن عاصم سعدی نے متعارف کرایا تھا اور وہ عمد نبوی بیس زعرہ تھا۔ انشراف مکہ بہایا م جا ہلیہ

 صفوان بن امیرتھا جسکے پاس تیر ہوا کرتے تھے چنانچیکی عام مفاد کی بات بیں ان سے پہلے کو کی مخص ان سے پہلے قدم تہیں اللہ تا تھا

ذماندجاہلیت شی قریش مکہ کے بزرگ کے کام یہ تھے لینی سقایہ، تمارہ ، عقاب ، رفادہ ، تجابہ، ندوہ اواء ، مشورہ ، اشاق ، قبر ، اعذ ، سفارہ ، ایسار حکومت اور اموال موقو فہ براہہ ۔ یہ عہدے نہ کورہ بالا وی خاندانوں میں ہے دی آ دمیوں کے سرو تھے۔ اسلام آیا تو اس نے بھی ان عہدوں اور کاموں کو برقر اررکھا۔ چنا نچہ ذمانہ جا ہلیت میں جوشرف کی بات تھی اور وہ اسلام کی آ مدتک موجود تھی تو اسلام نے اے برقر اررکھا۔ چنا نچہ عالی بانا ، مبرحرام کی آبادی اور ' طوان العر'' بنی ہاشم میں تھی ۔ سقایہ کو تو سب جانے ہیں ۔ عمارہ بیتی کہی فض مبرحرام میں کی تیم کی بیہودہ بات یا گائی گلوجی نہ العر'' بنی ہاشم میں تھی ۔ سقایہ کو تو سب جانے ہیں ۔ عمارہ بیتی کہی فض مبرحرام میں کی تیم کی بیہودہ بات یا گائی گلوجی نہ کرنے ہا ہے ۔ حلوان نفریہ کرنے ہا ہے ۔ حلوان نفریہ کی اس کے اور نہ بی بیاں بلند آ واز میں بات کرے ۔ حضرت عباس گلوگوں کو ان با توں ہے من تھے اس برقر صاندازی کی خام کی جوتا تو سرداران قریش کے نام پرقر صاندازی کی جاتی مثلا جنگ فجار کے موقع پر بنی ہاشم میں قرصاندازی ہوئی تو حضرت عباس کا نام لکلا۔ وہ کم میں تھے اس لیے آھیں ڈھال بریمادیا گیا ۔ قال میں تھے اس لیے آھیں ڈھال بریمادیا گیا تھا۔

مكه يركيل

مکدالمکر مدیس پہلا پریس یا جھاپا خانہ 1885ء یس مکہ کے عثانی والی عثان نوری پاشائے لگایا تھا۔ ہاشم اشراف مکہ کے عہدیش اس پریس سے مکہ شہر کا سرکاری گزف' القبلہ'' شائع کیا جاتا تھا۔ جب سرز بین عرب پر سعودی حکومت قائم ہوئی تو سعودی حکومت نے اس پریس کور تی دی اوراس کی کارکردگی کو بڑھایا اورایک نیاسرکاری گزف' ام الفریٰ' متعارف کرایا گیا۔

کمدالمکر مہ ایک مقامی اخبار''الندوہ'' لکا ہے ۔اسکے علاوہ کی اور سعودی اور بین الاقوامی اخبارات ''سعودی گزش''المدینہ عکاظ اورالبلیا د۔ پہلے تین اخبارات صرف مکہ شہر کی مقامی خبر میں شائع کرتے ہیں جبکہ چوتھا بین الاقوامی ہے۔اخبارات کے علاوہ مکہ شہر ش کی ٹیلی وژن چینل بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ان بیل سعودی ٹی دی ون ،سعودی ٹی وی 2 ،سعودی سپورٹس ،الاخباریہ، عرب ریڈ بواور عرب ریڈ بوایڈ ٹیلی ویژن نہیف ورک شامل ہیں۔ مکہ تھیل

جدید کمہ بین سب سے زیادہ کھیلے جانے والے کھیلوں میں مختلف دوڑیں اور کشتیاں شامل ہیں۔ فٹ بال کا کھیل بھی کمہ المکر مدکا پہندیدہ ترین کھیل ہے۔ کمہ شہر بین فٹ بال کے کھیل کے گئ قدیم کلب بھی موجود ہیں جن بیں سے ایک الوصدۃ الیف می (Al-Wahda FC) ہے جو 1945ء میں قائم کیا گیا تھا۔ کگ عبدالعزیز سٹیڈیم کمہ کا وسیج ترین سٹیڈیم کمہ کا وسیج ترین سٹیڈیم کمہ کا وسیع ترین سٹیڈیم کمہ کا وسیع کر میں سٹیڈیم ہے۔

حرین شریفین کا تاریخی بعفرافیہ مکہ المکر مد کے کھائے

سعودی عرب کے دیگر شہروں کی طرح کہہ جو جاول اور گوشت سے تیار کیا جاتا ہے مکہ کے مقبول کھا توں میں سے ایک ہے۔اس کے علاوہ میمنی ما نڈی بھی یہاں کا پندیدہ کھانا ہے۔جدید کھا توں میں شور ما اور کوفتہ اور کہاب شامل میں جو مکہ میں ہرجگہ آسانی سے دستیاب ہیں۔

مكريس تعليم

کہ شی جدید تعلیم کا نظام عثانی عہد آخریں متعارف کرایا گیا تھا گرہا تھی اشراف مکہ کے عہد میں بہت آ ہنگی سے بید نظام آ کے بوحا۔ اس زمانے میں جدہ کے متحول تاجر محد علی زینال ایاء نے مدرسة الفعلیٰ کی بنیاد رکھ کر 1911-12 میں جدید تعلیم کوعام کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کل مکہ سکول سٹم کے تحت کافی تعداد میں پلک اسکولز اور پرائیویٹ اسکولز کول اور لز کیوں کے لیے علیمدہ بیں۔ 2005ء میں لگائے گئے ایک تخمید کیا تیجہ میں گائے گئے ایک تخمید کے مطابق 532 پیک اور پرائیویٹ اسکول لڑکوں کے لیے اور 1681 سکول لڑکوں کے لیے مکرد بین میں موجود تھے۔ ام القرکی اور پرائیویٹ اسکول لڑکوں کے لیے اور 1681 سکول لڑکوں کے لیے مدر بین میں موجود تھے۔ ام القرکی اور پرائیویٹ کے ایک تعدہ کی میں موجود تھے۔ ام القرکی کی ایو شور شکی

كتابيات

ياقوت

BURXK HARDT

MEKKA

سغرنام على بيك

طبقات ابن سعر

مجحم البلدان

على بيك

اين سعد

سيدسليمان ندوي

خلافت اور مندوستان

مكمالمكرمد (بيد برفتلف ويبسائك ) كمتعلق جديد معلومات

حرين شريقين كا تاريخي جغرافيه



## تام اور صدودار لجه

جڑرہ فہائے مرب کے صوبہ تجاز کا وہ مقدس شہر جہاں ٹی کریم ماٹھٹی بعداز ہجرت رہائش پذیر ہوئے اور آج ہمی عبر آمام ہیں اس شہر کا پہلا نام بیڑب تھا۔ مشہور بونانی جغرافیہ دان بطلیموں نے اپنے جغرافیہ میں بیڑب کا نام بیٹر بیر (Jathripa) ویا ہے۔ آخضرت ماٹھٹی جب ہجرت فرما کریٹر بتشریف لائے تو آپ ماٹھٹی نے اس کا نام طیبہ اور طابد کھا تھا۔ قرآن مجید میں اس شہر مقدس کے دولوں نام بیٹرب اور مدینہ آئے ہیں۔ مدینہ المحدورہ کے حققین نے انتیس ایسے نام گوائے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ ان میں طیبہ ، طابہ جا یرہ مدینہ النبی ماٹھٹی ، مدینہ الرسول ماٹھٹی اور دار المصطفی دار المجرق زیادہ مشہور ہیں۔ مدینہ کے متازمور خوامد اسمودی نے اس کے 94 نام اپنی کتاب و فاالو فاء با خبار دار المصطفی میں دیے ہیں۔

# جغرافيائي كحل وتوع

مریت المحورہ 3 در ہے اور 50 دقیقے طول البلد مشرقی اور 24 در ہے اور 32 دقیقہ عرض البلد ثمانی میں خط
استواء کے ثمال میں واقع ہے۔ یہ کہ المکر مدسے 300 میل اور پینی ہے۔ ایک سوئیں کیل کے فاصلے پر واقع ہے اور سطم
مندر سے 600 میٹر بلند ہے۔ اس کے ثمال میں جبل احداور جنوب میں جبل محیر واقع ہیں اور یہ دونوں پہاڑ مہینہ منورہ
سے حالیہ دنوں تک 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ شیر کے مغرب اور مشرق میں حرق الوہرہ اور حرق الواقم واقع ہیں۔ یہ سیاہ
پھروں کے علاقے ہیں جن کو آئٹ سیال مادہ نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا اور جو تخت کو کیلے اور آئر ہے تی بی اور
میلوں کی مسافت میں چھیلے ہوئے ہیں۔ شیر کے ارد گروگی وادیاں واقع ہیں جن میں واوی تھیں اور وادی را ثونا قائل ذکر
ہیں۔ ان واد یوں میں بہت ہے باعات اور کھیت واقع ہیں اور بیا الل مدینہ کی سیرگا ہیں ہیں۔ پھی مطابق مشرقی اور وادی را ٹونا کا ایل ذکر
ہیں۔ ان واد یوں میں بہت ہے باعات اور کھیت واقع ہیں۔ اس بیان کی تا تید میں محققین نے آئے خضرت ما ٹائیا کم والس قید کے موضع بنی تر یہ میں تشریف کے گئو آپ مائیل نے وہاں کے باشندوں کو میشر کیا وہ میں جو میں میں مدود کے اندر بستے ہیں۔ ابھی روایات کی روسے حرم مدید کی صدود کا رقبہ مول کے کو آپ مائیل نے دول کو میشر کی حدود کو اندر بستے ہیں۔ ابھی روایات کی روسے حرم مدید کی صدود کا رقبہ 16 کلومیشر میں وہ مورم شریف کی حدود کے اندر بستے ہیں۔ ابھی روایات کی روسے حرم مدید کی صدود کا رقبہ 16 کلومیشر میں وہ میں میں دول کو میں میں میں دولوں حدم مدید کی صدود کو اندر بستے ہیں۔ ابھی روایات کی روسے حرم مدید کی صدود کا رقبہ 16 کلومیشر

ہے۔ آئ کل مدینہ منورہ جدید شاہرا ہوں کے ذریعے کمدالمکر مد، جدہ اور بینوع سے متصل ہے اور آسمیدہ الحریث ہائی سپیڈ ریلوے کے ذریعے ہدراستہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایر پورٹ اور دوسری طرف کمدالمکر مدسے متصل ہوچائے گا۔عثانی سلطنت کے عہد آ شریش بھی مدینہ منورہ کو دمشق اور اردن کے دارالسلطنت عمان سے حجاز ریلوے کے ذریعے متصل کردیا گیا تھا۔ بعداز اس مجازر یلوے عثانی حکومت کے خلاف ہوئے والی بغاوت 1916ء میں تباہ ہوگئ تھی۔

آب وجوا

مدیند منورہ کی آب وہوا کی خصوصیت بیہ ہے کہ بید موسم کر ما بھی شدید کرم بنز ال اور بہار کے موسم بٹل معتدل اور موسم سرما بٹیں خاصی سرد ہوجاتی ہے۔1345ھر 1926ء تک مدیند منورہ کی آبادی صرف پچاس بزار نفوس پڑھنٹل تھی۔ اراضی اور یانی کے چشھے

مدیند منورہ میں چوہیں سے زائد پائی کے چھے ہیں۔ان چشموں میں اہم ترین عین الرزقاء ہے۔اس کا اجراء حضرت امیر معادیہ طائن کے عظم پر ہوا تھا۔ مدیند منورہ کا پائی ہلکا سرداور شیریں ہے۔ مدیند منوہ کی اراضی دوشم کی ہے۔ایک حشم سفیدرنگ کی رمیتلی زمین پر مشتمل ہے۔ بید میند منورہ کے مشرقی جانب ہے اوراس میں مجبور، انگور اورانار کثر ت سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری حشم سیاہ رنگ کی ہے جس میں گذم، جوء، انار، ناریکی، رنگ برنگ پھول اور حتم حتم کی سنریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیاراضی مدینہ منورہ کے جنوب میں قباء، عوالی بھیتی میں واقع ہے۔

مكانات

مدید منورہ کے مکانات پھر کے ہے ہوئے ہیں اور حالیہ دنوں تک دوسے تین مشرکہ ہوتے تھے شہر کی اعدو نی گلیاں ظک اور بازار بھی پچھ زیادہ کشادہ نہیں ہیں۔ مدینہ کے باشند سے نہایت ہی علیم، خلیق اور شیریں گفتار ہیں اوران کے دل بھی بڑے کشادہ ہیں۔ آ جکل بازار غیر کمکی مصنوعات سے بھرے رہے ہیں۔ جج کے موسم میں خرید وفر وخت عروج پچ کا تج جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی سوعات مجور ہے جو کئی اقسام کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ زائرین، مدینہ کے بازاروں سے جاوریں تسلیمیاں، جائے نماز ورومال اور ٹو بیابی بطور تھرک بڑی تعداد میں خرید سے ہیں۔

قد يم تاريخ

یٹرب کی وجرتشمیہ یا توت جمودی نے جم البلدان بیں بیددی ہے کہاسے بیٹرب بن قانیہ نے آباد کیا تھا جو حضرت نوٹ کی اولا دمیں سے تھااوران کی ساتویں پشت سے تعلق رکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب سرز مین مجاز میں عمالقہ کا علم وہتم بڑھاتو حضرت موٹی نے ان کی سرکو بی کے لیے ایک فوج جم بھی تھی۔ عمالقہ کو جنگ میں فلکست ہوئی اوران کا بادشاہ آتل ہوا۔ جب بیہ فرج فتح تجاز کے بعد شام وقل طین واپس گئ تو اے معزت مو لی کے ایک تھم کی خلاف درزی کے الزام میں واپس تجاز تھی دیا گیا۔ ان یہود نے تجاز میں مدینہ مورہ میں چاہ لی۔ (مجھم البلدان) ایک روایت سے کہ معزت مولی جب تج کے لیے تجاز تھریف لائے تو بہت سے بنی اسرائنل بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جج سے واپسی پر بیکارواں یہود پیڑ ب سے گزر سے تو معزت مولی کواس شہر میں تو رات میں ذکر کیے گئے شہر جیسی مناسبت نظر آئی جہاں ایک ایسے آئی نے پیدا ہونا تھا جو خاتم الانہیا ہوگا۔ کی اسرائیل کا ایک گروہ موضع سوق تعیقاع میں سکونت پذیر ہو گیا تاکہ نی آخر الزماں ٹاؤیخ کی زیارت کر سکے۔

حضرت الاجريرة حدوايت ہے كہ كہ جب بالمل ش بنى اسرائيل بخت هركى ايذارسانى عاجز آ كو وہ وہاں سے بھاگ فظے انھوں نے توراۃ ش پڑھا تھا كہ عرب كے ايك مقام پرجو مجود كے اللہ انھوں كے دواى مقام لينى بيڑب ش آ باد ہو گئے مگر جب جمرت كے بعد آ خضرت الليخ المديد تشريف لائے تو ان يجود يوں كى اولا د ش سے جن لوگوں نے آ تخضرت الليخ كا زمانہ پايا تو انھوں نے آ پ بالیخ اللہ بینام کو نین مانا اور بدع بدى ، غدارى اور بغض و حد سے كام لے كراسلام كى بنياوں كو مزلزل كرنے كے اور پنج براسلام اللیخ كو آل كرنے كى سازشيں تياركر نے گئے تا كہ دينہ پروہ دويارہ اپنا كھويا ہواا قتد ارجاصل كر سيس ني فيمراسلام مائي ان سے ايك معاجدہ بينات دي سازشيں تياركر نے گئے تا كہ دينہ پروہ دويارہ اپنا كھويا ہواا قتد ارجاصل كر سيس ني فيمراسلام مائي ان سے ايك معاجدہ بينات دي سينہ كر كے اس پرائي دين كر ديے جس كى دوسے ان كوآ زادى نہ جب اور جان و مالى كی مناخت كى صافح من و عافيت سے دہ جس كى دوسے ان كوآ زادى نہ جب اور جان و مالى كی مناخت كی صافح من و عافیت سے دہ جس كى دوسے ان كوآ زادى نہ جب اور جان و مالى كی مناخت دى گئی تھر ان كر ان در زى نہ كرتے تو مسلما لوں كے ساتھ امن و عافیت سے دہ جس می منافوں نے عبد هئی اور غدارى كى اوراس كى قرارواقتى سرايائى۔

مدینہ منورہ میں یہود اول کے تین قبیلوں ہو قبیقائ، ہونسیر اور ہو قریظہ کی بہت ی ذیلی جاعتوں کے علاوہ دیگر قبائل پھی سکونت پذیر سے معلامہ السمبو دی نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہیں یہودی اور ستز عرب قبائل آباد تھے۔ اٹال یہبود کے باجمی لقعلقات

بنوقیقاع اور دوسرے بہودی قبیلوں بیں عدادت چلی آئی تھی کیونکہ بنوقیقاع بنوٹزرج کے ساتھ یہم بعاث میں شریک ہے اور بنونسیر اور بنوقر بللہ نے بنوقیقاع کا بیزی بے دردی سے خون بہایا تھا اور ان کا شیراز ہ جنتشر کردیا تھا۔ مدینہ منورہ میں بہود مختلف بستیوں میں رہتے تھے جو گڑھیاں یا اظم کہلاتی تھیں۔ دوسر لفظوں میں یہ قلعے بند محلے تھے جب مرد جنگ کے لیے نکلتے تو خوا تین اور کمڑورافرادان میں پناہ گڑین رہتے تھے۔

جارهداري

يبوديثربك تجارت، زراعت اور مالى معالات ش سارے وب ير جھائے بوئے تھے۔ان كے بيشتر مالى

معالمات رئین اور سود پرقائم سے۔ وہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے اور عربوں کی عورتوں اور بچوں تک کورئین رکھ لیتے سے۔ بیود سے۔ بیود سے معالمات رئین اور سودخوری میں قربیش مکہ سے بڑھے ہوئے تھے۔ بیود کے علاوہ بیڑب میں عیسائی بھی موجود شے۔ بیاں کے مقامی قبائل اوس اور فزرج یمن میں سد مارب کی تباہی کے بعد بہاں آ کرآیا وہوئے تھے بیودا پی شرائلیزی کی وجہرت سے دجہ سے اوس وفزرج کے درمیان آخری جنگ، جنگ بعاث تھی جو اجرت سے صرف بانچ برس بہلے لائی تھی۔

عبداسلام ميں

رسول الله 622ء میں مکہ ہے ججرت فرما کر بیڑب پہنچ جس سے ندصرف عہد اسلام کا آغاز اورسز جری کا اجراء ہوا جس کے بعد بیڑب مدینہ النبی ٹالٹا میں بدل کمیا اور جلدی وین اسلام کا ایک ایسامتحکم قلعہ مرکز ومرحی بن کمیا جہاں سے اسلام کی روشنی سارے عالم میں پھیل گئے۔

معركه يدرواحد

جنك خندق

5 ھ شرکین مکہ نے دیگر عرب قبائل ہے اتحاد کرکے مدینہ منورہ پر جملہ کیا اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کرلیا۔ آنخضرت ساتھا نے مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے اس معرکہ میں خند تی کھودی تھی۔ای وجہ سے میہ معرکہ خند تی کہلاتا ہے۔ فقتح مکمہ

8 ھر 630 میں آنخضرت ٹاٹھا کی قیادت میں مکد فٹے کرایا گیااور قریش مکہ کی خاصت فتم ہوگئی۔ای سال جنگ جنین لڑی گئی جس میں معرکہ احد کی طرح ہی پہلے مسلمانوں کی فئلست کے آٹار نظر آئے گرآ پخضرنت ٹاٹھا کی ذاتی بہاوری سے میدم کہ بھی جیت لیا گیا۔اہل قریش کی مزاحمت کے خاتمے کے بعد پورا بزیرہ نما عرب حلقہ بگوش اسلام ہوگیا اوراب اسلام بزیرہ نماعرب سے باہر پھیلنے لگا۔

خلفائے راشد من کاعبد

12 لا 13 رق الال 11 هر 8 جون 632 عرات مخضرت والله كا وصال موكيا جس ك بعد خلافت راشده كا آغاز ببوا\_ پہلے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکرصدیق ڈاٹھئے تھے۔ان کا عہد خلافت دوسال ادر پچھ ماہ رہا۔حضرت ابو بکرصدیق وللنظ كاسب سے براكارنامه مرقدين اسلام اور مشكرين زكوة كے خلاف اعلان جنگ تفاية آپ والنظ كے عهد مل جزيره فما عرب میں اسلام کی بنیادی مضبوط ہوئیں اور اس کے بعد آپ ٹائٹنٹ نے مرکز اسلام، مدینہ منورہ سے اشاعت اسلام کی غرض سے اسلامی افواج کوعراق اور شام کی طرف روانہ فر مایا۔حضرت ابو بکر ٹاٹٹٹ کی وفات کے بعد مشدخلافت پرحضرت عمر فاروق بالفؤ متمكن ہوئے۔ان كے عبد خلافت مل اسلام كى زبروست اشاعت ہوئى اوربيدووروراز تك كے علاقول تک پھیل گیا۔ مرکز اسلام مدینه منورہ میں حضرت عمر فاروق والفؤنے نے مرکزی بیت المال قائم کیا۔مجد نبوی کی توسیع کی اور مكة تك برمنزل يرچوكيال مرائع اورحوض تغير كرائع حضرت عثان بن عفان فلافن عيم تيسر عطيفه را شد كا انهم كارنامه مجدنیوی کی تغییر داوسیع ہے۔انھوں نے پہلی ہارمجد کی بوری عمارت ش مقف پھر لکوائے اورستونوں کوسیسے سے مضبوط كيا- چوشے فليفدراشد مصرت على والني كو كھا ہے حالات پيش آئے كه اضي كورزشام، مصرت امير معاديد والني كامقابله كرنے كے ليے مدينة منوره سے بھره روانه جونا يا۔ اكثر الل مدينه جومئ اطبيعت كے مالك تنے وہ حضرت على وَكُلْمُتُواور حضرت امير معاويد اللفظ مين مونے والى اس خاند جنگى كے خلاف تھے۔ انھوں نے حضرت على اللفظ كومھور ويا كه آپ مدید منورہ نہ چھوڑیں۔ اگر آپ مدینہ سے نکلے تو پھر یہاں واپس نہ آسکیس کے اور مرکز حکومت مدینہ سے با برختال موجائے گا۔ چنا نچراوگوں کی بروشن گوئی پوری مولی اور جنگ جمل کے بعد حضرت علی والٹوئے نے کوف کو مدیند کی سجائے ا پناوارا کھومت قرار دیا اور یوں مرکز حکومت ہمیشہ کے لیے مدینہ سے با بر تھل ہو گیا۔ اگر چہامام حسن ڈٹاٹھ عفرت امیر معاویہ تلاف سے سلے کے بعد واپس مدین تشریف لے آئے مگر مدیند منورہ آئندہ مجی مرکز جکومت ندین سکا۔اسلامی رياست كادارالحكومت بمجى دمثق ادرتبهي بغداد نتقل بوا\_

مدينة منوره عهداموي مي

اس پرفتن دور میں حضرت معاویہ والنظائے وقتے الاول 41ھ 662ء میں افتد ارحاصل کر کے دشق کو اپنا پروار الحکومت قرار دیا۔ حضرت علی نگاٹھ کے حمد خلافت میں عراق میں دار الحکومت کے منتقل ہوجائے اور اموی عہد میں شام میں منتقل ہوجائے کے باعث مدینہ منورہ کی سیاس اہمیت کم رہ گئی کین اس کا نمین نقش اور اہمیت ای طرح برقر ارد ہی۔

عين الزرقاء

حضرت معاویہ فافت کے عہد خلافت میں ان کی طرف سے مقرر کیے جانے والے حاکم مدینہ بعروان بن تھم نے مدینہ معروف جشنے ' انھیں الزرقاء' (چشر کمبود) کو حضرت معاویہ فافت کھم پرصاف کروا کے دوبارہ جاری کیا۔ آئے مندہ کے اوراق میں ہم اس کا تفصیلی ذکر کریں مجے عہد جا بلیت اورظہور اسلام کے بعد الل مدینہ نے کیر تعداویں کویں کھدائے اور نہریں بنوا کئیں تا کہ آب پاشی کی جا سکے اور چینے کا پائی با آسائی میسر آسکے۔اس عہد کے اس علاقے میں مشہور کویں ریہ ہیں:

بیترالسقیا، بیترالیفعد، بیترالارلیس، بیتر دومه، بیترالعرش ار بیترالیفد \_ان تمام کنووک سے شدااورشیری پانی لکا تما یس الزرقاء کا ابراءعمداموی کا ایک ایم کا رنامہ ہے۔

حظرت امام حسين وللذكابعت يزيد الكار

عہداموی کا ایک اہم واقعہ معفرت امام حسین ٹاٹٹؤ کا معفرت معاویہ ٹٹٹٹؤ کے صاحب زادے بزید کی بیعت سے اٹکارہے جس کے منتیج میں سانحہ کر بلا پیش آیا۔

حضرت امیر معاویہ ڈی ٹھٹے نے اپنے عہد علی بنی ہاشم اور الل بیت نبوی کوراضی رکھنے کی کوشش کی اور اپنے حسن سلوک مجل اور جدویاری سے کم از کم انھیں خاموش خور دکھا لیکن جب ان کا بیٹا پر بدان کا جائشین بناوو وان کی سیاست کو بناہ نہ سکا اور ادام حسین ڈیٹٹو کے انکار بیعت پراس نے امام حسین ڈیٹٹو کے قافے کو کوفدکی طرف بڑھنے سے رو کئے کا تھم دیا جس کے بعد امام حسین ڈیٹٹو اور ان کے ساتھی پر بدی استبراد کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تکر انھوں نے اموی محومت کے خلاف ان انتظاب بیا کردیا۔

## معركه حره الشرقيه

63ھر 684ء میں سانحہ کر باا کے بعد الل مدینہ نے پر پدکوشراب نوشی اور دیگرفتی و فجو رہیے۔ اسلامی محر مات کا مرکک قرار دے کر اس کی اطاعت ہے انکار کرویا اور اہل مدینہ میں سے عبد اللہ بن مطبع القرشی کومہا جرین میں سے اور عبد اللہ بن مطبع القرشی کومہا جرین میں سے اور عبد اللہ بن مطلعہ مختلف انصاری کو انصار یوں کی طرف سے قائد مقر رکر کے بزید کی حکومت کے خلاف بنا وت کردی۔ اس پر بید نے مسلم بن عقبہ کی قیادت میں ایک نظر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اور جنگ شروع ہوگئ۔ یہ جنگ تاریخ مدینہ میں جنگ حرہ اللہ دینہ کو خت جانی نقصان پہنچایا مدینہ میں جنگ حرہ اللہ مدینہ کو خت جانی نقصان پہنچایا اور میں مشرقی سے سے حملہ کر کے حرم نبوی کی حرمت کو پامال کیا۔ اہل مدینہ نے اس کا ام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تکریزیوں

لفکر کی تعدا دزیادہ ہونے اور ان کے ہتھیار بہتر ہونے کی وجہ سے اہم مدینہ کواس جنگ میں فکست ہوئی اوراموی لفکرنے تین دن تک شمر نبی میں لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور گل وغارت گری کا مرتکب ہوا۔ اس معرکے میں مہاجرین وافسار مدید کے کم از کم سات سوافراد شمید ہوئے اور کم از کم 1000 الل مدینة اس جنگ میں کام آئے اور مدینہ منورہ تباہ ہوکررہ گیا۔ حضرت عبد اللّذ بن زبیر ڈٹائٹوئے کے عہد خلافت میں

ہ پینہ مؤدہ کو پامال کرنے کے بعد سلم بن عقبہ شای فی نے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ذہیر ڈٹائٹڈ سے لڑنے کے کے مکہ مرمہ کی طرف دوانہ ہوا اوراس نے مکہ المحرمہ کا محاصرہ کرلیا لیکن اس محاصرے کے دوران بنی اسے فہر طی کہ دمشق میں بزیدہ فات ہا گیا۔ بڑید کی وفات کے بعد شامی فوج نے مکہ پر حملہ نہ کیا اور شام والیس چلی گئے۔ شامی فوج کے سالار نے حضرت عبداللہ بن ذہیر ترفیقہ کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ و مشق پیلیس مگر انھوں نے مکہ نہ چھوڑ ااور و مشق میں مروان بن عظم اقتدار پر قبضہ کرنے میں کا میاب ہوگیا محرافت شار کھیں انتظار کھیل میں دوخلفاء کے برسرافتد ارا نے کے بعدا کی بار پھرافت شار کھیل میں اور اور کا میاب ہوگیا محرافت ارا آ کرتیاج بن پوسف کو مکہ پر تملہ کرنے بھیجا اور مکہ پر قبضہ کرلیا۔
اموالوں کی مدیبنہ بر قبضہ کرنے کی کوشش

عبدالملک بن مروان نے اپنے افتد ارکو متھ کی اور پھرایک فوج جیش بن دلجہ کے ذیر قیادت مدینہ منورہ کی طرف روان کے اپنے افتد ارکو متھ کی اور پھرایک فوج جیش بن دلجہ کے دیر قیادت مدینہ منورہ کی طرف روانہ کی اور ایک دوسرا دستہ عراق جس بغادت کی لئے بھیجا۔ جیش کے مدینہ جس واغل ہوتے ہی وہاں کا حاکم فرار ہوگیا۔ پھراموی فوج ابن دلجہ اور ذیر کی فوج مدینہ کے ہاتھوں بھی امولیوں کی جس ابن دلجہ مارا کیا اور امولیوں کو فلست ہوئی اور اہل مدینہ نے ابن سیاہ کا استقبال کیا۔ ایک دوسری کوشش بھی امولیوں کی مار دبی کر محربی کوشش بھی امولیوں کی مارویوں کی میں جب کا کام ربی کھر 692ء جس تجاج تن ایوسف نے بالا خرید پینہ منورہ پر قبضہ کر لیا۔

این زبیر ظاف کی مدینه منوره می ترفین

ہاج نے معرت عبداللہ بن زہیر الخافظ کو کہ میں گلت دے کرفتل کرویا اور ان کی فعش کو گئی روز تک صلیب پر الفاق نے مطا اور پھر ان کی قد فین یہود یوں کے قبرستان میں کرنے کا تھم دیا۔ ان کی والدہ حضرت اساء بنت ابو بکر الفاقظ نے ان کی فعش صلیب سے اثر واکر مدینہ منورہ کا بنچائی اور اٹھیں ام الموشین حضرت صفیہ ہے گھر میں وفن کرایا۔ بعد از ال ہے گھر میں مثال کردیا گیا۔
مجد نبوی کی توسیع میں شامل کردیا گیا۔

## مدينهمنوره عبدعياسيديل

فلافت بن امیے کے ذوال کے بعد 132 ھر 751ء میں مدینہ منورہ پرعباسیوں کی حکومت قائم ہوگئی گرعبا سی بھی امویوں کی طرح سیاسی اور نفسیاتی بحران کا شکار رہے۔ بیہ متزلزل اور عدم استحکام اس وقت تک جاری رہا جب تک عباسیوں نے عبداللہ بن حسن المعروف بنفس زکیہ کوئل نہ کردیا۔اس کے بعد عباسیوں نے تمام امویوں کا مدینہ منورہ سے صفایا کردیا۔

## مديية منوره مين نفس زكيه كاخروج

عباسیوں کے برمرافقد ارآنے کے بعد بھی حضرت علی ڈٹاٹٹو کی اولا و چونکہ خود کو خلافت کا سی حفد ارجھی آئی اس لیے افھوں نے عباسیوں کی تا ئید وجمایت کے باوجود اپنا افتد اربحال کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ سانحہ کر بلا کے بعد سے امام حسین ڈٹاٹٹو کی اولا دیش سے مجمد بن عبداللہ بن حسن ڈٹاٹٹو کی اولا دیش سے مجمد بن عبداللہ بن حسن ڈٹاٹٹو المحروف بنشس زکیہ عباسی حکومت کے خلاف خروج کرنا چاہجے تھے۔ عباسیوں نے ان کے والدعبداللہ اور کئی اور حتی ساوات کو قید کردیا اور اس حالت بی وہ انتقال کر گئے۔ حضرت نفس ذکیہ نے اپنے خاندان پر اس ظلم کے خلاف فوری طور پرخروج کا ارادہ کیا اور ایک گئے مدینہ کی مجر نبوی سے می کی او ان میں جمالی کی صداا مجری اور حضرت نفس ذکیہ نے داخت میں صداا مجری اور حضرت کشس ذکیہ نے داخت میں عبار کی حدال میں محمل کی صداا مجری اور حضرت کشس ذکیہ نے خروج کا علم بلند کردیا محرکا میائی ایم ایم وہ شرخروج کی اور وہ بڑی بہادی سے آئے جوئے ماہ رمضان کے محمل کی مدال میں حق کے اور وہ بڑی بہادی سے آئے ہوئے ماہ رمضان کے محمل کی مدال کے اس کے بھائی ایم ایم وہ شرخروج کرونے کرونے کا حدالے کے ان کے بھائی ایم ایم وہ شرخروج کرونے کرنے کے بعد الائے جوئے ماہ رمضان کے محمل کی دورے کا حدال کے بعد کے ان کے بھائی ایم ایم وہ شرخروج کرونے کرونے کی اور وہ بڑی بہادی سے آئے ہوئے ماہ رمضان کے بعد کی اور وہ بڑی بہادی ہے دینے مارے گئے۔

مور خین لکھتے ہیں حضرت نفس زکیہ کو مدینہ منورہ میں جبل سلع کے مشرق اور عین الزرقاء کے ثال میں وُن کیا گیا تفا محر بیض کہتے ہیں انھیں جنت البقیتے میں وُن کیا تھا۔

عباس عبد بين مجد نبوي كي توسيع

عبائ حبد من مدينه منوره كى تارخ مين ايك ابم واقد فليفه مبدى عباى كي عبد مين مجد نبوى كى تقيراتى توسيق ہے۔ مدينية منور وقبل عبد عثمانى

عماسی خلافت واقتدار کے آخری ایام ش عالم اسلام عموماً اور مدینه منورہ میں خصوصی طور پرانتشار پیدا ہوگیا تھا۔ بغداد میں عماسی خلفاء کے ہاتھوں سے افتدار جاتار ہا۔ مدینه منورہ میں اس عہد میں شینی اشراف واولا دامام حسین ڈائٹنئ کااڑ وافتدار قائم تھا۔ چوتھی صدی ہجری تک عماسی حکومت ضعف وزوال کا کمل طور پر شکار ہوگئی۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں مختلف ہم کے واقعات چیش آئے جو درج ذیل ہیں:

## رسول الله الله كالله كالمحارك كوج ان كى سازش

تے۔ 1099ء میں بیت القدس پر سی قبضے کے بعد ہوں پورے عالم اسلام کو تدوبالا کرنے کا عزم رکھتے تھے اوراس کے بحر موں اللہ می فیضے کے بعد ہوں وہ رے عالم اسلام کو تدوبالا کرنے کا عزم رکھتے تھے اوراس کے بحر میں معروف تھے۔ عیمائیوں نے نا پاک سازش تیار کی۔ انھوں نے دوعیمائیوں کو مراحی مسلمانوں سے چاکر تکا لئے اور مدینہ منورہ سے با برفعل کرنے کی نا پاک سازش تیار کی۔ انھوں نے دوعیمائیوں کو مراحی مسلمانوں کے بحید میں مدرونہ بھیجا۔ وہ اسپے آپ کو اندلی مسلمان کہتے تھے۔ انھوں نے مدینہ منورہ میں روضہ اطہر ما بھیا کہ مسلمانوں کہتے تھے۔ انھوں نے مدینہ منورہ میں مرف الحبر ما بھیا کہ کان کرائے پرلیا اور اپنے آپ کو ٹیک اور پارسا درویش ظاہر کرکے پابندی سے مجد نبوی میں نمازی اوا کرتا شروع کردیں۔ وہ دکھا وے کے طور پر مدینہ منورہ کے خریوں کو کھا نا کھلاتے اور جنت بھی اور مورتوں میں میں ایک ایک سرنگ کھودنا کہ مردع کردی جو تجرہ قدس تک میں ہوئے تھے۔ گر خفیہ طور پر انھوں نے اپنے مکان میں ایک ایک سرنگ کھودنا کہ وہ کردی جو تجرہ قدس تک میں گورہ ان میں ایک ایک سرنگ کھودنا کہ وہ کہ میں خوال کر بے جاتا ہوں کی کی دوہ اسپے تا پاک مقصد ہی آکرم ما گورہ کے جمد پاک کوروضہ مبارک سے تک کی خاص موثی کے ایک مقصد میں العزرورکا میاب ہوجا تھی سے کی کردی جو قون کورہ اسپے تا پاک مقصد میں العزرورکا میاب ہوجا تھی سے کھران نے دوہ کور کورٹ کی مقان میں بیر لیے اور اسے لیے اگر ان کے دوہ کورٹ کو مقان کی تا پاک سازش کو ملیا میٹ کے تقدی کا علم میں تھا اور دہ بھول گئے تھے کہ اللہ تعالی جو تھیں بیرسب کرتا ہواد کیور با تھا ان کی تا پاک سازش کو ملیا میٹ کردے گا۔

ان دنوں تجاز پر فورالدین زگی کی حکومت تھی۔سلطان فورالدین زگی کوحضورا کرم من بیٹی نمی کی خواب بیس زیارت ہوئی۔آپ سائی نم نے سلطان کو دو منہری بانوں والے اشخاص دکھائے۔ ان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ اے محمود! بیلوگ ہمیں تھے کر رہے ہیں۔ ان کے شرے بیچاؤ۔سلطان نے جب کی باریہ خواب دیکھا تو وہ بہت گھبرایا اوراس نے اپ وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا جو برا متقی اور پر ہیزگار تھا۔سلطان نے اسے اپنا خواب سنا کر حدید منورہ بھیجا تا کہ ان مارشوں کا حال معلوم کرے۔مشہور مورخ مجدالدین مطری نے لکھا ہے کہ وزیر یا تدبیرا کی ہزار اونٹوں کے قافلے کے سائھر سولہ دن بی شام سے حدید منورہ پہنچا اوراس نے مجرنہوی بیس دوگا نہ پڑھا۔سطان ٹورالدین زگی بھی اس کے ہمراہ منا تھر سولہ دن بیس شام سے حدید منورہ کی بیچا اوراس نے مجرنہ میں دوگا نہ پڑھا۔سلطان نے اس کا جواب اثبات بیس ویا تو وزیر یا تدبیر نے حدید منورہ کے تمام یا شندوں کو وہاں بلاکران بیس انعام اکرام تھنیم کیے۔ جولوگ وہاب اثبات بیس ویا تو وزیر یا تدبیر نے حدید منورہ کے تمام یا شندوں کو وہاں بلاکران بیس انعام اکرام تھنیم کیے۔ جولوگ ونہ یکی دھوت پر مجدنوی بیس بینچ ان بیس وہ وومنہری بالوں والے افراد شام نہیں سے جن کی طرف حضورا کرم من پینیا نے

خواب میں سلطان کو اشارہ کیا تھا۔ وزیر کے معلوم کرنے پرال مدینہ نے بتایا کہ صرف دوم اکثی درویش باتی ہہ سے جیں اور انعام و خیرات لیے جیس آئے۔ سلطان کے حال دولوں کو بچھان لیا۔ سوالوں کے جواب بیں انھوں نے بتایا کہ وہ نج وزیارت کے لیے آئے جیں اور مزید ایک ماہ تگ ملحولوں کو بچھان لیا۔ سوالوں کے جواب بیں انھوں نے بتایا کہ وہ نج وزیارت کے لیے آئے جیں اور مزید ایک ماہ تگ مدینہ بیس قیام کا ادادہ دکھتے ہیں۔ سلطان نے ان کو اپنے آدروں کے حوالے کرکے ان کے مکان کی حالی کرائی گر دوپیوں کے سوالان کے مکان کی حالی گرائی گر دوپیوں کے سوالان ان کے مکان کی حالی گرائی گر کیا ہو انہاں کے مکان کی حالی گرائی گر کیا ہو انہاں کے دکان کی حالی گرائی گر کیا ہو کہ کہ کہتے ہو ان حالی کا دامت نظر آیا جو جرو مقدس تک پہتی تھی۔ ہو مقدس تک جینچ والی تھی۔ کا دامت نظر آیا جو جرو مقدس تک چینچ والی تھی۔ کا دامت نظر آیا جو جرو مقدس تک چینچ والی تھی۔ کا دامت نظر آیا جو جرو مقدس تک ویوپیوں کے دوپیوں کر اور اندی کی دوپیوں کو جب نیا کہ دوپیوں کر دوپیوں کر دوپیوں کی دوپیوں کر دوپیوں کر دوپیوں کو دیا گائی کو دوپیوں کو

## مجره اقدس كے حفاظتى اقدامات

اس واقعہ کے بعد سلطان ٹورالدین زقی نے جمرہ مقدی کے گروایک خندق کھود کراس بیں پھلا ہوا سیسہ مجروادیا کہ آئندہ کوئی ایسا ٹاپاک اداوہ تک نہ کرسکے۔اس واقعہ کوشہور موزخین جمال الدین سنوی اور جمال الدین المطری نے اپنی کتابوں بیس بیان کیا ہے اور علامہ السمووی اور سید برزقی نے اپنی تاریخ مدینہ بیس فہ کورہ موزخین کے حوالے ہے دم کیا ہے۔ بعض بور فی محقین اس واقعہ پر بیاعتر اضات اٹھاتے ہیں کہ جب جمرموں سے سب بچھا گلوالیا کیا تھا تو بھراس میسائی باوشاہ کا نام منصر جمود پر کیوں نہیں آیا جس نے اس طرح کا تھم دے کران دونوں آ دمیوں کو مدینہ منورہ میجا تھا۔ بیاعتر اض بالکل نفواور بیکارے کے ونکہ اس طرح کی حرکات شنج ہیں ہوئی میں اور ایسے میں اورا سے میں اورا سے دازوں کوفاش کرتا خلاف مصلحت ہے گرجرت اس بات پر ہے کہ الل بورپ اسلام کے خلاف اس تھم کے جرائم کا ارتکاب دانوں کوفاش کرتا خلاف مصلحت ہے گرجرت اس بات پر ہے کہ الل بورپ اسلام کے خلاف اس تھم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر بڑی دیدہ دلیری سے ان پر پردوؤا لئے کی کوششیں کرتے ہیں۔

بہرحال تاریخ اسلام کابیا ایک انتہائی علین اور گھناؤ تا واقعہ تھا۔اس کے بھر بین کوقر ارواقعی سزا دینا ضروری تھا اور سلطان نورالدین زنگی نے اپنافرض بطریق احسن اوا کیا۔

# رسول کریم علی اور شیخین کرام کے جمداطبر منتقل کرنے کی اور کوششیں

ای طرح کے بعد اور واقعات اور مورضین بیان کرتے ہیں۔ان شل سے آیک علامہ محمود کی نے اپنی کتاب "فلاصة الوقا" میں ابن نجار کی " تاریخ بغداد" کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض زئد بیقوں نے سلطان العمید ی والی معرکومشورہ دیا کہ رسول اللہ سی لیا اور خلفائے راشدین کے اجساد مطہرہ کو مدینہ مثورہ سے معرفظل کیا جائے تاکہ لوگ زیارت کے لیے معرآ نے لکیس۔اس کام کے لیے العبید کی نے نفیہ طور پر ابوالفتے تا می ایک شخص کو مدینہ مثورہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لے سے بھر کے اور ابوالفتے اور ابوالفتے اور ابوالفتے اور سلطان کی اس سازش کا علم ہوا تو وہ غصے میں بھر کے اور ابوالفتے اور ابوالفتے اور سے معاوشین کو تی کر مرکز کے اور اس طرح یہ بھونڈی سازش تاکام ہوگئی۔

علامہ اسمبودی نے ایک اور ووسرے ایسے واقعہ کے سلسلے بیل خادم مجد نبوی مشمل الدین صواب اللمطی کا بیان افتل کیا ہے کہ پچھاوگ شام کے شہر طلب سے مدینہ منورہ آئے اور انھوں نے امیر مدینہ سے ملاقات کرتے وقت ایک خطیر رقم پیش کی اور تجرہ مطہرہ کو کھود کر نکالئے کی اجازت چاہی۔ امیر نے ان کی بید درخواست تجول کر لی اور خادم مجد نبوی کو روضہ اطہر کا دروازہ کھولنے کا تھم دیا۔ چنانچہ چالیس آ دی جن کے ہاتھوں میں کدال اور بھاؤڑے اور کور ان کے دیگر آلات شے شعلیس لے کر مجد نبوی میں واقل ہوگئے۔ وہ تجرہ مطہرہ میں داخل ہونا ہی چائے دوہ ان کے دیگر آلات شے شعطیس لے کر مجد نبوی میں واقل ہوگئے۔ وہ تجرہ مطہرہ ان لوگوں کے خطر ناک عزائم کا علم مواق اسے خت صدمہ پہنچا اور ان کو مجد نبوی میں واقل ہونے کی اجازت بردہ افسوس ان لوگوں کے خطر ناک عزائم کا علم مواق اسے خت صدمہ پہنچا اور ان کو مجد نبوی میں واقل ہونے کی اجازت بردہ افسوس کرنے لگا۔ طلب کے یہ باشندے شیعت میں مدہ بہنچا اور ان کو مجد نبوی میں واقل ہونے کی اجازت بردہ افسوس کرنے لگا۔ طلب کے یہ باشندے شیعت میں مدہ سے تعلق رکھتے شے اور اس وقت کے امیر مدید بھی شیعت ہے۔ چونکہ بیدواقعہ صرف ایک ماخذ بہنی ماخذ بہنی ماخذ بہنی سے اور اس لیے اس کی صدافت شناز صدم سے عبید یوں کو بعض مورضین نے زید این کھا ہے۔ واللہ علی الصواب۔

## ان واقعات كى صحت كاشوت

احد ذکی پاشااور کئی دیگر محققین نے ان دافعات کی صحت سے اٹکار کیا ہے ادر انھیں جموٹا اور من گفرت بتا یا مرعلی سافظ اپنی کتاب ' ابواب تاریخ مدیند منورہ شن رقم طراز ہیں کہ انھوں نے خود مدیند منورہ شن ایک شاہراہ کا تام سقیفة الرصاص (سیسے کا سائبان) تھا اور اس شاہراہ پروہ مکان تھا جہاں تجرہ مطہرہ کی دیواروں کی بنیا دوں ہیں سیسہ پھھلا کر ڈالا سام الرصاص (سیسے کا سائبان) مقام مجد نبوی کے شال بین واقع تھا۔ اور اب شہر کی مؤکوں کو وسعت دینے کے لیے اس مکان کو بھی بیا جہاں ملطان ٹورالدین مکان کو بھی بیا جہاں سلطان ٹورالدین تری مکان کو دیوان الی مدینہ کو ما مطور پر معلوم ہے کہ وار الفیافة وراصل وہی مکان ہے جہاں سلطان ٹورالدین تری کی مؤکو نمیا فت پر مرحوکیا تھا تا کہ وہ دونوں مراکشی درد ایش کو بھیا تا جاسے۔ تا ہم بیمکن ہے کہ اس واقعہ کو

سلطان نورالدین زعرگی کی حکومت نے صیفہ راز بیس رکھا ہوا درائی وجہ سے ہدوا قد سلطان نورالدین زنگی کے جالات بیل آلم بند نہ کیا جاسکا ہو کر المطری اور سنوی دونوں نے ان واقعات کواپٹی کتابوں بیل آلم بند کیا ہے۔ زمانہ جدید بیل بعد کے واقعہ کوار دو دائر والمعارف اسلامیہ پنجاب یو نحورٹی نے بھی لکھا ہے کہ معریش خلافت فاطمیہ کے پانچ میں فرما نروا کے خاتھیں ابوعلی منصورالحاکم (996ء۔ 1021ء) نے چاہا کہ شیخین کرام کے اجساد مہارکہ کو حدید منورہ سے قاہرہ خطال کرائے تاکہ اس کا دارالخلاف ذیارت گاہ خاص وعام بن چائے۔ اس فرض ہے اس نے اپنے ایک امیر ابوالفتوح کو حدید منورہ بھیجا۔ دہاں بخت مخالفت ہوئی اور انفاق سے اس روز حدید منورہ بیس ایک بخت آئے تھی آئی۔ اس سے خوفر دہ ہوکر ابوالفتوح والح چلاگیا اور اس نے حاکم کو اس کے انجام سے ڈراکر ہازر کھا۔ (دائر ۃ المعارف اسلامیہ مقالہ حدید منورہ جلد 20) حرۃ الشرقیہ کے قریب آئش فیشائی

654 ھے۔ 1258ء میں مدیند منورہ میں جانب حرۃ الشرقیہ میں ایک کوہ آتش فشاں پھٹا۔ یطبعی تاریخ مدیندگا ایک اہم واقعہ ہے۔ رسول اللہ ساڑھ نے بھی ایک سے حدیث مبارکہ میں اس آتش فشاں کے پھٹنے کی پیٹیین کوئی کی تھی۔ حضور نبی کریم ساڑھ نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک فہیں آئے گی جب تک بجاز میں ایک بڑی آگے نمودار نہ ہوجائے اور جس کی روشنی میں اونوں کی کرونیں روشن ہوجا کیں گی۔ رافع بن بشراسلمی نے ربیہ کے حوالے سے فقل کیا ہے مقام جس سے ایک الی آگے ظاہر ہوگی جورات میں فلہ کرے گی اور دن میں فرد ہوجائے گی۔

مدیند منورہ کے تواح میں میر آئش فشال پھٹا اور مورفین نے لکھا ہے کہ اس کے پھٹنے سے پہلے ایک زلزلدویار مدیند میں محسوس کیا گیا تھا۔اس زلز لے کے ایک ہی دن میں اٹھارہ جھکے محسوس کیے گئے تھے۔ان جھٹکول نے مدیند منورہ کی ممارات کو ہلاکرر کھ دیا۔اس کی شدید گڑ گڑ اہٹ اس قدر مہیب تھی کہ مجد نبوی کی تھیت میں ایک بڑا دیگا ف پڑ کمیا تھا۔

قسطلانی نے لکھا ہے کہ بیکوہ آتش فشاں ایک جمد کی دوپہر میں پھٹا تھا اور گہرے دھوئیں اور اس سے لکلنے والے گرم لاوے نے تمام ماحول کو آلودہ کردیا تھا۔ رات میں جو دھا کے ہوئے ان کی شدت اتن تھی کہ سارا شہرال کررہ گیا۔ان دھاکوں کے بعد جو آگ مگا ہم جو کی اس نے تمام شہرکوروش کر کے رکھ دیا۔ (ابواب تاریخ مدینہ)

3 جمادی الاول 654 ہر 1258 مور خ قرطبی نے جھی ایک آگ کا ذکر کیا ہے جو تجازی مدینہ مورہ کے قرب میں مدینہ مورہ کے قرب میں بھر کی تھی اور بدھ کے روز رات کو ایک شدید زلزلہ بھی آیا تھا۔ یہ آگ کہیں جاکر جھر کی تی گواہوئی ویر سے فرد ہو تی قرطبی نے بعض بھنی شاہدوں کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بہ آگ مدینہ منورہ سے پانچ ون کی مسافت والے فاصلہ سے بخو فی نظر آتی تھی اور جا کے رہنے والوں نے اس کی فاصلہ سے بخو فی نظر آتی تھی اور جا کے رہنے والوں نے اس کی چک اور وہ تی میں رات کے وقت لکھنا شروع کردیا تھا۔ بھا دین کیشر نے قاضی القصالة صدر الدین الحقی کا بیان نقل کیا ہے

کدان کے والدنے بدوؤں کو یہ کہتے ہوئے سٹا کہان اوٹٹوں کی گروئیں اس روٹٹی میں صاف نظر آر رہی تھیں۔ تین دن تک مسلسل آ تش فشانی

کوہ آتش فشائ سلسل نین ماہ تک آتش فشانی کرتار ہااور بالآخرآگ کے فرد ہوجائے کے بعد رہمی ساکت او گیا۔ پہاڑے جولا وا پھوٹا تھااس نے پورے حرۃ الشرقید کی زمین کو ہڑپ کرلیا اور فنۃ رفنۃ بہتا ہوا جبل عمیر کے واشن تک آگیا۔ پھروادی قناۃ (حمرہ) سے گزرتا ہوا حبل احد کے مشرقی محاذ کی طرف حرۃ العریض میں بھٹی کرایک شنڈے اور شوس مادے میں تبدیل ہوگیا۔

قسطل نی کے بیان کے مطابق بیلاوا جبل دعیر تک پہنچا اور وادی الفطاۃ شن آ کرمجد نہوی سے پھے ہی دور تجمد اوکیا۔ کہتے ہیں کہ لاوے کا بیدریا چودہ میل لجے اور چار کیل چوڑے اور ڈیڑھ میٹر گھرے واستے سے بہریہاں تک پہنچا تھا۔ لاوے کے اس بہاؤ سے وادی دعیر ہیں پائی کا ایک ڈیٹرہ وان جس میں بارش کا پائی جمتح ہوتا تھا وہ مسدود ہوگیا۔ بید جگہ مدید منورہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہاور الفاقول کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگر جبل مقدم مطیر پر کھڑے ہوگہ میں بارش کا بات ہی واضح ہے کہوں آتش فشاں کے بارے میں مورضین کے بیان میں تضاور بیا جاتا۔ مورضین کے تمام بیانات میں کو ہ آتش فشاں کی شدت اور لاوے کے مدید منورہ کی طرف بہنے کا حوالہ موجود ہے محراللہ کے کرم سے مدید منورہ اس قدرتی آفت سے محفوظ رہا۔



# مسجد نبوی میں آتش زوگی

موز بین نے میحد نبوی شریف بین آت ذرگ کے دو بینے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ ماہ جمادی الاولی موز بین نے میحد نبوی شریف بین آتی فقال پھٹے کا واقعہ بین آیا پھرای سال ماہ رمضان المبارک بین میحد نبوی شریف کے شال مغربی صے ہے قد بیلیں تکانے کے لیے اعر داخل نبوی کر فیف کے شال مغربی صے ہے قد بیلیں تکانے کے لیے اعر داخل بول کو اس کی کونون بین آگے بیش بوش میں بوت کی قد بیلیں رکمی بول اس کی کونون بین بوش کی واف بین رکھ دی جس بین بیت کی قد بیلیں رکمی بول کی تھیں۔ اچا تھی ان قد بیلیں کی ان قد بیلیں نکانے کے لیے اعر داخل بول کی تھیں۔ اچا تھی ان قد بیلیں نکانے کے لیے اکر ان اور جو کی اس کی دان تد بیلیں کی ان قد بیلیں نے آگ بھرائے ہوئے خادم نے آگ بچھانے کی سرقو ڈکوشش کی مگر نا کام رہا۔ آگ بچھانے کی سرقو ڈکوشش کی مگر نا کام رہا۔ آگ بچھانے کی سرقو ڈکوشش کی مگر نا کام رہا۔ آگ بچھانے کی سرقو ڈکوشش کی مگر نا کام رہا۔ قرآن کر بچھان کر میورشریف کی جھیت تک بھی گئی اور اندرونی حصول کو لیپٹ بین لیسے ہوئے تو آپ کر امیر مدید اپنے قرآن کر بچھان اور دومری کتب بیلی گئی۔ میجوشریوں سے محلول اور دومو بین کے سون بیلیہ ہوئے آگ کے بھیلتی ہوئی آگ نے میجوشری کی دوروہ می کی ہوئے آگ کے بھیلتی ہوئی آگ نے میجوشری کے بیلی میں اند نے میکن ہوئی تو اور ہو بیلی بوئی آگ کے بیلی ہوئی آگ کے بیلی ہوئی آگ نے میجوشری کی بیلی ہوئی آگ بیلی میں تو نائر جو 201 ھے تھائی رکھ نے اس بیلی میں اند کے بیلی ہوئی آگ بیلی می وہ آگ بیلی کی وہ آگ بیلی می وہ آگ بیلی می وہ آگ بیلی کی وہ آگ بیلی کی وہ آگ بیلی کی وہ آگ بیلی کی وہ آگ کی بیلی ہوئی کا تھی کرکہ وہ کے بیلی ہوئی کا تھی کرکے وہ کیا۔ (اوران تاریخ مدید)

مجد نبوی کے مینار پربرق آسانی کا گرنا

886 ه/1484ء ش ماه رمضان المبارك ش ايك دن مطلع اير آلود تقااور موذن بينارے يركم اذان

دے دہا تھا کہ دفعتا اس بینارے پرآسانی برق گر پڑی جس سے فوری طور پراس موذن کی موت واقع ہوگئی اور مجد نہوی شریف کی جھت کو بھی آگ لگ گئی۔ خدام نے مجد نبوی شریف کے درواز در کو کھول دیا تھا تا کہ باہر سے آکر کوگ آگ جھانے کی کوششیں کر سیس آسانی بجل گرنے سے لکنے والی اس آگ نے مجد شریف کے مشرقی مصے کو جلا کر فائستر کردیا اور بیآگ گئی اور مغربی صے کی طرف بڑھی۔ آگ بجھانے کے لیے جو لوگ مجد شریف میں وافل ہوئے ان میں پچھ تو اور بین اور مغربی صے کی طرف بڑھی۔ آگ بجھانے کے لیے جو لوگ مجد شریف میں وافل ہوئے ان میں پچھ تا اعد جر سے تھیت سے گر کر مرکئے جس سے مجد میں موجود لوگوں میں فوف و ہراس بھیل گیا۔ آگ کے شعط اعد جر سے مجد شریف کو بڑے بینا نے پر نقصان پہنچایا۔ آگ کے شعطوں نے مجد شریف کو بڑے بینا نے پر نقصان پہنچایا۔ آگ کے شعطوں نے مجد شریف کو بڑے بینا نے پر نقصان پہنچایا۔ آگ کے شعطوں نے مجد شریف کو بڑے بینا نے کھول کے دورواز وں کو بری طرح جلا کر فاکستر کر دیا۔ آگ کے شعط مجد کے قرب و جوار میں واقع مگر ایف کو بین کے عالم میں اوھرادھ بھا گئے گئے۔ اس طرح پورے میں واقع شریف فوف و ہراس پھیل گیا۔

آ تش زدگی کے پہلے واقعہ کے بعد متعدد مسلم حکر انوں نے مجد نیوی کی دوبارہ تغیر کرائی۔ آتش زدگی کے دوسرے واقعہ کے پیش آئے کے بعد سلطان قائلیائی ئے مجدشریف کود دبارہ تغیر کرایا۔



# مدینه منوره عثمانی ترکوں کے عہد میں

جس اسلامی سلطنت نے 1299ء ہے 1924ء تک مشرقی وسطنی کے بڑے حصوں پر محومت کی وہ ترک سلطنت عثانہ پیٹی ۔سلطان سلیم حثائی نے 922ء اور 1519ء میں میں الموک معرکو فلکست وے کی معرفتے کیا۔ پہی الموک معر ور معرفتان نے اہل مدینہ ہے والبلد کیا وہ سلطان مرز مین تجاز کے مکر ان بھی تھے۔البذا سلاطین عثانی میں سب سے پہلے جس سلطان نے اہل مدینہ ہے والبلد کیا وہ سلطان سلیم تھا۔ یہ والبداس طرح ہوا کہ امر مدینہ منورہ، شریف برکات نے حرمین شریفین کی جا بیاں اپنے بیٹے کے ذریعے سلطان سلیم کومعر بجوا کمیں اور انھیں سلطان مجاز شلیم کیا۔اس بات سلطان سلیم بہت خوش ہوا اور اس نے شریف برکات اور اس کے بیٹے کو حرمین شریفین کی امارت بر برقر اررکھا۔

عثانی ترکوں کے زیرانتذاب آنے کے بعد مدینہ مورہ میں اٹھوں نے چار مجانس انتظامی امورو فرجی امور قائم

#### كين:

- (1) مجلس إئة تا أون شرى
- (2) محكم بوليس برائے داخلي امور
- (3) فوجی گورزیرائے فارجی امور،اے محافظ مدیند کانام دیا۔
- (4) مجیخ حرم نبوی شریف، بیتمام عهدول میں اعلی عهده تھا اوراس کو براہ راست سلطان تک رسائی حاصل تھی۔اسکے لیے شرط تھی کہ قاضی ترکول میں ہے ہوگا۔ بیع بدہ ایک سال کی مدت کے لیے ہوتا تھا جس کے بعددو سرا قاضی مقرر کیا جاتا تھا۔ شیخ المسجد کے عهدے کے لیے ایک ایسا عالم دین، تجربہ کا رفتنداور ما ہر دینیات ہونا شرط تھا جس نے ادارہ مشخیت الاسلام استنبول میں بھی خدمات انجام دی ہوں۔

ہر جھ کوشی حرمین شریفین کے زیر صدارت ایک مجلس منعقد ہوتی جس میں محافظ مدیند منورہ، قائد پولیس،

مفتیاں (چاروں مکا تیب فقیہ) رئیس البلد بیداور بہت ہے معززین وعما ئدین شپرشرکت کرتے تھے۔اس مجلس کا انعقاد شہریوں کی شکایات کودور کرنے کے لیے کیا جاتا تھاا درشہری مسائل کاحل اس مجلس میں تلاش کیا جاتا تھا۔ووسر لے لفظوں میں ایک قتم کی متفقہ تھی۔

عثمانی ترک احرّ ام نبوی کرنے والے بڑے نیک طینت اور فراخ دل مسلمان تھے۔وہ اہل مدینہ کو زر کثیر اور عطیات وتھا کف سے نواز تے تھے جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں خوشحالی آ گئی اور مختلف علوم وفنون میں ترقی ہونے گئی۔ فصیل مدینے کی تعمیر

ترکوں کے عہد مکومت میں مدینہ منورہ کی ہوئی دیواریا فصیل تغیر کی گئی۔ اس کی تغیر کا کام سلطان سلیم کے بیٹے سلطان سلیمان قانونی نے 937 ھر 1533ء میں مگر ہوئی۔ سلطان سلیمان قانونی نے 1547ھ میں مکمل ہوئی۔ سلطان سلیمان نے قلعہ مدینہ منورہ سے بلتی ایک اور قلعہ تغیر کروایا۔ اس قلعہ کا بینار شال مغرب میں واقع جبل سلع کی چوٹی کی برابری کرتا تھا۔ فصیل مدینہ تقریباً 2304ء میر طویل تھی۔ بعض مختنفین اس کی لمبائی 3000 میر ریا تھی کلومیٹر بتاتے ہیں۔ مورخ اسمہو دی کے بیان کے مطابق اس فصیل کی تغیر پر تقریباً ایک لا کا دینار لاگت آئی تھی۔ ایک اور مورخ نے اس پر کی مقدار بھی خرج آئے والے دینار کی تعداد سر بڑاریتائی ہے۔ اسکے علاوہ لکڑی ، لو ہے ، سیسے اور دیگراجتاس کی ایک بوی مقدار بھی اس کی تغیر میں استعمال کی تھی۔ اس کی تغیر میں استعمال کی تھی۔ اس کی تغیر میں استعمال کی تھی۔

فصیل مدینہ کے چار دروازے تھے، باب الجمعہ (جنت البقیع کے رخ پر)باب القلعہ باباب شامی (راہ جرف اور سیدیا حزہ کے حزار مبارک کی طرف محلنے والا) باب الصخیر (مناخ کی ست رخ والا) اور باب المفری بھی منا تھ کی مناتھ کی ماتھ کی در این اور باب المفری بھی مناتھ کی طرف عی راہنمائی کرتا تھا۔ بعد از ال اس فصیل میں چار دروازے اور نکالے گئے تھے جن میں باب المجیدی جو ہیر حاک طرف کھاتا تھا۔ یہ سلطان عبد المجید کے عہد میں تغیر کیا حمیا تھا۔ اسکے علاوہ تین دروازے، باب الحمام، جوشارے حوالی کی طرف کھاتا تھا۔ باب المحمام کا طرف کھاتا تھا۔ باب المحمام کا بافتیہ نے باب القاسمید کا المدنی نے افتتاح کیا تھا۔

فصیل مدینہ پھروں سے تعمیری کی ایک رفیع الثان تمارت تھی جے دیکے کرایک بلند پہاڑ کا گمان ہوتا تھا جوشمری طرف رخ کیے ہوئے ہے۔ سعودی دورحکومت میں یہ فصیل اوراس سے المحق قلعہ مسمار کردیا گیا تا کہ بنی شاہرا ہیں تغمیر کی جاسکیں اور شہر کے ذرائع آمدورفت کی تعداد میں اضافہ ہوجائے۔ پھے مرصہ پہلے تک اس فصیل کے محض نشان یاتی ہے اور قلعہ کا صرف ایک مینار باتی تھا۔ شہر کے درواز وں میں سے باب المصر کی اور باب الجمعہ کھنڈ رات میں تبدیل ہو بھے تھے۔ قلعہ کا صرف ایک مینار باتی تعارف کی تعدید کی تعداد میں تبدیل ہو بھی تھے۔ ابتدا میں گئی تعداد میں اس کے کروچھوٹی دیوار میں تعمیر کی تعمیر سے ان دیواروں کو مختلف مملاطین ، اکمنی بن جمرا المجدی ،

و مين شريفين كا تاريخي جغرافيه \_\_\_\_\_\_ 174

عضد الدوليه ابن بوييه بهمال الدين محمد بن الي المنصور الاصفها في ، نورالدين زكَّى، سلطان الناصر بن قلادون اوراشرف قائمًا في ني تعمير كرايا تفا-

ان دیواروں بیں تخفیف بھی کی گئی اور توسیج بھی اور ان کوٹی اور پھروں سے تھیر کیا گیا۔ بعدازاں سلطان سلیمان نے جود بوار تھیر کرائی تھی اس دیوار کے مغرب وجنوب کی جانب ایک اور دیوار بھی تھیر کی گئی تھی تا کہ فسیل کے باہر جو مکانات رہ گئے تھے ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ بیدوسری دیوار بھی خرفند سے شروع ہوئی تھی اور قباء العنیر بیاور قلعہ کی جانب بولی دیوار سے طل جاتی تھی ۔ اس دیوار کے پانچ ورواز سے تھے جن بیس سے دولیتی باب العوالی اور باب اسد بھی کی طرف کھلتے تھے جبکہ بقیہ تین درواز سے اور باب قبادر جدہ کی طرف تھا اور باب الکومد قلعہ کے خرب بیس دواقعہ تھا۔



# مديية منوره ميس ثيلي گراف اور شيلي فون اور مراسلات

1318ھر1900ء میں ترکی دور حکومت میں ٹیلی گراف لائن بچھائی گئی۔اس کا زیادہ تر استعال اس زمانہ میں سرکاری دفاتر اورافل مدیند کی ضرور تو ال اور تجارتی لین دین میں سجولت پیدا کرنے کے لیے تھا۔

جاذر بلوے کے معروف عمل دور میں مدیند منورہ کواس لائن کے ذریعے جن بڑے اسٹیشنوں سے ملایا گیا تھاان میں مندرہ ذمل اسٹیشن شامل ہتے۔ دمشق ، المعلا ، مدائن صالح ، تبوک ، معان ، عمان اور درعا۔ 1326 ہ میں ایک اور ٹملی گراف لائن بچھائی گئی جس نے مدیند منورہ کو اکتفیر ہ ، فخیط ، بواط ، ایا تصیف ، البویہ جیسے چھوٹے اسٹیشوں سے ملا دیا۔ اس را بیطے نے ریلوے کے نظام اور یا بندی اوقات میں لقم پیدا کردیا۔

1335ھ میں ترکی عہد حکومت کے آخر میں مدینہ منورہ ٹیلی فون کی سروس کا آغاز ہوا۔اس کا ایک مرکزی ایک چنچ تھا جس میں بچاس لائنوں کی صلاحیت تھی۔اس زمانے میں ٹیلی فون کا استعال صرف ملٹری کرتی تھی۔1337ء میں اس کا استعال سرکاری دفاتر میں بھی شروع ہوگیا۔

اس سال ترکوں نے لاسکی ٹیلی گراف کی لائن کا آغاز کیا۔اس کا اسٹیشن باب الشامی کےعلاقے کے باہر شمر کے ا شال میں فیکٹر یوں کے دوسری طرف بنایا گیا تھا۔ بیلائن شمری خبر رسانی کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔

## سعودي عبدين

سعودی عہد حکومت علی مراسلاتی نظام عیں ایک انتلاب سا آیا اور پرانی مشینوں کی جگہ جدید ترین اور بعد ازاں کمپیوٹرائز ڈمشینوں نے لے لی۔ مدید منورہ سے باہر ٹیلی گرام جانے کی ماہانداوسط تعداد 2595 تھی اور وصول کی پھانے والی تعداد 2600 کے قریب تھی۔ یا در ہاس عیں ایام جی کی تعداد شام ٹہیں۔ان ایام عیں بہتھا دوگئی ہوجاتی ہے۔سعودی عہد حکومت میں 1324 ھے کہ آغاز عیں ٹیلی فون کا نظام پہلے سے بہتر ہوگیا تھا اور دن بدن اس کا استعال بوھتا جارہا تھا۔سینٹرل ایک بھی تعداد بڑھ کی تعداد بڑھ کر 21 ہوگئی تھی جن میں سے ہرایک 100 لائن کی صلاحیت رکھتا تھا اور ذریم کمل

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه

لائنوں كى تعداد 1890 كى تائى كى تى جن ش 1451 لائنى تجارتى اور 439 سركارى دفاتر كى تميں ـ

1376 ھر1957 ھ بل السكى ٹيلى نون سروس كا آغاز ہوا اور پاضابطہ طور پراس كا افتتا 1377 ھ بل ہوا۔ اس سروس كے شروح ہوجائے كے بعد الل مديند آسانی سے اندرون ملک اور بيرون ملک ٹيلى فون كاليس كرائے گئے۔ ان دنوں اندرون ملک كالوں كى تعداد 1255 ماہانداور بيرون ملک كالوں كى تعداد صرف 17 كاليس ماہانہ تھيں جبكہ اہام تج بش يہ تعداد دوكنا ہوجاتی تھى۔

### وُاك كانظام

سعودی عہد کے آغاز بی میں ڈاک کے نظام میں اصلاح ہوئی اور څچروں اور اونٹوں کی بجائے ڈاک لانے اور لے جانے کے لیے کاریں استعمال ہونے گئی تھیں۔1366 ھر1947 ء میں ڈاک کی آمدور فت اور ترکیل کاروں کے ساتھ ساتھ ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی کی جانے گئی۔ ماہانہ خطوط کا اوسط 9629 تھا جن میں سے 8664رجٹری شدہ مقر

#### مواصلات يريد

مڑکوں پرسواری اور پار پر داری کے میدان میں بھی بہت ترقی ہوئی۔انسانوں اور سامان کوایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے کے بیے موٹر کاروں اور بسوں اور ٹرکوں کا استعمال شروع ہوا۔ مدینہ منورہ اور جدہ کا 415 کلومیٹر کا درمیائی قاصلہ جو پہلے کئی دن میں طے ہوتا تھا ان چھوٹی گاڑیوں میں صرف پاٹی کھٹے میں شطے ہوئے لگا جبکہ اوٹوں پر بھی قاصلہ بارہ دن میں طے یا تا تھا۔ بعد از ال سڑکیس پڑت ہوئے کی وجہ سے تین دن میں ۔



### محازر بلوے

عثانی ترکوں نے وشق سے مدید منورہ تک ریلوے لائن افتیر کی جو تجاز ریلوے کہلاتی تھی۔اس ریلوے لائن ك وريع مدينه منوره كا بالخضوص عثاني وارافكومت استنول ساور بالعوم بورى ونياس رابط قائم موكيا تقا-بيريطو لائن 1326 هر 1908 ويس ياي يحيل كو يَحْيَى في يديلو علائن تي موع مواول سي كزرتى اور منظاح بها دول كو كاك كرينانى كئى تتى \_اس كايبلاحسدوش سے مقام زرقا تك 1902 مش كمل جواتھا جبكديد 203 كلوميٹر طويل تھا۔ جازر بلوے کے ایک بزار کلومیٹر فاصلے کی محیل پر العلاء ش جشن منایا گیا تھا۔ آخر متبر 1908ء میں اپنی تغیر کے آغاز كة تهرمال بعدييديند منوره تك كَيْفي هي يجازر يلوے كافتاح كيموقع برافتا ي سلطاني جلسه سلطان عبدالحميد كے ز رِصدارت منعقد کیا گیا تھا اوراس موقع پر پہلی مرتبہ مجد نبوی شریف میں برقی روشنی کی گئی اور سلطان عبدالجمید نے مدینہ منورہ میں بیلی پیدا کرنے کے لیے خصوصی طور پر جزیر جھوایا تھا۔ عم عمبر 1908ء سے لے کر 1912ء تک ججاز ریلوے ہرسال 16000 جا چیوں کولانے اور لے جانے کا کام کرتی تھی۔اس کے بعداس تعداد کا تخمینہ تین لا کھ مسافروں تک جا كنچا\_دمش سے مديند منوره تك كافا صله جو پہلے اونوں پردو ماہ ميں طے ہوتا تھا اب صرف 55 كھنے ميں طے ہونے لگا۔ سلطان عبدالحميدى فـ 1898 مي جازاورشام كدرميان تارير في كاسلسلة فائم كرف كاعكم ديا تمااور 1318 هتك ميد سلسلہ مدینہ منورہ تک پہنچا تھا۔ تجاز ریلوے کے آغازے مدینہ منورہ میں تجارت اور کاروبار کی رفتار جیز تر ہوگئی تھی اور زائرین کوسفریس بہت ہولت اور آرام ملا تھا۔133 ھر1916ء شن آنے والے انتقاب عرب کی وجہ سے عربوں نے مجازر بلوے کا ایک بواحصرا ژادیا اوراسے تباہ کردیا جس کے بعداس ربلوے پرسفر کا سلسلدرک کیا۔وشش سے مدیند مثورہ تك 3 0 3 1 كلو يمر كى مسافت اور مديد منوره سے اردن كك 4 4 8 كلو يمر كا فاصله تما- جاز ريلوے كے ليے مدينه منوره يس ايك خوبصورت ريلوے الميشن بحى تقيركيا كيا تعاجو باب عبريد كقريب واقع تعا-

# مدينة منوره ميل سياى بي عيني

عثانی عبد آخریں کے حام علی پاشامر تسین کو گورنر مدیند کا گورنر تا مزد کیا۔ وہ ایک مغروراور لا پروا آدی تھا اور لوگوں کے ساتھ استنبول کے حکام علی پاشامر تسین کو گورنر مدیند کا گورنر تا مزد کیا۔ وہ ایک مغروراور لا پروا آدی تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی حقارت آمیر تھا۔ اس نے مدید منورہ بیس آنے کے بعد الل مدیند کی تو بین ویڈ کیل شروع کردی اور مدیند منورہ کے شہر یوں پر بھاری تیکس نافذ کردیے۔ ان زیاد تیوں سے الل مدیند کے اعد رسیاس بے چینی پیدا ہوگئی اور اس کے فلاف بعناوت کا جذبہ بھوٹ پڑااوروہ انور عشق کی را ہنمائی بیس اس سے مجاولہ کے لیے تیار ہوگئے۔ میدا ہوگئی اور اس کے فلاف بعناوت کا جذبہ بھوٹ پڑااوروہ انور عشق کی را ہنمائی بیس اس سے مجاولہ کے لیے تیار ہوگئے۔ اس پر گوئی چلانے کے بعد بھاگ کھے اور میونیٹی کی صدود بیس پناہ گزیں ہوگئے۔ شہر کی ایک سرکردہ مشاف میں بیناہ گزیں ہوگئے۔ شہر کی ایک سرکردہ شخصیت تاج الدین الیاس نے اس معاطے بیس پڑ کر مصافحت کی کوئی صورت طاش کرنے کی کوشش کی گران پر بھی گوئی چلادی گئی جس کے بعد محافظوں نے ہنگائی حالات کا اعلان کرویا اور چاروں طرف سے فوج کے سیابی وہاں وہنچ کے گھر

چلا دی گئی جس کے بعد محافظوں نے ہنگائی حالات کا اعلان کر دیا اور جاروں طرف سے فوج کے سپانی وہاں یجنیجے گئے گر افسران نے گورز کے عظم پر اہل مدینہ پر گولی چلانے سے اٹکار کر دیا۔ اہل مدینہ کے نما جسوں نے ٹیلی فون پر سلطان عبدالحمید سے بات چیت کی اور سلطان نے ان کے مطالبات مانے ہوئے گورزکو پر طرف کر دیا۔ اب حسن حتی پاشا کو گورز مقرد کیا لیکن فورائی فسا دی چوٹ پڑا اور نے گورزکو بھی الگ کر دیٹا پڑا۔ اس کے بعد شخط الحرم عثمان فرید پاشا کو، جو ان پڑھ میے، گورز کے عہدے کے لیے نا مزد کر دیا گیا۔ اوھر مدینہ منورہ میں بیا فواہ پھیلی کہ گورز نے کئ نا موراشخاص کوئی کردینے کا عظم و بے دیا ہے۔ اس پر پھر فسا داور

ادھر مدیند منورہ میں بیافواہ کیلی کہ گورز نے کئ نامورا شخاص کوئل کردینے کا تھم دے دیا ہے۔ اس پر پھر فساداور بنگا ہے پھوٹ پڑے اور اہل مؤیند نے مفتی عثان واضتانی سے مشورہ طلب کیا جس کے بعد بیر مطالبہ کیا گیا کہ مخلس منظمہ ایک ایسا تھم جاری کرے جس کی روسے گورز کو پر طرف کیا جاسے گر مجلس منظمہ نے ایسا تھم جاری کرنے سے اٹھار کردیا۔ گورز عثان یا شاایے گھر میں مقفل ہوکر بیٹھ کے اور مدینہ منورہ کے باغیوں نے مجلس منظم کے اراکین کو عارت میں قید کردیا اوراس وقت تک رہا نہ کیا جب تک افھوں نے گورٹر کو برطرف نہ کیا۔ اب شہر دوگر و بول بیل تقسیم ہوگیا۔ ایک گروہ گورٹر کا حامی تفااور ہتھیا روں سے لیس ہوکراس کی تفاظت کر دہا تھا جبکہ دوسرا گروہ بخالفین کا تفاج گورٹر کی رہائش گاہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ گورٹر نے سلطان عبدالحمید سے حدیثہ کے باغیوں کی شکاعت کی اوران کی فشدانگیز کی کی رپورٹ مجوائی اور اٹھیں سزا دینے کی سفارش کی۔ ادھر باغیوں نے بھی سلطان کو ایک تاریر تی بھجوایا جس ش گورٹر کی برطرفی کا مطالبہ کیا گیا تھا اور بھورت ویگر بیروٹی حدافلت کی دھمکی دی گئی جس کے بعد سلطان نے یمن اور شام کی فوج کو حدیث مؤرہ بجوایا۔ اس فوج نے باغیوں کے رہنماؤں کو فوجیوں کے حوالے کرنے کا تھم دیا مگر انھوں نے ایسا کرنے سے اٹکار کردیا جس کے بعد ان پر مقدمہ چائیا گیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد از ان 76 کورہا کردیا گیا اور باتی کہ قلعہ بی تھا جس نے پیشن گوئی کی کہ قلعہ بیلی اور جانے والے 81 قید یوں کو جلد رہائی طب کی۔ چٹانچی ایسانی ہوا۔ ایک شخص عبداللہ آ فتدی کے علاقہ جو زیر حراست وقات پا گیا 81 قید یوں کو دیا گیا۔ بیواقعہ 1327 ھر 1907 کو چیش آیا۔



# مدينه منوره ميوسيلي

اسلام کی روش پھیلنے کے بعد جو پہلی بلد بیاقائم کی گئی وہ مدینہ منورہ بیل تھی۔ بیطیفہ دوم حضرت عمر پھیٹونے نے قائم کی تھی۔ اس کا نام دارالحب تھاای وجہ سے رئیس بلد بیرگوائے۔ انھاں 1320 ہر 1910ء بیس مدینہ منورہ بیس میونسل نظام قائم کیا۔
عثمانی ترکوں نے علی رضا یا شائے عہد گورزی 1320 ہر 1910ء بیس مدینہ منورہ بیس میونسل نظام قائم کیا۔
میٹن محمد بیس مدینہ منورہ کی جدید تغییر و ترتی کے منصوبے کے تحت منہدم کردی گئی تھی۔ اس کے بعد ضلع منا نہ بیس کھر پولیس اور ٹیلی کمیونکیشن کے دفاتر قائم کیے گئے تئے۔
میس بلدید جس کو پہلے ''الحسف 'اور محکد متعلقہ کو پہلے ''الحساب'' کیا جاتا تھا، اس محکد کر اکفن وا عال آئ کی بلدید سے مختلف نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ شہر یوں کو نیم کر کی تھا۔ ان کیا جاتا تھا، اس محکد کر اکفن وا عال آئ کی بلدید سے مختلف نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ شہر یوں کو نیم کر کرتا اور فوجداری کے مقد مات بیس مناسب سزا دے سکتا تھا۔ وہ جرموں پر بھم صاور کرتا اور فوجداری کے مقد مات بیس مناسب سزا دے سکتا تھا۔ وہ مجرموں کو کوڑے گئا اور وہ جرموں پر بھم صاور کرتا اور فوجداری کے مقد مات بیس مناسب سزا دے سکتا تھا۔ وہ مجرموں کو کوڑے کا احتیار ہوگی دیری، یوسف شعملی بھر واغتانی، میں محمود کوئی دیری، یوسف شعملی بھر واغتانی، میں محمود اوکنی دیری، یوسف شعملی بھر واغتانی، حسن محمار بھرجموداوئی دیگر شخصیات اس مجدے برفاکرز ہیں۔

عهداشراف

شریف مکہ کے عہد میں عبد اللہ عطاس، حسن داخستانی جمود عبد الجواد اور محمود حلواتی۔ عہد سعودی میں

عہد سعودی میں ذیاب ناصر (1344ھ/1925ء) مختسب کے عہدے پر فائز رہے۔ تھے سان 1346ھ/ 1927ء، عبدالقادر غوث، مصطفیٰ عطار 1361ھ/1942ء، امین مدنی، رقیج الگانی 1369ھ/1950ء، تھے عبدالجواد، رمضان المبارک 1375ھ/1955ء، صالح المیمان، تعادی الاول 1378ھ/1958



# محاصره مدينة منوره بعيدتركي

مدیند منورہ کی جدید تاریخ کا اہم واقعہ "انقلاب عرب" 1916ء کے درمیان شریف مکد کی طرف سے مدینہ منورہ کا محاصرہ تھا جوتقریباً دوسال جاری رہا۔ ترکوں نے جرشی سے اتحاد کے پیش نظر ملٹری کی ترتی کے لیے پورے جزیرہ نما عرب كوعموماً اور بالخصوص مدينه منوره كوفوج كامركز بناديا تفار عهدعثاني ش عرفخري ياشا كومدينه منوره كا آخري ملثري كورنريا " محافظ مدينة الماكم بهيجا كيا ال في عرب انقلاب كے خطرے كى دجہ سے مدينة مؤده كى مساجد جن ميں منجد نوى شريف ہمی شامل تھی اسلحہ خانہ میں تبدیل کرویا تھا اور تمام اجناس اور اشیا خورونی کی ترسیل سرکاری تحویل میں لے لی تھی۔شریف حسین آف مکہ نے ترکوں کےخلاف بغاوت یا انقلاب عرب کے پروگرام کے تحت اسے بڑے میٹے علی بن حسین کو مدینہ منورہ بھیجا تا کہ دود وہاں کے قبائل کو بغاوت کرنے پرآ مادہ کرے اور اعلان بغاوت کے ساتھ سی وقت پر مدیند منورہ پر قبضہ کر لے محرعر فخری پاشا کی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے باغیانہ کارروائیوں کوعثانی تو یوں کی بوجھاڑ سے منتشر اور پہیا کردیا میا مرقیل بن حسین اورعلی بن حسین بھی محاصرے کیے رہے تا ہم شریف کے بیٹوں کی طرف سے کیے محاصرے کے دوران جہاں محاصرہ دن بدون تک بور ہاتھا و جیں مدینہ منورہ ش کھانے پینے کی اشیا کی قلت بردھتی گئی۔غذا اورخوراک تمام سرکاری کوششوں کے باوجود صرف ناجائز ذرائع سے ٹل سکتی تھی۔فوجی بیرکوں کورسد وخوراک سے بھر دینے کی دجہ سے الل مدينداس سے محروم ہوتے گئے۔1917ء تک يديد محاصره اپنے انتهائي موج پر بھٹے کيا تھا۔شہر ميں نظم ونس بحال ر کھے اور خوراک کی قلت کی بیخے کے لیے فخری یا شانے مدینہ منورہ کے باشدوں کوز بردی شام، لبنان اور ترکی بھیجنا شرع كرديا\_ادهرشمرين فاقدكش اور قطعام كى كيفيت شروع موكئ فاقدزده لوكول في مجوراً كتول، بليول اورمردار جالورول کا گوشت تک کھانا شرع کردیا لوگوں کے قلب خوف خدا ہے عاری تتے انھوں نے مذکورہ صورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوے حرام اشیاء علال کھانے کی طرح فروخت کرنا شرع کردیں۔ ادھر جبری طور پر بےدخل کیے جانے والے اہل مدینہ کے لیے اگر چہر کوں نے پکھر تو مختس کردی تھیں گر اس مجموعی بے دخلی سے بہت سے لوگوں کا جان چلی گی اور جو ہاقی بچے آفسیں بخت آ زمائش اور مشکلات کا سامنا کرتا پڑا۔ اس محاصر سے کے دوران لوگ اسٹے خوف زوہ اور مجبور ہوئے کہ صرف ایک بوری اٹاج کے حوض اپنے مکانات فروخت کرنے گئے۔

معرکے برطانوی کمشز سرونگیٹ نے فخری پاشا کو دھمکی آ میزالٹی پیٹم دیا کہ اب اگر آپ نے ہتھیار نہ ڈالے قو ساری خون ریزی کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ فخری پاشا نے بہادرانہ جواب ترکی زبان ش لکھا کہ ' جناب جزل اسجمتالڈ دفکیٹ صاحب! ش حثائی ہوں، محمدی ہوں اور بایار بیک کا بیٹا اور ترک سپائی ہوں' اس طرح اس نے برطانوی حکومت کی طرف سے بار بار دیے جانے والے الٹی میٹوں کورد کر دیا۔ ادھر حکومت ترکی نے خفیہ پیغام کے ڈر لیے فخری پاشا کو ہتھیار ڈالئے کی جا بایات جاری کیس مراس نے کہا کہ اس کے لیے حکومت کی طرف سے تحریری اور مصدقہ اعلانیہ باشا کو ہتھیا رڈالئے کی جا بایت جاری کیس مراس نے کہا کہ اس کے لیے حکومت کی طرف سے تحریری اور مصدقہ اعلانیہ احکامات بھیج جائے ضروری ہیں۔ شطنطنیہ سے ایک خصوص اپنی کیٹی نامی ضرفیا ہے کو مدینہ منورہ بھیجا گیا کہ فخری پاشا کو دست برداری کے لیے آ مادہ کرے مگر وہ بھی کامیاب نہ ہوسکا۔ 28 دیمبر 1918ء کو حکومت ترکی نے جزل فخری پاشا کی پالیسیوں پر تقید کرتے ہوئے ایک اعلامیہ جاری کیا مگر وہ اس خفیہ مجلس اور سازشی مشاورت کو نہ ردک سکا جس نے فخری

پاشا کو گرفتار کرنے اور اس کی جگہ نجیب بے پاشا کو یہ بند کا کما غر مقرر کردیا۔ نجیب بے پاشائے فر آئی کینٹن کارلینڈ اور شریف مکہ کے بیٹوں علی اور عبداللہ کے ساتھ معاہدہ اطاعت پر وسخط کردیے۔ادھر فخری پاشا کو جب اس سازش کاعلم ہوا تو وہ جمرہ مطہرہ نبوی میں چلا گیا جس کا وہ محافظ اعلیٰ تھا۔اس نے اعلان کیا کہ وہ قریب آئے والے کسی سازشی کوزیرہ تمیں چھوڑے گا اور جمرہ مطہرہ کی محقاظت کرتے ہوئے جان وے دے گا۔ پھر بہا در ترک جرنیل نے دورا تیس اور درمیانی دن جمرہ مطہرہ میں درود وسلام اور تماز وعبادت میں گر ارا۔ای عالم مستی میں ایک لھے کے لیے اس پراوٹھ طاری ہوئی اور وہ سو کیا۔ کھات لگائے بیٹھے سازشی افروں نے اسے سوتے میں گرفتار کر کے شریف کے کے بیٹے علی کے حوالے کر دیا۔ مہید سے رواگی کے وقت فخری پاشانے روتے ہوئے دیار مہیز کوچھوڑ اور رفست ہوگیا۔



# مديينه منوره عهد ماشمي ميس

شعبان 1334 ھرجون 1916ء میں شریف مکہ حسین بن علی نے ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔اس کے بعد الاتحاد الشرقی''سوسائٹی وجود میں آئی جس کا مقصد سرز مین عرب کوتر کوں کے قبضے سے آزاد کرانا تھا اور عربوں کو ترک بنانے کے ترکی منصوبے کونا کام کرنا تھا۔اس عرب انقلاب یا بغادت نے تجاز ،شام، لبنان،اردن اور فلسطین میں آبادتر کوں کواس وہ نے تک پریشان کیے دکھا جب تک وہ سرز مین عرب سے والیس نہ چلے گئے۔

عربوں میں ندتوا تی سکت تھی اور نہ بی اتنافو تی تجربہ کہ دوہ ترکوں کو عرب دنیا سے تکال سکتے۔ یہ سب برطانیہ سے اشحاد کے منتیج میں ہوا جو جرئنی کے اشخادی ترکوں کے ہر طرح سے نباہ کرنے پرتلی ہوئی تھی مگر بعد از اں برطانیہ اور دوسرے سامرا بی بورٹی ملک خودعا لم عرب کے مختلف حصوں پرقابض ہو بیٹھے۔

محاصرہ دید کے دوران جن شہر یوں نے اپنے گھروں کو فیر آ باد کہا تھا اور پناہ گزینوں جیسی زندگی گزار دے شع باشی حکومت نے ان شہر یوں کی واپسی میں مدد کی اور افھیں مالی المداد بھم پہنچائی۔ ترکوں کے آخری زمانے میں مدید منورہ کی آ بادی صرف 8000 نفوں رہ گئی تھی۔ ہاشی عہد میں 15000 باشندے واپس آ کر یہاں آ باد ہوئے۔ امیر علی بن الحسین اس وقت تک حاکم مدید رہے جب تک جدہ میں ان کی بادشا ہت کا اعلامی تہیں ہوا۔ احمد بن منصور مدید منورہ کے نائب امیر تھے۔ شرفا مکہ کی عملداری میں شریف شحات جو اشراف بنی صین سے تھے مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم کی

قلعدمدينه شاآتش زوكي

عثانی ترکوں کے عہد میں مدینہ منورہ میں متعدد قلع تھے جن میں سے ایک جبل احد کے قرب میں ایک قبا کے قرب میں ایک قبا کے قرب اور 1919ء میں قریب اور ایک جبل صلع کی بلندی پر تھا۔ ان قلعول میں جوسب سے زیادہ محفوظ قلعہ تھا اس میں 1338 ھر 1919ء میں بارود بھٹ جانے سے آگ بحزک آخی۔ بیقلعہ سلطان سلیمان کے عہد میں سولھوی صدی میں تعیر کیا گی تھا۔ اس کی تحکیل بارود بھٹ جانے سے آگ بحزک آخی۔ بیقلعہ سلطان سلیمان کے عہد میں سولھوی صدی میں تعیر کیا گی تھا۔ اس کی تحکیل

کا سال 1544 و تھا۔ یہ سجد نیوی شریف کے مغرب میں ہاب شامی کے دہائش مکا نات کے جنوب سے کی طرف جبل سلع کے جنوب مشرق میں واقع تھا۔ اس کے دروار زے سے متصل ایک مجد تقمیر کی گئی تھی۔ یہ قلعہ فوجیوں کے رہنے کے لیے بیرکوں میں تبدیل کردیا عمیا تھا۔ دھا کہ کے وقت اس قلعہ میں بہت سا گولہ ہارود ذخیرہ کیا عمیا تھا۔

30 فی المجبر کو اتوار کے دن سر پہر کو جب شہر سکون سے تھا اچا تک دھما کہ سے سکوت ٹوٹ گیا اور قلعہ کے اعمر آگ لگ گئی جس نے قریبی علاقے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ادھر قلع میں موجود گولہ بارود میں تئیسرے دن تک دھما کوں کا سلسلہ چاری رہااور شہر کے بیشتر علاقوں کوشد بیا نقصان پہنچا۔

#### مدينة منوره سعودي عهديس

اشراف بن ہاشم کی حکومت زیادہ دنوں تک نہ چل کی اور شاہ حسین ابن علی اور ملک عبدالعزیز آل سعود کے درمیان دموی ملک عبدالعزیز آل سعود کے درمیان دموی ملکیت سے متعلق ایک تفاذ عدیدا ہوگیا۔ متناز عدالاتے کے اندردوگاؤں فرضاور تربدوا تع تھے۔ عہدا شراف عی شی شالد بن لوئی نے ان دونوں گاؤں کو سعودی مملکت میں شامل کر دیا۔ جب تناز عدید حاتو شاہ حسین نے گفت وشنید کے بعدالمل نجد کو جج اور عمرے پر تجاز آئے ہے روک دیا۔ اس سے ملک عبدالعزیز آل سعود ناراض ہوگئے اور انھوں نے جازی طرف بی حرک اس علاقے پر شخ حاصل کرلی۔ 14 رہے الاول 1343 حد 1924ء کو مکہ شخ کرلیا گیا اور 4 ہدادی الله فی جوں کے آگے ہتھیارڈ ال دیے۔ انگانی فی جوں نے ملک عبدالعزیز کی فوجوں کے آگے ہتھیارڈ ال دیے۔

مدید منورہ بی جھیارڈ النے ہے ہل جن افواج نے شہرکا محاصرہ کردکھا تھا ان کی تیادت الدرویش کرد ہے تھے جنوں نے شہر کے جنوبی جھے کو گھیرے بیں لیا ہوا تھا۔ دوسرے جنزل انتھی تیے جنوں نے شائی جھے کا محاصرہ کردکھا تھا۔ جب مدید منورہ کے اس محاصرے نے شدت اختیار کی تو وہاں کے باشندوں نے شخ مصطفیٰ خبدالعال اور شخ فیاب ناصر پر مشتمل ایک وفدریاض روانہ کیا جس نے شاہ عبدالعزیز سے طاقات کی اورائل مدینہ کا پیغام چہنچایا کہ وہ ان کے ایک لڑک کے مشتمل ایک وفدریاض روانہ کیا جس نے شاہ عبدالعزیز سے طاقات کی اورائل مدینہ کا پیغام چہنچایا کہ وہ ان کے ایک لڑک کے عمد النہ بین مصورا ورفوجی کیا ڈر عبدالحجد کے باس مدینہ منورہ بھیجا تا کہ وہ مدینہ منورہ کا اقتدار انھیں سونے دیں۔ 19 جمادی الاول 1344 ھار عبدالحجد پاشا کے پاس مدینہ منورہ بھیجا تا کہ وہ مدینہ منورہ کا اقتدار انھیں سونے ویں۔ 19 جمادی الاول 1344 ھار امیر مدینہ منورہ کے بات کہ دوہ مدینہ منورہ کی گا اور شہر بین امن قائم کرنے کے بعد شیزاہ محد ریاض واپس جلے گئے۔ وہ امیر مدینہ منورہ کے جدے پرفائز رہا ورائعوں نے انظامی امور کے لیے مدینہ منورہ بین اپنی مقرد کردیے۔

## علمائے مدینه منورہ

مدید منورہ نے اسلامی تغلیمات کا حرکز اور فقد اسلامی کا طبع و مصدر ہونے کی وجہ سے بڑے جید علمائے اسلام
پیدا کیے ہیں۔ رسول اللہ سائٹی مدید منورہ کے کمتب علماء کے استاذا کبراور معلم علم و حکمت ادّل تھے۔ آپ سائٹی کے انسارو
مہاجر بین اصحاب آپ کے سیچ معتقد ، تخلص ہیں و اور ارشد تلاحہ منے۔ آنخضرت سائٹی کے سامنے زانوئے اوب طے
کرنے والوں میں کثیر تعداد صاحب تفق کی اور فاضل مرد و خوا تین کی تھی۔ ہر شیح کتاب وسنت عہد نبوی میں اس مدرسہ کا
طالب علم تضور کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ سائٹی ایک ایک شیخ علم سے کہ جس کی روثتی نے مدید منورہ کو علم وفضل اور دشدہ ہدایت کا
معمورہ بنا دیا۔ اس نور کی شعاعوں نے نہ صرف پورے جزیرہ نمائے عرب کو بلکہ سارے عالم کو روثن و تا باں کر دیا۔ بیاور
اب تک ٹابت و قائم ہے اور ان شاء اللہ بمیشہ باتی رہے گا کیونکہ مید فیوش ہمیں براہ راست رسول اللہ سائٹی اسے ملا ہے۔
اولین شلائے و رسول سائٹی ا

 ما لک ین انس (امام ما لک) سرفہرست ہیں۔ان علما ہیں سے امام ما لک نے اہل سنت والجماعت کا جو مکتبہ فکر قائم کیا اس کی اشاعت زیادہ تر اعداس اور المغرب ہیں ہوئی۔امام ما لک نے مدینہ منورہ ہیں تخصیل علم کے بعد درس و قدرلیس کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ فریضہ بچے کی جدا لیک کے علاوہ بھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں رہے۔۔امام شافی جیسے صاحب علم آپ کے تلافہ ہیں سے تھے۔تاریخ شاہد ہے کہ مدینہ منورہ ہیں ہر دور ہیں ہوئے ہیں۔ مجد نبوی ایک ایک عظم صحرات پیدا ہوئے ہیں۔ مجد نبوی ایک ایک عظم جا محداسلام یہ رہی ہوئے ہیں جس میں دنیا ہے اسلام کے کوشے کوشے سے طلبہ ہ آئے اور انحول نے شریعت اسلامی کی روسے ذعر کی کے اوق مسائل پر خور وگر بھا کہ دمباحث اور ان کا تحلیل و تجویہ کرکھاں کا حول کے شکل اختیار کر کئیں جہاں طلبہ کی جماعتیں این ہر مز اور این شہاب کے درس ہیں شرکت کے لیے دات گئے تک ان کے ہاں تشہر سے تھے۔ طلبہ کی ہوئی جہاں طلبہ کی جماعتیں درس شرع ہوئے کے انظار ہیں علیا کی تیام گا ہوں کے باہر کھڑی رائی تھیں ۔امام ما لک آئی وقت کوئی فتو کی جا جرکھڑی رائی تھیں ۔امام ما لک آئی

این شہاب زہری ایک متازعالم تھے جھوں نے قدوین حدیث کے اصول وضع کیے۔ مدیند منورہ کے اکثر علاء نے دنیائے اسلام میں پھیل کرلوگوں میں دین کاشعور پیدا کیا اور گمراہ لوگوں کوراہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ گزشتہ خیرہ صدیوں میں بہت میں رکا وٹوں کے باوجو دمدینہ منورہ کو پیٹر حاصل ہے کہ اس نے مرکزعلم کی حیثیت سے اپٹا اخمیا زخصوصی ہر دور میں برقر ادر کھا ہے اور آج بھی ہے ملم وضل کا ایک عظیم منع ومرکز ہے۔

# معجد نبوی شریف 14 صدیوں کے آئیے میں

رسول الله طالح فرمایا تین مجدول کے لیے سفر اختیار کرو، ایک میری مجد (معجد نبوی) دوسری مجد الحرام اور تیسری مجدالحرام اور تیسری مجدالحفای (الحدیث)

ایک صدیث مبارکہ یس آپ مالا اُنے فرمایا کہ میری مجدیس اواکی گئی ایک نماز مجد الحرام کے سوابائی تمام مساجدیش اواکی گئی ایک ہزار نماز کے برابر ہے۔

محل وقوع

مبور تیوی شریف 24 درجہ، 5 سیکٹر اور 0.35 عرض البلداور 31 درجہ، 36 منٹ، ایک سیکٹر اور 51 وطول البلد مرواقع ہے۔ بیسط سمندرے 597 میٹر کی بلندی پرائیک ہلہ بدراور جو ہر آبدار کی ما نشرشہر مدینہ منورہ کے قلب میں چک رہی ہے۔ بید تیائے اسلام کا ایساشیج ومصدرہے جس کی شعاعیں پھوٹ کر پورے عالم اسلام کومنور کر رہی ہیں۔

مقام

وہ قطع زیبن جس پر مجد نبوی شریف تغییر ہوئی پہلے دو مدنی بیٹیم اڑکوں کی ملکت تھی جس پر وہ مجور سکھانے کا کام کرتے تئے حضرت اسعد بن زرارہ انصاری ڈاٹٹو ان دونوں اڑکوں کے سمر پرست اور وئی تئے۔ بیاڑ کے نافع بن عمر بن نظیمہ بن النجار کے بیٹے تئے۔ ان کے نام مہل و سہیل تئے۔ رسول اللہ طابی انے مجد کی تغییر کے لیے ان سے بیز مین خرید فرمائی اور اس زمین پرا کے ہوئے مجوروں کے جعنڈ جن کے بیچے مشرکین کی قبریں تھیں کا نے کر اور قبروں کو مسمار کر کے صاف کرنے کا تھے دیا۔ چنا نچے اس جگہ کو صاف کر کے اس کی سطح ہموار کی گئی اور تغییر مسجد کے لیے تیار کر لیا گیا۔

عبدنبوي كالقير

رسول الله رائيل كى حيات طبيه ش يرمجد دومر تا تقير موكى رسب سے پہلے سنة بحرى كے سال اول 622 ميل جب مجد شريف كار قبر 85045 مركع ميشر تھا اوراس كى او نچائى 2.49 ميٹر تقى روسرى بار فتح خيبر كے بعد تقير موئى الل آج کے ذائرین اس مصے کی شناخت مشکل ہی ہے کرسکتے ہیں جوآ مخضرت سائٹیلم کی حیات مبارکہ کے دوران تقمیر کیا گیا تھا کیونکہ اس اولین تقمیر کے بعد متعدد ہار مجد شریف کی تجد پدوتو سکتے ہو چکی ہے۔ پھی تحقیقین نے اپٹی تقنیفات میں ان حدود مجدکوروشناس کرایا ہے جو مجدنو کی میں تھیں۔

جوني ديوار (South Wall)

یدد بواد محراب نبوی سائیلی سے جہاں حضورا مامت فرماتے سے تقریباً نصف میٹر کے فاصلے پرتھی۔ آج کل زرد رنگ کے خوبصورت ستون جومشرق سے مغرب تک لگے ہوئے ہیں اور منبر نبویؓ سے تقریبا نصف میٹر کے فاصلے پرواقع ہیں دراصل میں مجد نبوی کی جنو بی و بوار کی وہ جگہ ہے جس کورسول اللہ ٹائیلی نے تقییر فرمایا تھا۔

شال ديوار (North Wall)

مبعد نیوی کی شالی دیوار جو آنخصور طاقیم کے زمانداقد س کی قدیم تغییر سے تعلق رکھتی ہے عثانی ترکوں کے عہد حکومت میں سلطان عبدالحمید کی تجدید وتوسیع کے وقت ثق دیوار میں شامل کر لی گئی تھی۔ بید دیوار موجودہ باب النسا کے شرقی غربی حصے تک چھیلی ہوئی تھی۔

ويوارشر تي (Eastern Wall)

مبحد نیوی کی شرقی دیوار آج کے منبر نیوی کے جانب شرقی ستون سے تقریبا 1.48 میٹر کے فاصلے پر دانی ست واقع تقی۔

.غربي ديوار (Western Wall)

عبد نبوی کی مجد نبوی کی غربی دیوار کا موقع محل ثال ہے جوب تک گلے ہوئے ستوثوں والی جگہ ہے۔اس جگہ عربی زبان میں ''صرمجد النبی علیہ السلام'' ککھا ہوا ہے۔ سرکاردوعالم مرافظ کے زمانہ حیات مبارکہ یس مجدنیوی کی فدکورہ بالا حدود تھیں ۔ سی احادیث مبارکہ یس ہے کہ مجدنیوی کی کتنی بھی اوسنچ کردی جائے وہ رسول اللہ ماٹائل کی معجد بی کہلائے گی اور اس کا بیاعز از بمیشہ قائم رہےگا۔

این شبداور یخی دیلی نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹٹو سے مروی ایک حدیث بیان کی ہے کہ''آ مخضرت سائٹیڈ نے فر مایا اگر بیہ مجد صنعاء (شالی بین ) تک بڑھا دی جائے تب بھی میری علی مجد کہلائے گئ' ایک دوسری حدیث میں ابی عمر ق کے حوالے سے ان دونوں راویوں نے نقش کیا ہے کہ''اگر ہم اس مجد کوجتہ البقیع تک بڑھا دیں تب بھی مجد نبوی عی کہلائی گئ' آئے ہم و کھتے ہیں مجد نبوی واقعتا بقیع غرفتہ تک وسیع ہو بھی ہے جوعہد نبوی میں مجد نبوی کے مشرق میں واقع مقاور جہاں دی ہزارا سی اب رسول اور اہل بیت اطہار مدفون ہیں۔

عهد نبوي ميں باب المسجد

مجدنیوی کے موجودہ تمام درازے جوآج کل نظر آتے ہیں عہدنیوی شریف میں موجود تین شے۔اس زمانہ اقدس میں موجودہ درداز دل سے ان کا گل دقوع تبدیل ہو گیا ہے۔ محققین نے وضاحت کی ہے کہ عہد نبوی کے درواز سے موجودہ عمارت میں کس مجدواقع ہیں۔

نی کریم نافیخ نے شروع میں جب یہ مجد تغیر فر مائی اس وقت شال میں مجد اقضیٰ کی طرف رٹ کر کے قبلہ اول القدس کی طرف رٹ کر کے قبلہ اول القدس کی طرف نمازیں ادا کی جاتی تغییں اور اس وقت صرف مشرق ، مغرب اور جنوب کی ستوں میں درازے رکھے گئے سے ہے۔ چونکہ شائی ست میں قبلہ اول القدس واقع تھا اس لیے اس ست میں کوئی درواز و نہیں رکھا گیا تھا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا اور نمازیں مکہ المکر مداوز کو بشرف کی جانب رخ کر کے ادا کی جائے گئیں تو مجد نبوی کے شائی ھے میں ایک نیا درواز و مکولا کیا جبکہ جنوبی ست کا دواز و بند کر دیا حمیا۔

شرقی دروازه

غر في دروازه

عمد تبوی ش بدوروازه" باب عائک" كولاتا قارابات" باب الرحمة"ك تام عوسوم كرتے إيلااا

دردازے سے داخل ہونے والا زائرا گرمشرق کی طرف چلے اور اس گوشہ کے قریب تھیرے جس کے اور ''صرمجد النبی علیہ السلام'' لکھا ہوا ہے تو وہ غربی دروازے کے ٹھیک اس مقام پر کھڑا ہوگا جو عہد نبوی میں تغیر کیا گیا تھا۔ موجودہ غربی دروازہ کے بالقابل وہ قدیم غربی دروازہ پڑتا ہے جو آنخضرت ماٹھٹا نے تغیر فرمایا تھا۔

جؤلي وروازه

میددروازہ اب' بابعم' کے نام سے موسوم ہے اور مصلی نہوی اور جمرہ مطہرہ کے درمیان جنوبی و بوار کے مشرقی مصیں واقع ہے یا بول مجھیے کہ جمرہ مطہرہ کی جالی مبارک کے غربی جنوبی گوشدیں واقع ہے جب محیداتھیٰ کے بجائے کعبہ شریف کوقبلہ بنایا گیا توقد یم دروازہ کو بندکر کے جانب ثمال ایک نیا دروازہ کھولا گیا تھا۔

شالى دروازه

اس دروازے کورسول اللہ مائی نے شالی دیوار میں رکھا تھا جوجنو نی درواز و کے متوازی تھا اور قبلہ تیدیل ہونے کے بعداس کو بند کردیا گیا تھا۔

محراب نبوى شريف اللها

مورة بقره کی آیت فیم 144 : قد نیرای تقلُّب و جُهات فی السَّماآءِ فلَنُولِینَّكَ قِبْلَةً تُرْضَهَا فَولِ وَجُهاتَ فَی السَّماآءِ فلَنُولِینَّكَ قِبْلَةً تُرْضَهَا فَولِ وَجُهاتَ شَطْرَ الْمَسْجِي الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا کُنتُم فَولُوا وُجُوهَکُم شُطْرَةً کا ترجمہ کے جم کے جم کا (یوں) بار با آسان کی طرف اٹھنا و کھور ہے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کوائ قبلہ کی طرف متوجہ کردیں کے جس کے لیے آپ کی مرض ہے۔ پھرا پنا چرہ ( نمازی ) مجدحرام ( کعبرشریف) کی طرف کیا کرواورتم سب لوگ جہال کھیں موجود ہوا ہے چروں کوائی (مجدحرام) کی طرف کیا کرو۔

قرآن کریم کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قبلہ کا رخ مبجد اقصلی سے کعبہ شریف کی جانب تبدیل کردیا گیا تھااور واقع عشر وہشرہ کی بنیا دینا تھا۔ آپ کے ساتھ دس اصحاب نے عین نماز میں اپنے چہرے کعبہ کی طرف کر لیے تھ جس کی وجہ سے آمیں ان کی زعد گی میں جنسے کی بشارت دی گئتی اور وہ اصحاب عشر وہشرہ کہلائے تھے۔

رسول الله سالله اور طفائے راشدین کے زمانے میں محراب نبوی موجود نہیں تھی۔ اموی حکران ولیدین عبدالملک کے عہد میں او۔ 88ھ ر 11-708ء کے دوران عمر بن عبدالعزیر نے پہلی مرتبہ یہ محراب شریف تقیر کروائی متی محراب نبوی کی موجودہ تقیر اشرف قائم ایک تجدید ولاستھ کی یا دولاتی ہے۔

معلی شریف جس پر قبلہ رو ہو کررسول اکرم بالل نما زاوا فرمائے تھے محراب کے ورمیان جانب غرق واقع

ہے۔ اگر کوئی زائر وسل محراب کے یا کیں طرف چلے اور منبر شریف سے چومیٹر دور کھڑا ہوجائے وہ ٹھیک اس مقام پر ہوگا جہاں آتا تا مدار سی نے نماز کی امامت فرمائے تھے۔اس جگہ بیرعبارت رقم ہے۔ ' ٹیزامصلی النبی علیہ السلام' ' (یہ نبی علیہ السلام کامصلی ہے ) زائر اگر اس مقام پر پہنچاتو موقع کوئنیمت جان کر دعاش مشغول ہوجائے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''ادعونی استجب لکم '' یعنی جھکو پکاروش تماری درخواست تبول کروں گا۔

ايكاورجكر سورة بقره كآت يتفر 186 ش الله تعالى فرماتا ب

"اور جب تم سے میرے بندے میرے متعلق دریا دن کریں تو میں قریب ہی ہوں۔مظور کرلیتا ہوں ہرعرضی درخواست کرنے والے کی جبکہ وہ میرے حضور میں درخواست دے۔"

مجد نبوى والم من جانب القدس مصلى

رسول کریم منطقائے جنگ احدے دوماہ پہلے مجداتھی ہے منجد الحرام کوقبلہ بنالیا تھا۔ اس سے پہلے جرت کے بعد کے سولہ سنز و مہینے تک آپ مناقلانے اور مسلمانوں نے القدس کی طرف رخ کر کے نمازیں اوا کی تھیں۔

حافظ ابن مجر عسقل فی نے لکھا ہے کہ قبلہ تبدیل ہونے کے بعدرسول اللہ مالا فار سے کہا نماز جونما ذظہر سے معلی نماز جونما ذظہر سے معلی معلی معرف رخ کر کے اداکی سے معرف میں بی سلم مقام پروا قع ہے۔ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے اداکی جانے والی تماز دن کی ست تو محراب نبوی سے متعین ہوجاتی ہے مگر مجد نبوی مالاترس کی جانب رخ کر کے اداکی جائے کی ست کا کوئی نشان ٹیس ملت کی محققین نے اس کی نشا ندبی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجد نبوی میں داخل ہوکرا گر اسطوانہ سیدہ عائد ہ کہ باب جرائیل سامنے آجائے تو زائر اس مقام پر بھی جائے ہاں حضور مالی ہم مجداتھی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادافر ماتے ہے۔



# معجد نبوی کے کھتاری سازستون

مسور نبوی شریف کے جنوبی حصے میں جوسنون موجود ہیں وہ سلطنت عثاث ہے کے زمانے میں سلطان عبدالحمید تجدید وتوسیج کے زمانے کے ہیں۔ان ستونوں کونتمبر کرتے وقت عمید نبوی کے مجود کے لٹھوں کوان ستونوں میں تبدیل کیا گیا تھا۔ ان میں ہے آٹھ ستون تاریخی حیثیت کے حامل ہیں وہ درج ویل ہیں:

#### (1) اسطوانه مطيد معطره

مجدنوی خاص مصلی نوی باز پر واقع ہے۔اس کواسطوان معطرہ بھی کہتے ہیں۔ایک محانی حضرت مسلمہ این الاکواع طافظ کو اکثر اس مقام پر نماز پڑھتے ہوئے ویکھا گیا تھا۔ جب ان سے اس کی وجہ نوچی گئی تو آپ دائل نے نے فرمایا کہ درمول اللہ بین اللہ کی باز اوا فرمایا پہند کرتے تھے۔اس اسطوانہ کو بعد کے زمانے میں قبلہ کی جانب بینا دیا گیا اوراس کا کہ محمد بحراب نیوی بائل کے اعراق کیا ہے۔

#### (2) اسطواندسيده عاكشية

یہ مجد نبوی کے منبر شریف، مرقد اطہر اور قبلہ کی ست سے تیسر استون ہے اور اسے ''اسطوانہ مہاجرین'' بھی کہتے ہیں کہ یہاں مہاجر بچھ ہوتے تھے۔''اسطوانہ قرع'' بھی ای کانام ہے۔ طبرانی نے اپنی کتاب''الاوسط' میں صغرت عاکشہ صدیقہ سے روایت کی ہے کہ فرمایار سول اللہ سڑھ نے نے ''میری مجد میں ایک ایسا بقد ہے کہ اگر لوگ اس کی اہمیت سے واقف ہوجا کیں تو اتنا بھی کریں کہ اس جگر نماز اواکر نے کے لیے قرعا نمازی کرنا پڑے۔'' حضرت عاکشہ نے اس مقام کو مخفی مطور پر بتا دیا تھا۔ مجدالسی سے قبلہ کھیہ شریف کو قرار دیا جائے کے بعد اور منبر شریف پر قیام سے پہلے رسول اللہ سٹھ کے اس مقام پر کی مرحیہ فرض نمازوں کی امامت فرمائی تھی۔ اصحاب کرام میں حضرت ابو بکر صدیق ڈیاٹیو ای مقام پر نمازی اور عامر بن عبداللہ ڈیاٹیو ای مقام پر نمازیں اواکر تے تھے۔

اسطوارتوب

اسطوانهري

یداسطواند ججره مطیره کی کھڑ کی سے کھی ہےاور جانب مشرق اسطواند تو بہ سے اگلاستون ہے۔ رسول اللہ ماٹھا اس اسطوانہ کے قریب بستر بچھا کراستراحت فرماتے تھے۔ای لیے بیاستوانہ اسطوانہ مربر کبلاتا ہے۔ اسطوانہ حرس

اسطواندونور

سیاسطوانہ حزیں سے شال کی طرف واقع ہے۔ رسول اللہ ٹائٹا اس جگہ تشریف فر ما ہو کر قبائلی وفو د سے ملا قات فرماتے تھے۔اس جگہ بہت سے صحابہ کرام نے قبام بھی فرمایا ہے۔

اسطوانهم بعدقير

اے مقام جرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ جرہ مطہرہ کے غرب میں واقع ہے۔ اکثر مورفین کے زویک مطرت سیدة النسا فاطمہ الز ہرااور معفرت علی ڈاٹٹ کا مکان ای مراجد کے سامنے واقع تھا۔

اسطوانه تبجد

بیسیدہ فاطمہ الو ہرا کے مکان کی پشت پر جانب شال داقع ہے۔ اس میں ایک محراب ہے جس کے پاس کھڑے
ہوکر مجد نبوی میں آئخ ضرت میں آئے شار تہجد ادافر ماتے تھے۔ ای لیے اسے مصلی تہجد بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بادر سول
اللہ میں آئے میں کے دریا فت کرنے پر بتایا تھا کہ تماز تہجد آفل ہے۔ میں اس خوف سے کدیرتم پر فرض شرکدی جائے
اس کے بارے میں چھ کہنا ٹیس چا بتا۔



# منبر شوى الله شريف

ایک حدیث شریف شل رسول الله طافی نے فرمایا "میرے مکان اور منبر کے در میان جنت کے باغوں شل سے ایک جدیث شریف شل رسول الله طافی نے فرمایا "میرے مکان اور منبر کے در میان جنت کے ساتھ ہے۔ "ایک باغ ہے۔ "ایک دوسری حدیث شریف شل احمد سے دوایت ہے کہ آن مخضر ساتھ نے حضوں میں سے ایک حوض کے اعمد ایستادہ ہے۔ "نسائی نے بعض تقد داویوں سے نقل کیا ہے کہ آنخضر ساتھ نے فرمایا "دجس نے میرے منبر کے قریب کسی مسلمان کا مال ناجا تز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے جمونا حلف اٹھایا تو اس پر اللہ ، اس کے فریفے تا در تمام انسانوں کی لعنت ۔ "

کہاں میں اور کہاں منیر اقدس کا نظارہ نظر اس ست اشتی ہے گر وزویدہ وزویدہ

منبر شريف كي تغيير وترتي

رسول الله عالی نے ایک دن خطبه ارشاد فرماتے ہوئے تھکان محسوں فرمائی تو آپ عالی نے ایک مجود کے لیکے سے جو لایا گیا تھا فیک لگا کی۔ مدیدہ منورہ کے ایک مسلمان نے جب بید یکھا تو اس نے کہا ش ٹی کر یم عالی کے لیے اس سے بہتر منبر بنا سکتا ہوں۔ آئخضرت عالی نے فرمایا کہ دہ بیش چیز تیار کرکے لائے۔ اس شخص نے تین چار سیر جیوں والا ایک گلای کا منبر تیار کیا۔ رسول الله عالی کو خطبه ارشاد فرماتے ہوئے اس منبر پرتشریف فرما ہوکر آرام ملا۔ جب بینیا منبر آئے کہنری کا منبر تیار کیا۔ رسول الله عالی کو خطبه ارشاد فرماتے ہوئے اس منبر پرتشریف فرما ہوکر آرام ملا۔ جب بینیا منبر آئے کہنرت عالی کے استعمال میں آیا تو مجبور کا وہ تنا جس سے پہلے آپ عالی فیک لگایا کرتے تھے بے چین ہوکر دونے اس کی استعمال میں آیا تو مجبور کا وہ تنا جس سے پہلے آپ عالی کی فرم مایا۔ جب اس کی بورہوگی تو شدق کودوکر اس میں اس میں میر میں ہوگی ہوئے کہ خطرت عالی کی آرا مایو کے اس کی تیسر می میڑھی پر اس میں اس میں میر میں میر میں ہوگی ہوئے اس کی تیسر می میڑھی پر قیام فرما ہوتے تھے۔ جب معزت ابو بکر صدیق بالٹ کا زمانہ خلافت آیا تو آپ اس کی دوسری سیڑھی پر خطبہ دینے گے۔ معزت عان بن عفان ڈائٹوا سے عہد ان کے بعد معزت عمل میں میڑھی پر کھڑے ہوئے تو میلی سیڑھی پر کھڑے ہوکے تو میلی سیڑھی پر کھڑے ہوئے تھی۔ معزت عان بن عفان ڈائٹوا سے عہد

اللہ جہرال تک حضرت عمر باللہ کی طرح اس کی مجلی سیری پر کھڑے ہو کر خطبہ دیے تقے محراس کے بعد آپ باللہ اند رسول اللہ اللہ اللہ کا قدیم جگہ لینی تیسری سیرهی پر خطبہ ارشاد فر مایا۔

#### فلافت بنوامير

اموی حکران امیر معاویہ نے منبر کی سیر حیاں جو پہلے تین تھیں بڑھا کر چھے کردیں۔ 654 ھر 1258ء میں مبود بوی میں آگ گئٹ کی دجہ سے بیم منبر بھی آگ میں جل جیا۔ اس کے بعد حاکم بین المنظفر نے صندل کی لکڑی کا ایک نیا منبر معر ایک بین المنظفر نے صندل کی لکڑی کا ایک نیا منبر معر ایک بین المنظفر نے ایک نیا منبر معر ایک نیا منبر معر ایک منبر بواکر بینجا جو سلطان تعری نے ایک سلطان خاہر برتوق کے بواکر مہم بنوی میں رکھوا دیا۔ بیم برتو ہوں جو المرحم المور المرحم بنوی میں رکھوا دیا۔ بیم برتوق کے بھوائے ہوئے منبر نے لے لی جو 880 ھر 1478ء میں بھی گئے در الموید کے منبے بنوا کے مور منبر سے تبدیل کیا گیا۔ مہم بنوی میں ایک اور آ تشور دگی کے دونما ہونے کے بعدا پڑوں کا منبر تغیر کیا گیا۔ میں منبل کی جھر مال بعد 888 ھر 1468ء میں حثمانی میں سلطان اشرف قائم بائی نے سنگ مرمر کا ایک اور منبر بنوا کر ایڈوں کے منبر کی جگہ رکھوا دیا۔ 998 ھر 1593ء میں حثمانی سلطان مراد نے سنگ مرمر کا ایک اور منبر بھی ایک جا تبات میں شار ہوتا تھا۔ بیم بر بیمالیاتی اصولوں کو منظر کی کا منبر مجد قبایش منظل کر دیا گیا اور سلطان مراد کے منبر زمانہ حال تک موجود ہو۔۔۔

# سلطان سليم عثاني كى تزكين

سطان سلیم عثمانی متونی 945 ھر 1541ء نے سفیدادر سرخ رنگ کے سنگ مرمرے روضہ مطہرہ کے ستون بنوائے اور ان پرسونے کا کام کروایا۔ سلطان عبدالحمید نے جب مجد نبوی کی تجید پروتو سیج کروائی تو روضہ اقدس کی جہت تندیل کروائی اور سنگ مرمر کے منع ستون بھی لگوائے۔ اشداوز مانہ سے بعض ستونوں کا سنگ مرمر خشہ و خراب ہونے لگا۔ ان ستونوں پر جوتح پر یں تھیں انھیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ستون سنگ مرمر سے بنوائے گئے تھے۔



## مینار متجد نبوی شریف

عبد ٹیوی اور خلفائے راشدین کے عبد ش مجد نیوی ش کوئی مینارٹیس تھا۔ امویوں کے عبد حکومت ش عمرین عبدالعزیز ، امیر مدینہ منورہ نے 91 - 88 مدش آؤسٹے مجد کے دوران کہلی مرتبہ مجد کے مینارٹھیر کروائے۔ انھوں نے مجد کے جاروں کوٹوں پر جار مینارایستا دہ کیے۔

سلطان عبدالحميد كتغير كرده ميثار

سطان عبدالحمید نے عبد حثانی میں مجد ثبوی کی تجدید وتو سیج کروائی جس کے دوران اس میں پانچ مینارے تغییر کروائے۔ان کے نام مند بجد ڈیل دیے جارہے ہیں۔

(1) يناره شاميغربير

یہ بینارہ پہلے مجد شریف کے ثمال مفرلی کوشے ش بنایا گیا تھا۔ جب سعودی حکومت نے معجد نبوی ماہین کی تغییر توکروائی تواس بینارے کومنہدم کردیا گیا۔

(2) ميناره شرقيه

اس مینارے کو سنجار بیداور عزیز بیر بھی کہتے تھے۔ بیر سمجد کے ثال مشرق کوشے میں تغییر کیا گیا تھا۔ سعودی تغییر نو کے دوران اس مینارے کو بھی منہدم کر دیا گیم ۔

(3) ميناره جنوب مشرقي

یہ مجد نبوی کا سب سے بواجنارہ تھا اور اب بھی جنارہ دیکیہ کے نام مے مشہور ہے۔ یہ مجد نبوی ہی جائے شریف کے جنوبی گوشے میں گذید خطریٰ سے متصل ہے۔ سلطان اشرف قائنہائی نے تین مرتبداس کی تجدید وقعیر کرائی۔ 1486 1484, اور 1490ء میں اس جنار کی تھیر میں سنگ موئی لگایا گیا تھا اور اس کی او ٹھائی 60 میٹریا 180 فٹ ہے۔ اہل مدیدنے گذید خطریٰ کے ساتھ ساتھ لبطور یا دگاراس جنار کو بھی خود تھیر کیا تھا۔

ميناره فريس

یہ بینار باب الرحمۃ کے نام سے مشہور تھا۔ 888ھ ر 1486ء میں سلطان اشرف قائمیائی نے اسے دوبارہ تھیر کرایا تھا۔ یہ مینارہ مجد نبوی کے دیوار کے باہراس مکان ہے متصل تھا جس میں عدرسر محود یہ کے اسما تذہ قیام کرتے تھے۔ سعودی تغیر تو میں یہ مینارہ بھی منہدم کردیا گیا۔

#### سعودي عبدكے مينارے

مجد نہوی کی سعودی کتھیر وتوسیج کے دوران شال مشرقی ، شال مغربی اور مغربی جنوبی مینارہ الرحمة منہدم کردیا گیا۔ان کی جگہ جو شخ مینارے جن کی بلندی 70 میٹر اور بنیاد 17 میٹر گہری ہے، فن تغییر کے جدید طرز تغییر پر بنائے گئے مینارے ہیں۔ان میناروں کا مطاف جس کے جاروں طرف تھوم کر مؤذن اذان دینے کے لیے چڑ حتا ہے ہے شار برقی قبقے اس پر لگائے گئے ہیں۔ان دونوں میناروں کی چوٹی پراتنی تیز روشنی کی جاتی ہے کہ آسان بعندونور مینا نظر آتا

### توسيع كنندكان مجدنبوي شريف

جن حضرات نے مسجد نبوی شریف بھانے کی توسیع وتجدید کرائی ان میں اولین خلیفہ ٹائی حضرت عمر فاروق وٹائیؤ، خلیفہ سوم حضرت حثمان تمنی وٹائیؤ، اموی حکمران ولید بن عبد الملک، عباسی خلیفہ مہدی، سلطان مصرا شرف قائمتہائی ،سلطان عبد الحمدید حثمانی اور سعودی شاہ عبد العزیز ابن سعود کے اسائے گرامی سرفہرست ہیں۔

### حضرت عمرفاروق النائل كعبدكي توسق وتجديد

17 ھەر 639ء شى حضرت عمر قاردتى ۋاۋۇئى نے جنو لې ست كى طرف ايك ستون ، عربى جانب دوستون ادر شالى جانب 45.9 ميٹر كے بيقد د سجد نيوى كى توسيع وتجديد كرائى۔ حضرت عمر فاردق ۋاۋۇ كى توسيع كاكل رقبه گيار د سوميٹر ك قريب تھا۔

# حضرت عثمان غنى فالله كى توسيع وتجديد

28 ھارے 30 ھار 650ء ہے 650ء تک خلیفہ موم محفرت عثمان ٹنی ڈیٹٹؤ نے مسجد کا رقبہ جنوب ومغرب کی طرف بقدرا کیک سنون اور شال کی جانب 4.5 میٹر تک بیٹھایا بھٹ مور فیٹن کے کھھا ہے کہ محفرت عثمان ٹنی ڈیٹٹؤ کی شال کی جانب توسیع کا رقبہ 22.5 میٹر تھا مگر یہ می نیس ہے۔ معفرت عثمان ڈیٹٹؤ نے اپنی تقبیر وتوسیع میں محفق پھر ، لو ہا اور سیسہ استعمال کرایا اور آپ کی توسیع کا کل رقبہ 496 مرفع میٹر تھا۔

توسيع وليدبن عبدالملك

88 ھے 91 ھ جو بوری شریف کی تجدید و اور 708 ہے 11 ہوتی حکمران ولید بن عبدالملک نے مبحد نبوی شریف کی تجدید و توسیع کرائی ۔ تغیر و تجدید کا بیکا م امیر مدینہ تھزت عربی عبدالعزیز کے ذیر گرانی پایٹ بیل کو پہنچا۔ حضرت عربی عبدالعزیز کے دیر گرانی پایٹ بیل کا رہنچہ بیل کا مناف ہوئی کیا تھا۔ حضرت عمر بیل یا رم بحد نبوی کے مینار سے تغیر کروائے شے اور مبحد شریف پیل مجرا اور ایک کا اضافہ بھی کیا تھا۔ حضرت عمر بین عبدالعزیز نے مبحد کو وسعت و بینے کے لیے امہات الموشین کے جرول کو منہدم کروا کر مبحد نبوی بیل شامل کر دیا اور اس طرح وحض و مغرب کی سبت بیل مبحد شریف کا فی وسیع ہوگئی۔ مور نبین کے مطابق اس توسیع کے بحد اس کا کل وقیہ 1869 مر لئے مبحر نبوی شریف کی اس تجدید و توسیع بیل فیلفہ و لید بن عبداللک نے شاہ رومہ سے معاونت حاصل کی تھی اور مورخ ابن قد امد کے مطابق چالیس معری معاروں اور مزود ووں کے علاوہ بھاری مقدار بیل زر و جو اہر اور منتش پھرشاہ رومہ نے بیسیع شے ۔ اس تجدید کے دوران مہلی بار اعدر ودوں کے علاوہ بھاری مقدار بیل زر و جو اہر اور منتش پھروں سے مزین کیا گیا۔ ورواز نے کی میز جیوں تک کو منہ دی کیا اعدر وی صوبی کو سوب کے میں معاروں کے میں ایک وسید کے جرول کو منہدم نہ کیا جو میں کیا گیا۔ اس عبد کے ایک تابعی عالم سعید بن المسیب یہ چاہیے تھے کہ امہات الموشین کے جرول کو منہدم نہ کیا جائے تا کہ تا تعدہ شہری گیا ہی رسول اکرم منافی کی سادہ از دوائی زندگی کے تا خارد کھیکیں۔

#### ظيفه مهدى العباسي كي توسيع

161 ھے 165 ھر 779ء سے 783ء تک عبای خلیفہ مہدی العبای نے مجد نبوی شریف میں جانب شال 45 میٹر وسعت دی۔ اس نئی توسیع کی بدولت مجد شریف کا طول 135 میٹر اور عرض 48.6 میٹر ہوگیا۔ اس توسیع میں صحابہ کرام حضرت عبدالرحلٰ بن حوف فالٹو، شرحیل بن حسنہ فالٹو، حضرت عبداللہ بن مسعود فالٹو اور المسور بن مختر مہ فالٹو کے مکانات کو مجد میں شائل کرویا گیا۔ اس توسیع کے بعد مجد شریف کا رقبہ 2450 میٹر ہوگیا۔

## سلطان اشرف قائتبائي كي تجديد وتوسيع

خلافت عباسید کے خاتمے کے بعد مدید منورہ کے انظامی امور مملوک مصر کے تصرف میں آگئے۔ مملوک مصر اشرف قائمیائی امر شملوک مصر انتخابی نے اس سلسلے میں بوئی خدمات انجام دیں۔ دوسری آتش زدگی محد نبوی کے بعد سلطان اشرف قائمیائی نے 888ھ مر 1488ء میں مجد کواز مرفو تقمیر کیا اور اس کی جہت بھی از مرفو بنوائی۔ 890ھ مر 1488ء میں تجدید وقمیر کا سیکام پاید بھیل کو پہنچا۔ مشہور مورث مدیند البرزنجی نے اپنی کتاب '' نزھۃ الناظرین'' میں لکھا ہے کہ مجد نبوی میں لکٹوی کے لیموں کی جہت ، اینٹوں کی چیت ، اینٹوں کی چیتائی ، منگ سیاہ کے ستون اور لوہے کے ہم تی جن کوسید اور دھات سے جوڑا گیا۔

#### سلطان عبدالحميه عثاني كي توسيع وتجديد

مملوک معری حکومت کے خاتے کے بعد قبازی حکومت عثانی سلاطین کے ہاتھوں میں آئی۔ حثانی سلاطین نے محربی کی طرف انتہائی توجہ دی اور اشرف قائنہائی کی تعییرات کے تقریباً 400 سال بعد ہی 1265 ھر 1848ء میں مسجد کی از سرفوتھیرکا کا مشروع کرایا۔ سلطان نے حکیم آفندی کوتھیرات کا سربراہ بنا کر دینہ منورہ بھیجا۔ اس کے ہمراہ انجینئر اور سنگ تراش اور معمار تنے مبحد میں استعال کے جانے کے لیے جب پھر طاش کے گئے وادی تھیں میں سنگ سرخ کی ایک کان دریافت ہوئی مسجد شریف کے سال میں سنگ سرخ کی ایک کان دریافت ہوئی مسجد شریف کے مارے ستون اور ڈاٹیں ای پھرے تھیرکی گئیں جبحہ چا ردیواریں سنگ سیاہ سے تعمیر کی گئی جو اس سنگ مرخ ہے گئے اس تعدید و تعمیر میں مبحد کی جیت سے قسمتی وکڑیاں تکال کرگنہ تعمیر کے گئے اور ان کال کرگنہ تعمیر کے گئے اس کے حذر قبل کے مبحد کے جو بی حصد بیں سلطان عبد الحمید کے تعمیر کردہ درواز وال بیس سے باب جبرائیل ، باب اسلام اور باب الرحمة اب تک موجود ہیں۔ منارہ ریکھ کی تعمیر مجددی کا ایک حصد ہے۔

#### عبد سعودي کی مہلی تجدید واوستع

بیسویں صدی کی پانچے میں دہائی میں جہاں زائزین کی تعداد بھی بہت بڑھ پھی تھی وہیں 1365ھ 1946ء میں مجد نیوی کے شالی جصے میں بعض دگاف بھی نظر آئے۔ ملک عبدالعزیز نے مجد شریف میں تجدید وتوسیع کا کام مجمہ بن لا دن کوتفویض کیااور مجد کے جاروں طرف مڑکول کو بھی کشادہ کرنے کا تھم دیا۔

137ر کے الاول 1372 ھر 1951ء شی امیر سعود بن عبدالعزیز نے مبعد نبوی کی توسیع کا سنگ بنیا در کھا۔
اس توسیع کے بعد مبعد نبوی شریف کا رقبہ 16326 مرائع میٹر ہوگیا۔ شاہ سعود نے مبعد کی توسیع شدہ عمارت کا افتتاح کر کے الاول 1375 ھر 1955ء کو کیا مگرسٹر کی کو تیس بڑھ جانے کی وجہ سے تجان کرام وزائرین کی تعداداور بڑھ گئی اور مبعد شریف میں جگہ کم پڑنے گئی تو شاہ فیعل مرحوم نے مبعد کی مغربی سعت میں نمازیوں کے لیے مزید جگہ بنانے کا تھم دیا۔ لبندا 1393ھر 1393ھر 1972ء میں اس علاقے کے بازار اور مرکانات کوخرید کر مبعد شیں شامل کردیا گیا اور پہند تمارت کی بجائے پہنتہ سائبان تھے کردیا گیا اور پہنتہ تمارت کی بجائے پہنتہ سائبان تھے کردیا گیا اور پہنتہ تمارت کی بجائے پہنتہ سائبان تھے کردیا گیا تات کوخرید کرمبعد شیں شامل کردیا گیا اور پہنتہ تمارت کی بجائے پہنتہ سائبان تھے کردیا گیا تات کوخرید کردیا گیا اور میک باتی ہے۔

#### دوسرى سعودى توسيع

1405 ھر 1414 ھر 1984 ہے 1994 تک ۔ خاد مین حرشن شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعودکو ویار مدینہ سے خصوص لگاؤ تھا۔ ان کے ای لگاؤ اور عقیدت نے مجد نبوی شریف میں دوسری سعود تو سیج کی صورت افتیارکرلی۔ بروز جد و صفر 1405 ھو اور افراد فیدنے اس دومری تو سیج کا سنگ بنیا داینے ہاتھ سے رکھا۔ سنگ بنیا دکی سیخی باب اسلام کے دائیں طرف اور مقصورہ اثریف کے مغربی دروازہ کے قریب نصب ہے۔ تو سیج تو تعیرکا بیکا م ہا قاعدہ طور پر کام الحوام 1406ء میں شروع ہو کہ 1914ھ ر1994ء میں افتقام پذیر ہوا۔ اس دن شاہ فیدنے محارت کی تو سیج کی افراد اس میں شاہ نہد نے محارت کی تو سیج کی این این نصب ہے۔ اس آخری این نصب ہے۔ اس قوت باب النسائے متصل 38 فیمر باب بلال اور باب النسائے درمیان نصب ہے۔ اس تو سیج میں چھ جدید میں ارون کا اضافہ بھی کہا گیا ہے جو سعود رہری کہلی تو سیج میں تھیر ہونے والے دو میناروں جھے ہیں اور ان اور میں کی تو سیج میں تھیر ہونے والے دو میناروں جھے ہیں اور ان میں کیسا نہت بائی جاتی ہو تا کہ وال میں موجود ہیں اور ٹیلی و تون کرے، بھی کا نظام اور ایر کنڈ یھننگ کا نظام امام مجد کی ہر صبح تک ہو تا ہے۔ کہ تاریخ کی سب سے مجد کے ہر صبح تک ہو تا نے کے لیے ایک بہترین آڈیو سٹم بھی موجود ہے۔ یہ جو نوی شریف کی تاریخ کی سب سے میری تو سیج متی بین قبلہ کی جانب کا ترکی محمارت کا حصہ اور مہلی اور دوسری سعودی تو سیج شامل ہیں ۔ کل رقبہ بین تو سیج متی بین جیارے کے ایک بہترین آڈیو سٹم بھی موجود ہے۔ یہ جو نوی تریف کی تاریخ کی سب سے بین تو سیج متی بین تاریخ کی سب سے بین تو سیج متی بین قبلہ کی جانب کا ترکی محمارت کا حصہ اور مہلی اور دوسری سعودی تو سیج شامل ہیں ۔ کل رقبہ میں تو تو سیج میں بین کیارت کا حصہ اور مہلی اور دوسری سعودی تو سیج شامل ہیں ۔ کل رقبہ میں تو تو سیم میں بین کین تو سیم کی کا تو تا میں کا ترکی میں دوسری سعودی تو سیج شامل ہیں ۔ کل رقبہ میں تو تو سیم میں بین کی کی دوسری سعودی تو سیح میں کی تاریخ کی میں کی دوسری سعودی تو سیم میں کی میں کی کا دوسری سعودی تو سیم میں کی میں کی کی دوسری سعودی تو سیم میں کی دوسری سعودی تو سیم کی کا دوسری سعودی تو سیم کی کی دوسری سعودی تو سیم کی دوسری سعودی تو سیم کی کی دوسری سعودی تو سیم کی کی کی دوسری سعودی تو سیم کی کی دوسری کی کھی کی دوسری کی دوسری کی کو کی کی کی دوسری کی کی کی دوسری کی کی کی کی کی دوسری کی کی کی

### مسجد شوی کے دروازے دوسری توسیع کے بعد

دولوں سعودی توسیعات کے دوران سمجد میں داشلے کے لیے کافی دروازے رکھ دیے گئے تاکہ آئے جائے والوں کو تکلیف ندہو سمجد نبولی کے پہلے گیارہ دروازے جن میں ہے بعض اس دفت توسیعی محارت کے اعمد آ پچے ہیں لیمی یاب ملک سعود، باب عرف الجدید، باب عثان اور باب ملک عبدالعزیز ۔ باقی دروازے جن کی تعداد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی توسیع کے بعد 20 ہوگئی تھی اور بعد کی توسیعات میں ان میں مزیدا ضافہ ہوا تھا یہ دروازے نبرل کے تسلسل عبدالعزیز کی توسیع کے بعد 20 ہوگئی تھی اور بعد کی توسیعات میں ان میں مزیدا ضافہ ہوا تھا یہ دروازے نہرل کے تسلسل میں توسیع کے درواز دل میں شامل ہو گئے جن کی ابتدا باب اسلام سے ہوتی ہے۔ اس طرح مجد نبوی شریف کے بعض کا ایک اور بعض کے دو یا تھی دروازے ہیں۔ کہیں پائچ ورواز دل کا راستہ ہے۔ اس طرح مجد نبوی شریف کے درواز دل کی تعداد بھیا کی ہوجاتی ہے۔ بعض درواز دل کی تعداد نبیا کی ہوجاتی ہے۔ بعض درواز دل کی تعداد دو یا تاکہ ہیں اور بعض سے فود کے ہیں بعض درواز دل کی تعداد کی جاتے گئے الگ الگ ہیں۔ درواز دل کی ترتیب اور نبرشار پچھ یوں ہے:

- (1) باباسلام،اس کاایک ای دروازه بادریز کی مارت ش ب
- (2) باب العدایق، اس کے عمن متصل وروازے ہیں۔ بیجی ترکی عمارت کی یادگار ہیں۔ اس کے تیسرے دروازے کے پہلوش حرم شریف کی پولیس کا وفتر ہے۔
  - (3) باب الرحمة ،اس كااك دروازه ماورية كى تركى عمارت على واقع ب

- (4) بابالجرت،اس كدودروازے إلى (اب)
- (5) اس میں ایک دوسرے سے متصل بین وروازے ہیں (اببے۔ ج) اور دائیں بائیں وروازوں میں عام قسم کی سٹر هیاں ہیں جوجھت تک جاتی ہیں۔اس کا نام 'باب قبا'' ہے۔
- (6) اس ش دودروازے ہیں جن ش خود کار برتی زینے چھت پرجاتے ہیں۔ اس دروازہ کا صرف نجر ہے۔اے کی نام سے موسوم نیس کیا گیا۔
  - (7) صرف أيك دروازه ب-اسكانام باب مكسعود ب-
- (8) اس باب من پانچ درواز عصل میں (ا۔۔ب۔ج۔د۔ھ) جن میں سےدو میں خودکار برقی زیخ نصب میں۔
  - (9) صرف ایک دروازه ہے۔ 8,7درو کے دروازوں کو باب ملک سعود کا نام دیا گیا ہے۔
    - (10) اس میں دوروازے ہیں اورخود کاریرتی زیے اصب ہیں۔
      - (11) اس کانام باب العقیق ہے۔ اس شی دووروازے ہیں۔
        - (12) اس عل مرف ایک دروازه ب
    - (13) اس من يائي متعل دروازے ہيں جو فوائين كے لي محضوص ہيں۔
      - (14) سایک عی دروازہ ہے جس کے پہلوش کھ دفاتر واقع ہیں۔
      - (15) دودردازول بمشمل میں جن میں خود کارزیے نصب میں۔
        - (16) صرف ایک دروازه ی
    - (17) اس من یا فی درواز اے تعل میں جو تواتین کے لیے تضوی میں۔
    - (18) ایک دروازه بے دروازه فبر 17,16 اور 18 کانام باب عرفین الخطاب ہے۔
      - (19) ، بابدركام عموسم بريايك كادردازه ب
        - (20) ایک ای دروازه ہے۔
- (21) باب الملک فہد بن عبدالعزیز ، اس میں پاٹی دروارے مصل ہیں۔ اس کے رائے پر سات کنگریٹ کے گئید ہیں اور اس کے دونوں اطراف میں دو مینار ہیں جو 104 میٹر بلند ہیں اور پاٹھ میں دروازے میں خود کار برقی زینے نصب ہیں۔
  - (22) درواز فمبر 20.20 اور 22 كانام ياب مك فهد ي

- (23) اس کاصرف ایک بی درواز وج جو خوا عن کے لیے محصوص ہے۔ اس کانام "باب احد" ہے۔
  - (24) اس کا بھی ایک دروازہ ہادریہ می صرف خواتین کے لیے خصوص ہے۔
- (25) اس میں یا کچ متصل دروازے ہیں ان میں سے پہلے اور یا نچ یں دروازے میں غیر مستعمل سیر حیال ہیں۔
  - (26) اس كاصرف ايك دروازه بي نبر 24,25اور 26 كانام باب عمال بن عفان ب
- (27) اس میں دودروازے ہیں جومچر شریف کا ٹالی ھے کے آخری دروازے ہیں۔ان میں خودکار برتی زیے بھی نصب ہیں۔
  - (28) اس میں صرف ایک دردازہ ہے جو فوائٹن کے لیے مخصوص ہے۔
- (29) اس میں پانچ متصل دروازے ہیں جوخوا تین کے لیے مخصوص ہے۔ان میں سے پہلے اور پانچ یں پرخودکار ایسکیلیز نصب ہیں۔
- (30) اس میں صرف ایک بی دردازہ ہے جوخوا تین کے لیے مخصوص ہے۔دردازہ تمبر 29,28 اور 30 علی بن ابی طالب کے نام سے موسوم ہے۔
- (31) اس میں دو در دازے ہیں جن میں خود کارا پسکیلیٹر نصب ہیں۔ درازے سے ملحقہ دو نظیمیں بھی ہیں جن کے ذریعے چھت پرنماز پڑھنے والوں کے لیے قالین اور پانی دغیرہ کا پنچایا جاتا ہے۔
  - (32) بابادور العام عصوم بالكودودواد عيل-
    - (33) ایک دروازه بجس شرح پولیس کا دفتر ب-
  - (34) اس ميں يا في متصل دروازے بيں جن ميں پہلے اور يا نچ ين مين سرحيال بين-
- (35) اس میں صرف ایک بی دروازہ ہے۔ نبر 34,33 اور 35 کانام ہاب ملک عبدالعزیز ہے۔۔اس ہاب میں یائج دروازے دوسری سعودی توسیع میں رکھے گئے ہیں۔
  - (36) اس شردورواز يين جوشفل ين جن ش فود كارير في زيد إلى-
  - (37) اس ش تين درواز ي بي اورداكس باكس والدوروازول ش يرهيال بين-
    - (38) بابال 地川 シシャノシャ (38)
      - (39) بابالسا، يرك تغيرات كى يادگارى -
    - (40) باب جرائیل میمی ترک دورک یادگارے۔
- (41) باب المقیع ، ایک عی دروازه بر بیشرتی جانب مین مجدشریف کا آخری دروازه بر بید 1408 هش کھول گیا تھا۔

#### مجھی تک کے درکو کھڑے رہے بھی آ ہ جرکے چلے گئے ترے کو چ میں جو آئے ہم تو تھر تھر کے چلے گئے

دوسری سعودی توسیج کے دوران میرسب دردازے کئر ہے سے تغیر کیے گئے ہیں۔ان کے اندرونی جے ہیں منگ مرم اور میرونی جے ہیں ان کے اندرونی جے ہیں سنگ مرم اور میرونی جے ہیں گئری کے دروازے ہیں جوعرض ہیں تین میٹر اور طول ہیں چھ میٹر ہیں۔ یہ عزیز کی ککڑی سے بنائے گئے جوسوڈ ان سے درآ مدکی گئی ہے ان پر پیشل چڑھا ہوا ہے اور ہر دروازہ کے درمیان میں مجموص الشعلید وسلم کھا ہوا ہے۔ ہر دروازے پر پھڑکی ایک شختی گئی ہوئی ہے جس پر '' ادخلو ہا بسلام آ مینین'' کھا ہوا ہے۔ جن درواروں میں خود کار برتی زیخ کے ہوئے ہیں وہ عام دروازوں سے نسبتا چھوٹے ہیں۔

متخرك كنبد

قدرتی ہوااورروشی سے استفادے کے لیے گراؤ ند فلور پر چہت بیں کھلی جگہر کمی گئی ہے جو ضرورت کے مطابق متحرک گنبدوں کے ذریعے کھولی بند کی جا تحق ہے۔ یہ تحرک گنبد فولا دی لائنوں پر پھسل کر آگ بیچے ہوتے ہیں۔ جدید ممارت بیں ان کی تعداد 27 ہے۔ ہرگنبد کے بیچے 18x18 میٹر کارقبہ آجا تا ہے۔ یہ بیچے سے 16.6 میٹر بلند ہیں۔

جديدتوسيعي حصي حهت

جدید جہت کا کل رقبہ 67000 مرائع میٹر ہے جس میں سے 8750 مرائع میٹر گذیدوں میں آگیا ہے اور فلان کی سے 8750 مرائع میٹر بچت پرایک فلانوں کے کیے تقریباً کو 58250 مرائع میٹر پڑتا ہے جس میں سے نوے ہڑار نمازیوں کی گئجائش رکھی گئی جہت پرایک دالان بھی ہے جس کا رقبہ گیارہ ہڑار مرائع میٹر ہے اوروہ پانچ میٹر او نچا ہے اوراؤسیق مصے کے مغربی، مشرقی ،جو بی اور شالی مصنوی مقتل پھر لگایا گیا ہے تاکہ توسیعی محارت سے اس کا تناسب قائم رہے۔

يرقى خودكارزيخ

گراؤ مٹر فلور ش نماز ہوں کوچھت پر لے جائے کے لیے برقی خود کارسٹر صیاں یا زیے بنائے گئے ہیں جن کی کل تعداد چھ ہے جو مجد شریف کے جاوں پہلوؤں میں جاری دساری ہیں۔

(Tower)

توسیقی تغییر میں چھ مینارتغیر کیے گئے ہیں۔ چارتوسیتی عمارت کے چاروں کونوں پر اور دومرکزی درواز دل پر جے باب الملک فہدین عبدالعزیز کہاجا تا ہے۔ان میناروں کی اونچائی 104 میٹریا 312 فٹ ہے۔ پہلی سعودی توسیع میں جود و مینار تھیر کے گئے تھے ان سے شے مینار 32 فٹ زیادہ بلند ہیں۔ ہر مینار کے پائی ھے ہیں۔ پہلا حسر ملی شکل کا ہر جس کا ہر پہلو 5.5 میٹر بلند ہا دراس کی بلندی 27 میٹر ہاس پر گریٹا نٹ پھر لگایا گیا ہے۔ اس سے کا د پرا یک چوکور گیلری ہے۔ دو سرا حسہ ہشت پہلو ہے جس کا قطر 5.5 میٹر ہا اور بلندی 21 میٹر ہاس پر تکلین معنوی پھر لگایا گیا ہے۔ اس کے ذاویے پر گول سٹون ہے۔ جن کے در میان کلڑی کی کھڑکیاں (روش دان) ہیں۔ اس کے اد پرایک بھشت پہلوگیلری ہے تیسرا حسستون کی شکل کا ہے۔ اس کا قطر 4.5 میٹر ہے۔ اس پر شمن پیلوگیلری ہے تیسرا حسستون کی شکل کا ہے۔ چوتھا حسہ بھی سٹون کی شکل کا ہے۔ اس کا قطر 4.5 میٹر ہے۔ اس پر شمن بیس جوسفید پھر کے سٹولوں پر قائم ہیں۔ پائچاں حصہ تخر وطی شکل کا ہے اراس کے او پر بینوی شکل کا گنبد ہے جس کے او پر پکائس کا بلال ہے جس کی لمبائی 6.7 میٹر ہے اور وزن تقریباً ساڑھے چار من ہے جوتا ہے کا ہے۔ اس جس کے اور بیان تا جس کی لمبائی 6.7 میٹر ہے اور وزن تقریباً ساڑھے چار من ہے جوتا ہے کا ہے۔ اس

#### ولوارس

توسیج عمارت کی دیواریں دہری تغییر کی تی اور درمیان کے خالی حصہ میں سنون او ہے کے سریے دیکھے گئے میں۔اندرونی دیوار 30 سینٹی میٹر موٹی ہے جبکہ بیرونی دیواراو پرسے 30 سینٹی میٹر اور پیچے سے 40 سینٹی میٹر موٹی ہے۔ تمام دیواریں ڈاٹیس اور چھٹیں ککریٹ کی تھیر کی گئی ہیں۔اندرونی ویواروں پر دکھیں پھڑتین میٹر بلندی تک لگایا گیا ہے اور ان کے اوپر کی جانب قرآنی آیات رقم ہیں۔

## زيباتش

دوسری سعودی توسیع کی عمارت میں پہلی سعودی توسیع کے اعداز میں سجاوٹ کی گئی ہے۔ اس سجاوٹ اور زیپائش میں دیواروں کے کوٹوں کی خوبصور تی ،فولا دی جمر دکے جالیاں ، کھڑکیاں ،کٹڑے کی دردازے جن پرتا خبااور پیشل چڑھا ہوا ہے۔ ٹیزستوٹوں کے تاج زیبائش ہیں جن پرسونا پڑھا ہوا ہے۔

#### جاليال اور جمروك

قدرتی ہوااورروشی کا اس تقیر میں خصوص خیال رکھا گیا ہے۔ توسیعی عمارت کی بیرونی دیواروں میں فروک ککڑی کی جالیاں نصب کی گئی ہیں جن کے بیرونی مصے پران کی حفاظت کے لیے کاٹسی کی کھڑکیاں ہیں۔ان کے اوپر گول جالیاں ہیں جومعنوی پھراور تکلین شیشہ کی ہیں۔ ہرجالی کے اوپر کی جانب اندراور باہر مصنوی پھرکی تختی نصب ہے جس پر کلمہ طبیہ رقم کیا گیا ہے۔

صحن کی چھتر ماں

دوسری سعودی توسیع میں ترکی محارت کے شال میں جو گئی ہاں میں موسم سرما میں سروی سے اور موسم کرما میں کری سے نمازیوں کو تحفوظ کرنے کے لیے ان محنوں میں بارہ عدد مڑی چھتریاں نسب کی گئی ہیں جنسیں او ہے کے ستون افغائے ہوئے ہیں۔ انھیں ضرورت کے مطابق کھولا بند کیا جا سکتا ہے۔ اگر میہ چھتریاں کھلی ہوں تو چھول یا فوارہ کی ما نثد و کھائی دیتی ہیں جبکہ اگر بند ہوں تو چھوٹے مخروطی میٹار محسوں ہوتی ہیں۔ ان چھتریوں کے ستونوں میں ایر کنڈیشننگ کے لیے سوران ٹر کھے گئے ہیں۔

جنوني مقصوره شريف

توسیج دوم میں مینارہ رئیسہ مینارہ باب اسلام تک ممارت مجیدیہ کے باہراکی کمباہال تعمیر کیا گیا ہے جو 87.5 میٹر لمبااور ڈاپھٹر چوڑا ہے۔اس کا کل رقبہ 437.5 مراح میٹر ہے۔اس کے چار دروازے ہیں۔اس کا ایک دروازہ ترکی ممارے کے قبلہ کی دیوار میں کھلتا ہے اور محراب عثانی کے دائیں جانب ہے۔اس جگہ ٹماز جنازہ پڑھائی جاتی

مقام صفدوا ال صفه

مها جر صحابہ جب مدید منورہ پہنچ تو جن لوگوں سے ان کے سابقہ تعلقات ہوئے وہ ان کے ہاں تیام کرتے سے بین کا کوئی جانے والا یا عزیز نہ ہوتا وہ مجہ نبوی میں قیام کرتے سے تاکہ ٹی کریم ماٹائیلم کی صحبت اور زیارت سے مسلسل مستنفید ہوں اور ویٹی تعلیمات حاصل کر کیس آپ نے ایسے محابہ کے لیے مجد کی شائی جانب ایک چھیر ڈلوایا دیا تعام مسلسل مستنفید ہوں اور ویٹی تعلیمات حاصل کر کیس آپ نے ایسے محابہ کے لیے مجد کی شائی جانب ایک چھیر ڈلوایا دیا تعام جو مجر شریف کا اس ذمانہ میں آخری حصر تھا۔ یہ جگہ صف کے تام سے شہور ہوگئ تھی۔ اہل صفہ عام حالات میں 700 کے قریب تھی تاہم ایک میں وقت میں قریب ہوتے ہے۔ امام این جم بیٹر نے کھیا ہے کہ اہل صفہ کی تعداد 600 ہے۔ 700 کے قریب تی تاہم ایک میں وقت میں اسے بھی ٹیس ہوئے۔

رياض الجية

وہاں مامین بیتی مغیری کا ہے جواک کھڑا وہ ہے جنت کا روضہ اس کے ہم اسرار دیکھیں گے حضرت الوہریرہ سے مردی ایک حدیث میں نبی کریم ماٹھ نے فرمایا: 'میرے کھر اور مغیر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغمچوں میں سے ایک باغمچہ ہے اور میرامغیر قیامت کے دن حوض کوٹر پر ہوگا۔'' حر مين شريفين كا تاريخي جغرافيه

علاء نے اس صدیث کی تشریح ش لکھا ہے ذکر واذ کارے جوسعادت حاصل ہوتی ہے اور نزول رحمت ہوئی وہ الیے ہی ہے جیسے جنت کے باغیچہ ش ہوں۔علامہ مودی نے لکھا ہے کہ چرو شریف کے قبلہ کی طرف منبر سے قبلہ کی جانب 58 ذراع بینی 26.5 میٹر کارقبد ریاض الجمتہ ہے۔ آئ کل ریاض لجمتہ کا چھے صدینتل کی جالیوں کے اعدر آگیا ہے جس کی وجہ سے لبائی 22 میٹر روگئی اور چوڑائی 15 میٹر ہے۔

مجره شريف

جب بجرت کے بعد ہی کہ می افران کے معرفی کی تعیر فرمائی تو دو کرے یا دو جرات اپنی دولوں از دوائ مطہرات کے لیے تعیر کروائے لینی ام الموثین سیدہ عاکش اورام الموثین تعزیہ مورٹ تعدد وہ بنت زمعہ چھے جھے آپ می الله الله می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ

حضرت عائشاً ي كوديس تين جاند

ام الموشین حضرت عائش فرماتی ہیں کدایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں تین چا تدا گرے ہیں۔ میں نے بیخواب اپنے والد حضرت ابو بحرصد اپنی خاتی کو سنایا۔ آپ اس وفت تو خاموش ہو گئے گر جب وصال نبوی ہوااور اضیں میرے چرے میں فن کیا گیا تو حضرت ابو بکر دائش نے اس خواب کی تعبیر کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا دم سے میں سے ایک میہ باوردوس سے دولوں سے بہتر ہے۔''

وصال وتذفين نبوى نظا

امام ما لک سے روایت ہے کہ ٹی اکرم بڑھا کا وصال شریف دوشنہ کے دن ہوا اور منگل کے دن آپ بڑھا کی امامت مذہب ٹل شی آئی۔ آپ بڑھا کی نماز جنارہ اوا کی گئ تو انبیاء کرام کی جنازوں کی طرح کمی نے نماز جنازہ کی امامت نمیں کی ملکہ لوگوں نے اسکیا اسکیا نماز جنازہ اوا کی۔ جب آپ بڑھا کی تدفین کے لیے مشاورت ہوئی تو بعض نے کہا کہ آپ بڑھا کی تدفین آپ مشاورت ہوئی تو بعض نے کہا کہ آپ بڑھا کی تدفین آپ مشاورت ہوئی تو بعض نے کہا کہ آپ مشاورت الوجر کہا۔ ایسے مس حصرت الوجر بڑھ تھے خرقد میں دفئانے کو کہا۔ ایسے مس حصرت الوجر بڑھ تھے تو قد میں دفئانے کو کہا۔ ایسے مس حصرت الوجر بڑھ تھے تھے تو فید میں دفئانے کو کہا۔ ایسے مس حصرت الوجر الوجر الوجر الوجر الوجر کے اس کے مشاورت ہوئی کی امام ما لک نے اپنی موطاء میں کھا ہے جب آپ بڑھا کو مسل ویے کے لیے آپ کی قیم شریف اتار نے کا امادہ ہوا تو لوگوں نے آواز نی موئی کہ دہا تھا کہ تو سے مسل کیڑوں سیست دیا مہا حضور کے ایام بیاری میں تمام از واج مطہرات نے آپ بڑھا کو حضرت عا تشریف ہاں تیام میں کہ جب وقت آخر حضور بڑھا کا قیام میرے ہاں تھا تو تو میرے ہاں تھا کہ نے کہا جو کے اور میرے جرے میں مدفون ہوئے کا قیام میرے ہاں تھا تو آپ میرے سینے اور کو دیل اللہ کو بیارے ہوگا و آپ میرے شین مرفون ہوئے۔

#### لحدشريف كى تيارى

صرت عبدالله بن عباس والتنوع مروايت ہے كہ جب نى اكرم سائل كو الد عند وه كار الله على اور حفرات محاب المحقيم عقد حضرت عباس والتنوع في دوآ دى بلائے ايك كو كها كه وه حضرت الوعبيده بن جراح والتنوع كو بلالا ع وه كه يس سيدى قبر بناتے سے اور دومرے كو كها كه الوظلى والتن كو بلالا ع وه مدينه منوره ميں بنتى لحد بناتے كے ماہر ہيں۔ جب حضرت عباس والتنوع في ان دولوں كو روانه كيا تو وعا كن "ياالله! تو ان دولوں ميں سے اپنے نبى كے ليے پند فرمالے " حضرت الوعبيده والتنوي نبل سے اور حضرت الوطلى والتنوع كو حضرت الوعبيده والتنون نبل سے اور حضرت الوطلى والتنوع كو حضرت الوعبيده والتنون نبل سے اور حضرت الوطلى والتنوع كو حضرت الوعبيده والتنون نبل سے اور حضرت الوطلى والتنوع كو حضرت الوعبيده والتنون نبل سے اور حضرت الوطلى والتنوع كو حضرت الوطلى والتنوع كو حضرت الوطلى والتنوع كي تير بنتى والى تيار كى۔ (موطا امام ماك مدیث نبر والت دولوں كارئ تریف كی صدیث نبر والت الله ماك مدیث نبر والت کارئ تریف كی صدیث نبر والتنات این سعد جلدوم)

يد فين حضرت ابو بكرصد لق الله

ظیفہ اوّل حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ عا تشکی وصیت کی تھی کہ انھیں اپنے تجرے میں رسول اکرم مالی اُن کے پہلو میں وُن کیا جائے۔اس لیے بعد از وفات جمادی الآخر 13ھ آپ کو وہیں وُن کی گیا۔

رفاقت پریس تیری قربال بدر وقبر کے ساتھی نی عظام کی زباں پر بیں ترے ایثار کی باتیں

حضرت عمر فاروق الله كالله فين

26 ذی المجبہ 23 ھیں صرت عمر طالیۃ مجد نبوی میں نماز فجر کی امامت فرمادہ سے کہ ابولولوہ فیروز مجوی نے اس کے بیر آپ پرز ہر میں بجے تیخر سے جملہ کر کے آپ کوشد بدز ٹی کر دیا۔ آپ مصلی پر کھڑے شدرہ سکے پھرخون زیادہ بہہ جائے کی وجہ سے آپ نے جان جان آفریں کے بیروکردی اور کیم مخرم الحرام 24 ھو تجرہ نبوی میں صفرت ابو بکر صدی ان ڈاٹیڈ کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوئی ع

> ادهر أفضل الخلق و صديق اكبر حيب حبيب خدا الله اكبر ادهر جان اسلام فاردق اعظم نوت ك راز آشا الله الله!

حضرت بحرفاروق والني وہ تیسرے جا عرقے جوام الموشین حضرت عاکش کے خواب کی تعیر کے مطابق آپ کے جھرے میں مدفون ہوئے۔ حضرت بحر والنی نے اپنے صاحب زادے حضرت محبداللہ بن محر والنی کو وصیت فرمائی کہ ام الموشین حضرت عاکشر کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرو کہ حضرت بحر اپنے ساتھیوں کے قریب وُن ہونے کی آپ سے اجھازت جا جا اسا اجازت مرحت فرما کی '' حضرت این محر والنی نے جب بیدورخواست سیدہ کی خدمت میں چیش کی تو افعوں نے فرما یا کہ بید چکہ تو میں نے اپنے لیئو کرر کھی تھی گیس میں ایٹاد کرتے ہوئے آپ کو اجازت دیتی ہوں۔'' اس کے بعد حضرت بحر والنی نے اپنے صاحب زادے کوفر ما یا کہ جب میں فوت ہوجاؤں تو جھے اٹھا کر جمرہ شریف کے دروازے بر لے جانا اور میرا سلام عرض کرے بھر کہنا کہ (حضرت) عمر بین خطاب والنی اجازت کا طالب ہے۔اگر اجازت دیں تو جھے وہاں وُن کردیناور نہ تھے میں مسلمان کے ساتھ میری تدفین کی جائے (ابخاری) ع

مینیں فاروق اعظم بیں رہیں گی جن سے وابسة قیامت تک عدالت اور حسن کارکی ہاتیں

حضرت على ولا كى دعا

حصرت عبداللہ بن عماس داللہ عن عماس داللہ علیہ ہے۔ دوایت ہے کہ جب حضرت عمر داللہ قاروق کو بعداز وفات جاریا یا گیا تو صحابہ کرام نے ان کی جاریا کی کوچاروں طرف سے گھیرلیا۔سب دعا کردہے تھے۔ یس مجمی ان میں شامل تھا۔انہمی جناز ہ ا شایا نہیں گیا تھا کہ ایک فخص نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ش نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی مرتضی وڈاٹیؤ تھے۔ پھر انھوں نے حضرت عمر وڈاٹیؤ پر رحمت کی دعا کی اور فر مایا: میراول چاہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہاں میر کی حاضری ہوتو میں تمھارتے جیے اعمال لے کرمیں پارگاہ الجی میں چیش ہوں۔ پھرافی یفین تھا کہ اللہ تعالیٰ بھیٹا آپ کوآپ کے ساتھیوں آکے ساتھ ملا دے گا، اس لیے کہ میں نے ٹبی کرمیم طافیح کی زبان میارک سے اکثر سنا تھا، میں اور ابو بکر وغر کے، میں اور ابو بکر وغر کے۔

#### حضرت عاكشكايرده

حضرت بحر دی افز کو جمرہ مثر ایف شی دفن کر دیا گیا تو حضرت عائش نے اپنے مکان کے بقیہ حصہ بیل اور قبرول کے درمیان پر دہ قائم کر دیا۔ اس لیے کہ حضرت عمر دی آئی ان کے محرم نہیں سے لہذا ان کی تدفین کے بعد انھوں نے اس پابندی کوقائم کر دیا۔ حضرت ما لک بن اٹس سے روایت ہے کہ حضرت عمر ڈاٹھؤ کی تدفین کے بعد حضرت عائش نے اپنے مجرہ کے دوجھے کردیے اور درمیان میں ایک پر دہ یا دیوار قائم کردی۔ ایک جھے میں ان کی رہائش تھی جبکہ دوسرے جھے میں قبریں واقع تھیں۔ جب بھی وہ قبروں والے جھے میں جا تیں تو چاور لیسٹ لیتی تھیں۔ حضرت عائش تجود فرماتی ہیں کہ جب تک میرے اور قبروں کے درمیان دنیار تھیم نہیں کردی گئی میں نے جا در ٹیس اتاری۔

ام اموسنین معزت ما نشی ایدا قدام سلم خواتین کے لیے پردہ کے سخت اجتمام کا داشتے پیام ہے جس کی روثنی ایس مسلم خواتین کو اپنا محاسبہ کرنا جا ہے۔

#### قيورمباركه كى ترتيب

نی کریم مالی اور صاحبین کریم مالی اور کی کیفت جومور مین نے بیان کیے بیں وہ مختف ہیں۔ نی کریم مالی کی قرم بارک بھر ف قبلہ مقدم ہے۔ آپ مالی کے ساتھ معرت ابو بکر دالی کی قبر شریف ہے۔ اس ترشیب کا ان کا سر مبارک کی کریم مالی کے شانہ مبارک کے برابر ہے۔ ان سے شعل معرت مجر دالی کی قبر شریف ہے اور ان کا سرمبارک معرت ابو بکر دالی کی قبر شریف ہے اور ان کا سرمبارک معرت ابو بکر دالی کی قبر شریف ہے اور ان کا سرمبارک معرت ابو بکر دالی کے شانہ کے برابر ہے۔ علامہ موس کر سے۔ قبر مبارک کی دیوار کی طرف مند ہوقبلہ کی جانب اور کہنا ہے کہ ذاکر رسول کر ہم مالی بارگاہ افقائی میں سلام عرض کر سے۔ قبر مبارک کی دیوار کی طرف مند ہوقبلہ کی جانب بیٹ وہ بھر بہتھ برابر کہ کی اس کے کہان کا مرمبارک نی کریم مالی کے کہان کا مرمبارک نی کریم مالی کے کہاں کے کہان کا مرمبارک نی کریم مالی کے کہاں کا کہ سرمبارک نی کریم مالی کے کہاں گائی بھر میں موارک نی مالی بھر اور کی طرف بھٹ کر معرت عمر فاروق ڈائٹی بھٹور نی کریم مالی کے کہا ہے مراد نی طرف بھٹ کر معرت عمر فاروق ڈائٹی بھٹور نی کریم مالین کے کہا ہے مراد نی طرف بھٹ کر معرت عمر فاروق ڈائٹی بھٹور نی کریم مالین کے کہا ہے مراد نی طرف بھٹ کر معرت عمر فاروق ڈائٹی بھٹور نی کریم مالین کے کہا ہے کہا ہے کہا ہے مراد نی طرف بھٹی ہیں۔

قبورشريف كى بيرونى كيفيت

قور شریفہ کا ذکر ہوا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جد صحابہ کرام شل ان تجور شریفہ کو نہ تو باہر سے پہنتہ کیا اور نہ بی ان پرا پیشن لگا کئیں بلکہ جیسے تھیں و ہیں۔ جے بھی تجرہ شریف کی اندروئی زیارت کا موقع نصیب ہوا اس نے وضاحت کی مثلاً حضرت قاسم بن تھر بن ابو بکر ڈاٹٹؤ کا بیان ہے کہ میں حضرت جا نشری خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ''ای! بجھے نی اکرم من تی خوا موساحین کرام کی تجورش یفہ دکھا کیں۔' تو انھوں نے جھے تین تجورشر یف دکھا کیں جو در تو اور کہا تھیں نہ زمین کے برا بران ان جو در تی تھی حضرت قاسم سے دوایت کی ہے کہ خرین کے برا بران بولی تھی۔ ایک صحرت قاسم سے دوایت کی ہے کہ میں چھوٹا مما تھا کہ قبور شریف کی زیارت کی ۔ ان پر بیٹھا کی سرخ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایک اور تا ابھی حضرت ابو بکر آ جری تیمی بن بسطام مدنی سے روایت کی ۔ وہ میں بیٹورشر یف کی زیارت کی ۔ ان پر بیٹھا کی سرخ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایک اور تا ابھی حضرت ابو بکر آ جری تیمی میں بیٹورشر یف کی زیارت کی تھی۔ وہ تا ہمیں ہے حور میں تجورشر یف کی زیارت کی تھی۔ وہ تر بین عبد الملک اموی نے حضرت عمر بن عبد المعزیز کے دور میں تجورشر یف کی زیارت کی تھی۔ حب ان عبد المعزیز کو جو گورز مدینہ سے حمل کے تھیں۔ جب ان عبد المعزیز کو جو گورز مدینہ سے حکم بجوایا کہ اڈو وان مطہرات کی مکانات خرید کر مبحد نبوی شامل کردیے جا کیں۔ جب ان عبد المعزیز کو جو گورز مدینہ سے حکم بھی تھی۔ اس کے او پر دیت ڈھل چکی تھی۔

#### حفرت عمر بن عبدالعزيز اور جمره شريف

ظیفہ ولید بن عبدالملک کے زمانہ فلافت ہیں صفرت عمر بن عبدالعزیز والی مدینہ ہے۔ آپ ٹماز تہجہ یا قاصد کی سے مجد نبوی تاثیخ ہیں روضہ اطہر کے تربیب اوا کرتے ہے۔ ایک رات جب آپ ٹماز تہجہ کی اوا بیگی کے لیے گھرے لکے او آپ کو محسوس ہوا کہ مدینہ منورہ کی فضا پہلے ہے کہیں زیادہ عطریز ہاو را یک ملکوتی خوشبو مدینوی پی گئے کرآپ پر مدینہ ہوئی ہے۔ جول جول آپ مجد نبوی پی کرآپ پر مدینہ منورہ کی فضا کو ل جول آپ مجد نبوی ہی کا راز کھلا۔ آپ نے دیکھا کہ جمرہ مصرت عاکثہ صدیقہ گی ایک منورہ کی فضا کو ل مجد ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ جس کی وجد ہے جمرہ شریف مبارکہ ہیں موجودایک لحد مبارک کے کھل جائے کی دیار پوسیدگی کی وجہ ہے ذیعن پوس ہوگئی ہے جس کی وجد ہے جمرہ شریف مبارکہ ہیں موجودایک لحد مبارک کے کھل جائے کی دیار پوسیدگی کی وجہ ہے نیوں علی سے کی ایک کے پاؤل مبارک نظر آٹے گئے تھے۔ مدینہ منورہ کی فضا کیں ایک ہوئی ہیں بھی پہلے کی ایک کے پاؤل مبارک نظر آٹے گئے تھے۔ مدینہ منورہ کی فضا کی میں ایک بھینی مہلے پہلے کی ایک کے باز ک مبارک نظر آٹے گئے تھے۔ مدینہ منورہ کی فضا کی میں ایک بھینی مہلے پہلے کی فضا کی میں ایک بھینی میں بھینی مہلے پہلے کی معرف کی والے کی والے کی معرف کے بال کی تو مدینہ منورہ کی فضا کی میں ایک بھینی مہلے پہلے کی معرف کے بال کی خوالے کی ایک کے دیا ہوگئی جیں۔ ابھی وہ معمار زیمہ تھا جس نے جارہ کی ایک کے والے کی دیوار سے کی معلوم کرنے براس نے بتایا کہ جو تھا جس نے معارف کی دیوار سے تھیر کی تھیں جو معرف کی معرف کی بیاں کے جو تکہ معرف کی تھیں جو معرف کی دیوار سے تو اور میں تایا کہ چوتکہ معرف کرنے براس نے بتایا کہ چوتکہ معرف کرنے براس نے بتایا کہ چوتکہ معرف میں برا

خطاب کا قد غیر معمولی طور پر دراز تھا اس لیے آپ کی قد فین کے وقت آپ کے لیے لید تجر ہ شریفہ کی ایک و اوار بیل نقب لگا
کر بنائی گئی تھی جس کی وجہ سے بید دیوار کمزور پڑگئی اور پھر یوسید گی بڑھ جانے کی وجہ سے بیز بین یوس ہوگئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ وہ مسجد نبوی کی
عبدالعزیز نے خلیفہ ولید بن عبدالملک کو اس حادثہ کی خبر دی تو خلیفہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ وہ مسجد نبوی کی
پرانی عمارت کو گرا کراسے از مرفو تھیر کرا کیں۔ پھر خلیفہ نے قیصر روم کے پاس ایک خصوصی اپنی بھیج کر وہاں سے ماہرین
تھیرات کو مدیدہ منورہ مجمولیا اور مسجد نبوی کی تھیر و تو سیج میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے امہات الموشین کے مکانات کو خرید کر مجد نبوی میں شامل کرایا تھا۔

#### مورخ مدینه علامه مهو دی کی وضاحت

878 ھیں پھر تجرہ شریف کی دیواروں کی تجدید کی گئ تو علامہ ممووی کو بھی شرف زیارت حاصل ہوا۔ انھوں نے زیارت کے بعد جو کیفیت بیان کی اس ہوا انھے ہوتا ہے کہ تجورش بیف شرقہ پختہ تھیں شان پر اینٹیں گئی ہوئی تھیں۔ ان کی تحریکا خلا صدید ہے کہ بیس جب تجرہ شریف کی تھی سے ساس بیں واخل ہوا تو بیس نے وہاں ایک الی خوشہوکا سامنا کیا جو بیس نے ساری عمر بھی محسوں ٹیس کی تھی ہے۔ پھر بیس نے بارگاہ نبوت وصاحبین کرام کے صفور بیس سلام حقیدت پیش کیا جو بیس نے ساری عمر بھی گئی ہوئی ہوتا تا کہ مشا قان دیدارکو تحور مبارکہ کی کیفیت کا تحدیث شریک کیا۔ سلام حقیدت پارگاہ نبوت وصاحبین کرام کے صفور بیس سلام حقیدت پیش کر سکوں ۔ اس کے بعد علامہ محمود کی گئیور مبارکہ کی ڈیٹن ہموارشی البتدا یک جگہ ابھارسا تھا شا کھوہ حضرت عمر بہن خطاب کی قبر ہو۔ اس کے بعد ان قبور مبارکہ کی ڈیلور سے اب کی قبر ہو۔ اس کے بعد ان قبور مبارکہ کی ڈیلور سے اب کی قبور مبارکہ کی ڈیلور سے اب کی قبور مبارکہ کی ڈیلور سے معلوم ہوتا ہے کہ قبور مبارکہ ایس سے بعد ان قبور مبارکہ کی ڈیلور سے کوئی صورت باتی نہر دی کیو کہ حسب سابق تجرہ شریف کی دیوادی مبارکہ ایس کے قبور مبارکہ کی ڈیلور سے معلوم ہوتا ہے کہ قبور مبارکہ ایس سے دیکر کی گئی بیں اور بہت او گئی بیں ۔ اس کی تصاویر دکھائی جارہ کی تاری جی تارکہ کی تو بیس ہے۔

## جره شريف ميں چوتھي قبري جگہ

ا حادیث و آثار سے پیتہ چلنا ہے جمرہ شریفہ ش ابھی ایک اور قبر کی جگہ باتی ہے جہاں آئندہ ذمانے شن محضرت علیا فین ہوں گے۔ یا درہے محققین کے مطابق بیدوہی جگہہ ہے جو حضرت عائش نے صفرت عبدالرحمٰن بن محوف واللہ تا کو چیش کی تھی جیسا کہ حقص بن عمر بن عبدالرحمٰن کی دوایت ہے کہ جب حضرت عبدالرحمٰن واللہ بی بن محوف کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدہ عائش نے آئھیں پیغام بھیجا کہ شن نے آپ کے لیے بیجکہ درسول اللہ طالبی ہے تحرب میں رکھی مونی ہے۔ آپ اسے لیے بیجکہ درسول اللہ طالبی ہے کہ حضرت عمر واللہ فی دوست عمر واللہ فین کے بعد سے آپ نے جو ایا عرض کیا: ''یا سیدہ اُٹی سے نے جا در نہیں جا بیا کہ آپ کو حزید تھی کا حضرت عمر واللہ کی آپ کے جرے میں تھی سے انہوں نیز ش نے اپ اور تریش کا ایا نہذہ کرتا ہوں نیز ش نے اپ ایک دوست حضرت میا منا کرنا پڑے اور نہیں اتاری اس لیے میں تین جا یک دوست حضرت میا منا کرنا پڑے اور نہیں میں حضور نبی کریم ماٹھا کے گھر کو قبرستان بنانا لیند کرتا ہوں نیز ش نے اپنے ایک دوست حضرت

عثمان ہن مظعون ہے عہد کیا ہے کہائی کی اور میری قبرا کشی ہے گی اور ایک دوسرے کے قریب ہوگی۔ ( تاریخ ندید بمورخ این فٹر)

پھر کی اور کوالی پیش کش نصیب ندہوئی جس کی دویہ ہے مختفین کے مطاباتی ایک چوشی قبر کی جگہ اہمی پاتی ہے۔

اس کی تا نمیر سی بخاری شریف کی روایت ہے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عا نشر نے اپنے بھا بچے حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹو کو دھیت کی تھی کہ جھے تجرہ شریفہ میں ان کے ساتھ فون نہ کرنا بلکہ دوسری ازواج مطہرات نبوی کے ساتھ بھی خرقد میں وقت کو دھیت کی تھی کہ جھے تجرہ شریف میں ان کے ساتھ بھی خرقد میں وقت کردیا کے وقت ہے کہ جب سیدہ عا نشر کو ان کی وقت سے قبل کہا گیا کہ اگرا ہے تھی وی آ پ کو تجرہ شریف میں میں وقت کردیں۔ آپ نے فرمایا '' تب تو میں بدعت کی مرتکب ہو خاد ک گیا۔''

ير فيرعيس

سیدہ عائش وفات کے بعد تجرہ شریفہ شن وہ جگہ خالی ہوگئی جہاں آپ رہائش پذیر شیں اور یوں تجرہ شریفہ میں چی تھی قبر کی جگری گئی نے ترفدی کی روایت عبداللہ بن سلام سے ہے کہ حضور ٹی کریم حضرت تھے۔ کالفی کی صفت اور اقاشی فیکور ہے اور اس میں یہ می کھھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و دائی سے سروایت ہے کہ فرمانا رسول اللہ من تھانے کے حضرت عبداللہ بن عمر و دائی ہوں کے حضرت عبداللہ بن عمر و دائی ہوگ ، و دیا کہ فرمانا رسول اللہ من تھانے کے حضرت عبدی نرمین پر اور یں گے، شادی کریں گے، ان کے ہاں اولا و بھی ہوگ، و دیا میں تقریبا پینٹالیس سال گزاریں گے اور فوت ہوکر میرے ساتھ دفن ہوں گے۔ (قیامت کو) میں اور میسی تا ابو اکر و عمر کے درمیان ایک ہی جگہ ہے۔ ان کے بال اولادے)

تجديدو يوار جره شريف

حضرت بحربین عبدالعزیز کی تغییر واقو سینے کے بعدا کلے آٹھ سوسال تک جمرہ شریفہ ای کیفیت شی رہا۔ جیسا کہ پہلے ذکر آیا 881ھ شی بجد قائمنیائی اس کی دیواروں کی تجدید کی ۔ اس تجدید کا ذکر علامہ مہودی نے کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جمرہ شریفہ کی ویواروں میں خصوصاً مشرتی دیوار شی پہلے تو ایس کی جمرہ شریفہ کی دراڑیں پیدا ہو گئیں اور شال جانب بیدو بوار جھک گئ تو پہلے تو اس دیوار کو اس جو اگر اس اس دیوار کی دراڑوں میں چونا مجرا گیا اور بعد از ال 881ھ شی جب بیرچونا تکالا گیا تو ان سوراخوں سے مرحی جمرہ شی جو مخص دیوار کی دراڑوں میں چونا مجرا گیا اور بعد از ال 881ھ شی بیرونی دیواروں کو منہدم کر کے دیکھا گیا تو اعدونی دیواروں میں مجمودی کہتے ہیں کہ میں میں دراڑیں دکھائی دیں تو آٹھیں بھی منہدم کر دیا گیا تو جمرہ شریفہ کا اندرونی حصد طاح ہو گیا۔ علامہ محمودی کہتے ہیں کہ مجھاس زمانے میں جمرہ شریفہ کی اندرونی کیفیت کی زیارت کرنے کا موقع تھیب ہوا۔ پھر 7 شوال 881ھ کو جمرہ شریفہ کی دیواروں کی تغیر کھل ہوگئی۔ سمبودی کیفیت ہیں کہ جمرہ شریفہ کی دیواروں کی تغیر کھل ہوگئی۔ سمبودی کیفیت ہیں کہ جمرہ شریفہ کی اندرونی شارت کو شی نے پیشروں سے بنی ہوئی ایک

چوگوشہ تمارت پایا اور کعبہ شریفہ کے پھروں کی طرح ان پھرون کا رنگ بھی سیاہ تھا۔صاحب ڈوق پر وہاں ہیبت طاری ہوجاتی ہےاورکشش حجت بھی۔ جمرہ شریفہ کا کوئی درواز ہ نہ تھاادر نہ ہی دردازے کی کوئی جگہر کھی گئی تھی۔(وفاالوفا)

في كوشدد يوار

علامه برزنجي اورزيارت

1296 ھٹی قبہ کی ایک جالی دار کھڑی تجرہ شریفہ کے اندرگر ٹی جس کی کیفیت کا جائزہ لینے کے لیے شخ الحرم اپنے ساتھیوں سمیت جن میں علامہ برز ٹی بھی شامل مخے سجد کی چھت پر گئے تا کہ معلوم کیا جاسکے کہ کیا کیفیت ہے۔علامہ برز ٹی لکھتے ہیں اس وقت بھے جرہ شریفہ اور اس پر چھوٹے قبہ کود کھنے کا موقع نصیب ہوا۔ اوپر کی کھڑ کی سے دیکھا تو جرہ شریفہ اور اس پر چھوٹے قبہ کے اندرونی حصہ میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے مرجع جرہ شریف کے اندرد کھنا تمکن نہیں تھا۔

مقصوره شريف

اس او ہے دیکٹل کی جالی گئے ہوئے اس مقام کو تقصورہ شریفہ کہا جاتا ہے جو بڑے گوشہ کمرہ کے اردگر دہے۔ اس جالی دارد بوار کی جنوب سے شال تک لمبائی سولہ میشر ہےا در مشرق سے مغرب تک چدرہ میشر ہے۔ جمرہ شریف کے گردیہ جالی سب سے پہلے سلطان رکن الدین تعرس نے 668ھ میں بنوائی تھی وہ اولیں جالی جو نی تھی۔ اس کی بلندی دوآ دمیوں کے قد کے برابرتھی۔ بعد میں شاہ زین الدین کتبغانے 694ھ میں اس کے اوپر مزید جالی بڑھادی جوجھت کے ساتھ جاگی۔ دوسری آتش دوگری تھیں ہے۔ پیشھورہ شریف جی جب پر مقصورہ شریف بھی غذرا تش ہوگیا تو سلطان قائم کی نے او ہے اور پیشل کی جالیاں تیار کرکے 888 ھیں مدینہ منورہ بھیجا کیں جن کا وزن سر ہ بڑار آتھ سوکوگرام تھا۔ سر اونٹ ان جالیو لکو لے کہ مدینہ منورہ لا تھے۔ بیشل کی جالی آئی ہے جالی اندرہ فی مقصورہ شریف کی باریک جالی انصب کردی گئی تھی کہ کیور ان جالیوں سے اغردہ اس شروں لو ہے کی ایک جالی اندرہ فی مقصورہ شریف پر بھی نصب کردی گئی ہے۔ کو کسیدہ عا تشریف ان جالی اندرہ فی مقصورہ شریف ہے جو کہ سیدہ عا تشریف کے درمیان حدفاصل بن گئی۔ اس طرح جرہ شریف ہے۔ بیش کو شرک کو کہ کہ مستقل طور پر وجود بیس آسی جو جنوب شال کی طرف چورہ میڑ لیف اپنی اور شرقاخ با سات بیٹر چوڑی ہے۔ بیٹ گوشہ کرے کی مشتقل طور پر وجود بیس آسی جو جنوب شال کی طرف چورہ میٹر لیف اپنی بنیادوں پر سلطان قائم با کی خردہ دار کیا ہے۔ بیشھورہ شریف کے مغربی درواز دے کہی سر جود ہے جیسا کہ مقصورہ شریف کے مغربی درواز دے کہی سر جود ہے۔ بیس بھی جرہ شریف کے درواز وں کو پائس سلطان قائم با کی نے 1888ھ میں بنوایا۔ "بعد کے ذیا نے شال کو اس کے درواز دی کو سالے کی درواز دے کہنے جیس سلطان شائم با کی خرور ہوری کر ان موری کو سالے کو سلطان تا کہنا گئی نے درواز دے کہنے جیس سلطان سلیمان خان حتم کی مسلطان شائم بین کو درواز میں کو درواز کے کہنا ہے۔ جس سلطان سلیمان خان حتم کی تھی جرہ شریف کے جس سلطان سلیمان خان حتم کی تھیر دھرمت کروائے جس سلطان سلیمان خان حتم کی تھیر دھرمت کروائے ہو کے درمیان اس جرہ مشریف کی تھیر دھرمت کروائے ہو کی دروائے ہوئے سلے میں مراستھال کیا تھا۔ شاہ عیدالعزیز آل سعود نے بھی اس کی ضروری مرمت کروائی تھی اورائی بھی اورائی بی مدرات کی دروائی سرمات کروائی تھی۔ کو کو اورائی کی دروائی کے درمیان اس جروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کے درمیان اس جروائی کیا تھا۔ شاہ عیدالعزیز آل سعود نے بھی اس کی ضروری مرمت کروائی تھی اس کی خروری مرمت کروائی تھی اورائی بھی اورائی بی درات میں دور تی مراستوں کروائی تھی اس کی خروری مرمت کروائی تھی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کے درمیان اس جو کیا تھی کھی کی دروائی کی دروائی کے درمیان اس جو کیا تھی کی دروائی کی دروائی کے درمیان اس جو کی تھی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کو کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی دروائی کی در

#### مقصوره شریفہ کے دروازے

مقصورہ شریفہ کے چار دردازے ہیں۔ایک قبلہ کی دیوار ش جے باب التو بہ کہتے ہیں اوراس پر چا عمی کی ایک ختی گئی ہوئی ہے اور بیسلطان اجراول عثانی کی طرف ایک جو تی ہوئی ہے اور بیسلطان اجراول عثانی کی طرف سے بدیر آیا تھا۔ دومرادروازہ مغرب میں ہے جے باب الوفود کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اسطواند الوفود ہے متصل ہے۔ تیمرا دروازہ مشرق میں ہے اے باب قاطمہ کے گھر کے قریب ہے۔ بیتیوں دروازے دروازہ مشرق میں ہے اے باب قاطمہ کیتے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب ہے۔ بیتیوں دروازے ہو اللہ علی میں جو درجے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب واقع ہے۔ بیتیوں دروازہ ہو باب التجد کہلاتا ہے دہ صلی تبجہ کے قریب واقع ہے۔ بیتی دروازہ ہو باب التجد کہلاتا ہے دہ صلی تبجہ کے قریب واقع ہے۔ بیتی دروازہ اس دروازہ ہو باب التجد کہلاتا ہے دہ صلی تبجہ کے قریب واقع ہے۔ بیس مشرق میں دروازہ اس دوازہ اس دوازہ اس دوازہ اس میں تاری کی خوال جاتا ہے جو کوئی خاص شائی مہمان آیا ہو یا سرکاری دفود کی حاضری ہو۔ بیلوگ آگر چر مقصورہ شریفہ میں داخل تو ہوجاتے ہیں گیکن خوالہ جاتا ہے جو کوئی خاص شائی مہمان آیا ہو باس کے اعراکی خبر واغوات کو بھی تبیں ہے جو خدام خاص میں دوازہ کی دروازہ نوازہ تر ہو کہی تبیں ہے جو خدام خاص

ہیں۔اس کی وجہ یکی ہے کہ ٹی گوشہ کمرہ کا کوئی دروازہ نہیں ہے اور نہ بی اس کا کوئی روشن وان یا کوئی کھڑ کی ہے ماسوائے ایک سورٹ کے جو چرہ شریف کے او پروالے حصہ میں رکھا گیا ہے۔

كنير خصري

# عمود گنبد خصری پہد مدوجر پہانی عب کموں شی نظارے عب کیفیتیں ول کی عجب آ محمول شی نظارے

جمرہ شریفہ پر دوگنبد تغیر کے گئے ہیں۔ ایک تو ہدا گنبدشریف جس کا رنگ سبز ہے اور جے گنبد معزیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ سمجدشریف کی جہت پر واضح ہے۔ اس گنبدشریف کو سب سے پہلے سلطان منصور قلادون صالی نے ساتویں صدی ہجری کے آخر میں تغیر کرایا تھا۔ 886ھ کی آتش زدگ کے بعد اسے سطان قائنائی نے تغیر کرایا پھر 1233ھ میں سلطان محمود عثانی نے اسے تغیر کرایا گویا گنبد خصری شریف کی موجودہ تغیر کو تقریباً دوسوسال ہونے والے ہیں۔ اس بڑے گنبدشریف کے علاوہ ایک چھوٹا گنبداور ہے جو جمرہ نبویہ کے عین او پر تغیر کرایا گیا سے اور وہ مجد کی جھت کے میں او پر تغیر کروایا تھا۔ یہ تقریباً کو یں صدی ہجری کے آخر میں تغیر کروایا تھا۔ یہ تقریباً کو یہ صدی ہجری کے آخر میں تغیر کروایا تھا۔ یہ تقریباً کو یہ صدی ہجری کے آخر میں تغیر کروایا تھا۔ یہ تقریباً کو یہ صدی ہجری کے آخر میں تغیر کروایا تھا۔ یہ تقریباً کو یہ صدی ہجری کے آخر میں تغیر کی گئی انہائی نے تغیر کروایا تھا۔ یہ تقریباً کو یہ صدی ہجری کے آخر میں تغیر کی گئی تھا۔

#### گنبد(تبشريف)

کہلی چھسے ذاکد صدیوں میں جمرہ شریقہ پرکوئی گذرنہیں تھا صرف ایڈوں سے جمرہ شریفہ کی نشاعدی کی گئی تھی جوجرہ شریفہ کی باتی چھسے داکد صدیوں میں جمرہ شریفہ پر گذراتھیں جوجرہ شریفہ کی باتی چھست سے علیحہ ہ کرتی تھی۔ 678 صدیں سلطان منصور قلا دون نے جمرہ شریفہ پر گذراتھیں کرنے کا تھم دیا تو ان ستونوں پر جوجرہ شریفہ کرد میں لکڑی کا گذر بنایا گیا جو نیچ سے مرابع اور او پر سے شن (بشت پہلو) تھا۔ اس کے او پر کٹری کی تختیاں لگا کر سیسہ کی جاور ہیں لگا دی گئیں تا کہ جمرہ شریفہ بارش سے محفوظ رہے۔ یہ گذبہ مجد کی جھست کے او پر تھا بھر سلطان ناصر حسن قلا دون کے عہد میں اس گذبہ کی تجدید کی گئی جب اس کی تختیاں پوسیدہ ہو گئی تو سلطان اشرف شعبان نے 765 ہے میں اس کی تجدید کی گئی جب اس کی تختیاں پوسیدہ ہو گئی تو سلطان اشرف شعبان نے 765 ہے میں اس کی تجدید کر ائی۔

# عهدقائتيائي

سلطان قائعبائی کے عہد ش 886ھ میں مجد شریفہ میں دو مربوری آئی ذرگی کا واقعہ پیش آیا جس میں تجرہ م شریفہ کا قبہ جولکڑی کا بنا ہوا تھاوہ جل گیا۔اب بیرائے قرار پائی کہ گنبد بہت بلند بنایا جائے اورلکڑی کی بجائے ایٹوں سے اس کی تغییر کی جائے۔سلطان قائمتیائی کی تجدید وقعیر کے دوران ہی مجد شریفہ میں بڑے بڑے ستون اور بڑی پڑی ڈاٹمیس تغییر کی گئیں۔ ججرہ شریفہ کی مثلث کے وائی ہائیں دو شے ستون تغییر کیے گئے۔ جب سے گنبد تغییر ہوگیا تو او پر کے مصد میں دراڑیں آگئیں جومرمت کے قابل ٹیس تھیں۔اسکے بعد سلطان قائنہائی نے مشہورانجیئئر ہی گابین جمائی کے ذمہ اس گنبد کی تھیر لگا دی۔ ماہرین تھیرات کی مشاورت سے گنبد کے اوپر کے حصوں کو فتم کر کے از سرٹو تھیر کیا عمیا اورا کی تھیریں سفید چیں استعال کیا عمیا جومصرے درآ مد کیا عمیا تھا۔ 892ھٹی بیدوسری تھیر کھمل ہوئی۔

عبد سلطان محمود عثماني ميس

مورخ علامہ برزقی نے لکھا ہے کہ تیرهوی صدی جری ہیں گنبدشریف کے اوپر والے حصوں ہیں پھر دراڑیں
آگئیں۔ بیز مانہ سلطان محمد و بن عبدالحمید طان عثانی کی حکومت کا تھا۔ اس نے گنبدکوئے سرے سے تغییر کرنے کا بھم دیا۔
اس مرتبہ انتہائی مضبوط اور پختہ تغییر کی گئی۔ پرائے گنبد کے انہدام اور نے گنبد کی تغییر میں انتہائی اوب واحر ام سے کام لیا
گیا۔ تجرہ مثر یفد کے چھوٹے گنبد کے او پرکٹزی سے شختے لگائے گئے تا کہ انہدام وقتیر کے دوران کوئی چیز تجرہ مثر یفد میں نہ اس انہدام وقتیر کے دوران کوئی چیز تجرہ مثر یفد میں نہ کہ میں اس انداز سے کیا گیا کہ بارگاہ نبوت من الله میں کہ تھم کا میں مشرک شم کا شوریا آ واز پیدانہ ہو۔ اس تغییر میں انعامی قربا کا کر میت نے رضا کا دانہ طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ جب عمدہ طریق پر پرگنبر تغییر ہوگیا تو سلطان نے بہت کی انعامی قربائل مدینہ میں تغییر میں گئی۔

گنبد کا سبزرنگ

نگاہ میں جب ہو مبر گنید، لیوں پرصلی علی محمد جوسامنے ہوں حرم کے طائر ہمیں دعاؤں میں یا در کھنا

678 ھے 1253 ھ تک گنبد کا رنگ گہرے سلیٹی رنگ کا تھا جوان تختیوں کا اصل رنگ تھا جو سیسے کہ تھیں اور گنبد کے اور کے اور کا اور کا اور اور کے اور کا اور کا اور کے اور کی تاریخی کتب بین گنبد شریف کو القبہ اسیفنا ،القبہ الزرقا اور القبہ ایضی کی تب بین گنبد شریف کر بہر رنگ کیا گیا اور اب القبہ ایضی کے تاموں سے یاد کیا گیا ہے۔ 1253 ھ بیس سلطان جمود حاتی کے تھم پر گنبد شریف پر بہر رنگ کیا گیا اور اب اسے القبہ الخضر کی کہا جانے لگا موکی تغیر است سے اگر رنگ پھیکا پڑتا ہے تو نیا رنگ کردیا جاتا ہے۔ 1265 ھی تقیر بیس ترکوں نے جم و شریف کے گنبداور ستونوں کو تبدیل نہ کیا۔

گنبدشريف كى ايك كفركى كاسقوط

تیر جویں صدی جری کے آخریں گنبد خطریٰ کی ایک کھڑی گرگئی تھی۔ مورخ بررفی لکھتے ہیں کہ ماہ شعبان 1296 میں ایک زیر دست آ عدمی آئی جس میں ہوا کی شدت کی وجہ سے گنبد خطریٰ کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑ کی جو مشرق میں گئی ہوئی تھی اندرگر گئی۔ شیخ الحرم کے ساتھ خود مورخ بھی مشاہدہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ اس نے جب گنبد خطریٰ کوقر یب سے دیکھا۔ اس میں بڑے حسین تھٹی وٹکار بے ہوئے تھے۔ علامہ برزفی لکھتے ہیں کہ کھڑکی میں سے میں نے دیکھا کہ جلی لقم سے پیچے لکھا ہوا تھا اس میں سے میں صرف اتنا پڑھ سکا: انشاھ ذا الذبہ الشریف العالیہ المعنز ف بالتھ میر الرائی عنور بدالقد مرقائی ہے 'علامہ نے لکھا ہے کہ میں نے بڑے گذید کی کھڑکیاں اور دوشندان شار کیے تو وہ تعداد میں چھم ہم سخے ۔ ان روشندانوں وغیرہ میں جو خرائی محسوس کی گئی اس سے سلطان عبدالحمید کومطلع کیا جمیا جس کے بعد سلطان کی طرف سے ۔ 1297ھ میں تھیروم مت کا تھم جادی کرویا گیا۔

گنبد حجره شریف (اندرونی گنبد)

1881ھ میں سلطان اشرف قائنیائی نے صحد نبوی شریف اور جمرہ شریف کی تغییر و مرمت کرائی تھی۔اس تجدید کے دوران جمرہ شریف کی کلزی کی جہت کی جگدا کیے چھوٹا سائنس قبہ بنانے کا تنظم دیا تھا۔ماہرین تغییرات نے کلڑی کے جہت کو فتح کر کے جمرہ شریف کے گردڈ اٹیس تغییر کرویں اور گنبد بنادیا جس میں منتقل پھراستعال کیا گیا تھا اوراس کے اور سفیدستگ مرمر لگایا کمیا اور پیش کا بلال نصب کیا کمیا۔شوال 881ھ میں پیقیر کھل ہوئی تھی۔

### دونوں قبول کےدرمیان ایک چھوٹا ساسوراخ

ینچوالے گنبد کے اور ایک ایسا سوراخ رکھ گیا ہے جس سے قبور شریف اور آسان کے درمیان کوئی چیز حاکل فہیں رہتی ۔ اس پرایک باریک جال لگائی گئی ہے تا کہ کیوڑیا کوئی اور پرعرہ اس جس داخل ندہو سے اور بالکل ای طرح اس کے عین اور گنبد تعزیٰ شریعی سوراخ رکھا گیا ہے۔ جب بھی سوری آس کے اور پر آتا ہے تو ایک لحد کے لیے ان متوازن سوراخون سے قبور مبارکہ پراس کی روشی پہنی ہے اور جب بھی بارش ہوتو آئی سوراخوں کے راستے سے قبر مبارکہ پر بارش کی مقانی کرتے ہوئے کھا تھا کہ یہ سوراخ گنبد تعزیٰ کے اور جب تھا کہ میں موراخ گنبد تعزیٰ کے این سوراخ کی شائد بی کرتے ہوئے کھا تھا کہ یہ سوراخ گنبد تعزیٰ کے اور جب قبلہ کی جانب ہے جے اس سوراخ کے بالمقائل مانیا گیا گیا ہے جو اندرونی گنبد میں واقع ہے۔ (وفاالوفا) (نزھت الناظرین)

#### المحم تتمييه

پہلی صدی بھری 87 ہے۔ معرت عمرین الدی ہے۔ معرت عمرین عالیہ جرات شریفہ موجود نتھ۔ معرت عمرین عبدالعزیز نے 87 ہے۔ معرت عمرین عبدالعزیز نے 87 ہے۔ البتہ جمرہ تعدید کی تو ان جمرات کو مندم کر کے مجدش شائل کردیا۔ البتہ جمرہ تعزیت عائشکو جو کا تو ل رہنے دیا جس میں تجورہ الفیدائن تھیں۔ جمرہ شریفہ کی اصل دیوارد کی مرمت کردائی۔ اب بہ جمرہ او تعیرشدہ مجد شریف کے اغدود کی حصہ میں آگیا تھا۔ معرت عمر من عبدالعزیز کے اس کمال بھیرت کو مطام جس سے کام لے کرانھوں نے دوا جم کام کے کرانھوں نے دوا جم کام کے دوا جم کام کے کرانھوں میں تاکہ جمرہ شریفہ کی شائی جانب نماز اوا کرنے والوں کا رخ جمرہ شریفہ کی شائی جانب نماز اوا کرنے والوں کا رخ جمرہ شریفہ کی دجہ سے اس کی مشاہبت کعبۃ اللہ دیا۔

سے نہ ہوجائے۔دوسرا اہم کام برکیا کہ مجد کی حجت کا جو حصہ تجرہ شریف کے اوپر تھا اسے عام حجیت کی سطح سے نمایاں اور بلنن کردیا تا کہ حجیت پر جانے والے کمی شخص کا تجرہ شریفہ کی حجیت پر سے گزرنہ ہواورا دب کا ثقاضا پورا ہو کئے۔

ج ليس ثمازول كى ادا ليكى

واضح رہے کہ مجد نبوی شی چالیس نمازوں کی اوا نیکی اگر چہ نجی وعمرہ کا کوئی رکن نیس ہے مجراحا دیت شریفہ شی مجد نبوی شی نمازوں کی اوا نیکی کی فیشر کے دیت خالا مجد نبوی شریف شی چالیس نماروں کی اوا نیکی کی فوش کرتے ہیں۔ چال سے اور ہے کہ بیزیارت مجد کے اور بیاس بھی شام فی نبوی کی وکٹر زیارت تو صرف دور کعت تحیة المسجد کے بعد بارگاہ نبوی مختلف اور صاحبین کرام حضرت ابویکر صدیق والی والی و ور ورکعت مختلف اور صاحبین کرام حضرت ابویکر صدیق والی والی و ورکعت میں صلواۃ وسلام عرض کرنے اور عالم اسلام کے لیے دعا کرنے کو کہتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کھا ہے کہ جو زیارت کی غرض سے مجد نبوی شی حاضر ہووہ دور کعت نماز اوا کر کے بارگاہ نبوی اور صاحبین کی فدمت میں صلواۃ وسلام عرض کرے حضرت الس والی نبی ما لک سے دارے ہے نماز اوا کر کے بارگاہ نبوی اور صاحبین کی فدمت میں صلواۃ وسلام عرض کرے حضرت الس والی نبی کوئی نماز نہ چھوٹے اس کے لیے کہ دسول اللہ منافظ نبی نبی کہ نبی ما لک سے دارے سے کہ دسول اللہ منافظ نبی نبی خواب کے داوی محل سے کہ داوی ہیں۔ علی ہے کرام نے کھا ہے کہ مجد نبوی منافظ میں اوا کی جائے والی چالیس بڑار نمازوں کے برابر ہے جب کہ باجا حت ادا کرنے سے بیا و اس کی جائے والی جائی والی نبی والی نبی وجاتا ہے اور یوں بیٹمازیں پانچ سوسال میں اوا کی جائی والی نماروں کے برابر ہے جب کہ باجا حت ادا کرنے سے بیاؤ اب والی محل والی میں نبی ہی سوسال میں اوا کی جائی والی نماروں کے برابر ہے۔ بہ کہ باجا حت ادا کرنے سے بیاؤ اب والی محل کرا ہو جاتا ہے اور یوں بیٹمازیں پانچ سوسال میں اوا کی جائی والی نماروں کے برابر ہے۔



# مدینه منوره کی تاریخی مساجد

مسجدقها

قرآن مجيد كي موره توبيك آيت فبر 109 شي ارشادالي ي:

اَقَمَنْ اَسَّسَ يُنْيَانَهُ عَلَى تَقُولِي مِنَ اللهِ وَ رِضُوانٍ خَهْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ وَ اللهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّلِمِيْنِ

البتہ جس محدی بنیاد (اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے (مراد مجد تبا) وہ واقعی اس لاکئ ہے کہ تم اس ش (نماز کے لیے کھڑے مور اس ش ایسے لوگ بیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پہند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پہند کرتا ہے۔

بخاری شریف شی اور نسانی شریف میں دومعتبر راویوں سے بیان کیا حمیا ہے کہ رسول الله مختی ہم بیفتے کے دن پا پیادہ یا سوار موکر مجد قبامیں تشریف لے جائے تھے۔ایک اور صدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ مختی نے فر مایا کہ مجد قبامی ایک قماز اواکرنے کا ٹو اب عمرے کے برابر ہے۔ (تر قدی شریف)

# مجدقبا كالقمير

رسول الله سائف ہجرت کے بعد جب موضع قباش تشریف لائے تو آپ سائف نے کئی دن تک وہاں قیام فرمایا اور معفرت عمرو ڈاٹٹو بن موف کے ہاں تفہرے۔ اپنی مدید تشریف سے پہلے آپ سائٹا نے اسلام کی پہلی مجدیعنی مجدقیا کی تقییر فرمائی۔ اس مجد کی تغییر میں بھی آپ سائٹا نے بنفس نفیس مصدلیا اور آپ سائٹا نے محالے کرائے کے ساتھ اینٹیں چھراور چٹائیس ڈھوتے رہے۔ الطیر انی نے شموس بنت نعمان سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ سائٹا کو مجد کی تغییر میں مصد حر شن شریفین کا تاریخی جغرافیہ 💎 💴

جمک جاتی تھی۔اس تھیرے دوران بی آنخضرت بھیا کے لباس اطہر پرادرجم مبارک پر گردد کیھی۔ جب اصحاب بیں سے کوئی آپ مٹھنے کی بیشت مبارک سے وزن بٹانے کی کوشش کرتا تو آپ مٹھنا منع فرماتے تھے۔اس زمانے بیں مسلما توں کا قبلہ القدس تھااس لیے مجد قبابیں القدس کے رخ پرحضور مٹھنا نے تمازیں پڑھا کیں۔

#### توسيع اورتجديد

معجد قبا کی بہلی توسیع وتجدید صفرت عثمان فمی نے اپنے عہد خلافت میں کرائی اوراس کے رقبے کو وسیع کرویا تھا۔ اس توسیع کے بعد دوسری توسیع حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنی گورٹری مدینہ کے دوران ولید بن عبد الملک کے زمانہ طومت کے دوران کی ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے سب سے پہلے اس مجد کے مینارے اور چھج تغییر کرائے تھے اورانھیں گفتش وقارسے آرات کیا تھا۔

معجد قبا کی دوسری تجدید وقیر 435ھ/1045ء ش ابوللائی منٹی نے کرائی تھی۔اس کے بعد مجد قبا کی قیرو تجدید کرانے والوں شن سلطان ٹورالدین زگل کے وزیر جمال الدین الاصفہانی کا نام آتا ہے۔اس نے 555ھ/ 1162ء شن تقیر وتجدید کرائی تھی۔

ان کے بعد سلطان الناصرابی قلادون اسلطان مصرفے 733 در 1335ء میں مسجد قبا کی تقمیر و تجدید کرائی۔ مصر کے ایک اور سلطان اشرف پر سپائی نے بھی 840 در 1439ء میں مسجد شریف کی جیت کواز سرنو تقمیر کرایا تھا۔ اس کے علادہ عنی فی سلطان بایزید نے بھی (886ء م 918ء) اس مجد کی تقمیر کرائی تھی۔

موجود و زمانہ ش 1406 ھر 1985ء ش شاہ فہدین عبدالسرین نے مبحد قبا کی تغیر نو اور توسیج کا تھم ویا۔ یہ تغیر 1407ھ ر 1986ء ش کمل ہوئی اور جدید توسیع شدہ مبحد کا افتتاح شاہ فہد کے ہاتھ ہے ممل میں آیا۔ اس توسیع کے بعداب مبحد قبا کا کل رقبہ 1610ء مرائع میٹر ہوگیا ہے۔ مبحد کے سامنے کا رقبہ صرف 1225 کا کھلا میدان بھی ہے۔ یاور ہے کہ پہلے مبحد قبا کا کل رقبہ صرف 1225ء مرفی ایٹر کا مرف ایک مینار تعاروں یا دور ہے کہ پہلے مبحد قبا کا کل رقبہ صرف 1225ء مرفی ایٹر کا مینار منہدم ہوگیا تھا تو اس کے جارسال کے علاوہ 6 گنبدوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ 877ھ در 1475ء ش مبحد قبا کی تغیر کرائی تھی۔ یہ مبحد مدید منورہ سے تین کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے اور ٹی زمانہ مدید منورہ میں شامل ہوگی ہے۔ مسحد المجمعیہ مسحد المجمعیہ

ایک دن رسول الله ما ا

ازاں اس مقام پراکی مجد تغیر کروی کی جومجد جد کہلائی۔ کم مظلم سے جرت کرنے کے بعد مدید منورہ میں اواکی جانے والی یہ بہان از جد تھی۔

#### مجرجعه كي عمارت

ال مجدى عارت نصف كرب پھروں سے تيرى گئى ہے۔اس مجدى تقير جوبيدو سے مدى تك موجود تى اس مجدى اللہ بينى بن صدى تك موجود تى اس مجدى اللہ بينى بن مدى تك موجود تى بار بينى نے كرائى تى جس نے مجد وہ سلطان بايز بدع ان نے كرائى تنى جس كرائى تى موجود ہ تيرا ايك سعودى تا جرحسن الشربتلى نے كرائى تنى جس نے مجد اور عرض 4.5 كے جنوب بيس ايك بارغ خريدا تھا۔ اس نے مجد كوستك مرمر سے تعير كرايا تھا۔ اب مجد جد كا طول 8 ميٹر اور عرض 4.5 ميٹر ہے اور بلندى 2 ميٹر سے كھے ذاكد ہے۔ يہ مجد وادى رائو تا كے دائن بيں مجدود ل كے ايك باقكے الدروا تع ہے۔ وادى رائو تا مجد قبا سے نصف كلوميٹر كے فاصلے پر شال بيس واقع ہے۔

## مجدالقبلتين

مورة بقر ميس الله تعالى ارشادفر ما تا ب:

قَلْ نَرْى تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي الشَّمَاءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبِلَةً تَرْضُهَا فَوَلْ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَاهِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطُرَةً ہِم آپ كَ چِرےكا (يول) باريا آسان كى طرف اضا و كيورے ہيں۔اس ليے ہم آپ كواى قبلہ كى طرف متوجر ويں كے جس نے ليے آپ كى مرضى ہے۔ پھراپنا چرہ (نماز ميں) مجدحرام (كعبشريف) كى طرف كيا كرواورتم سب لوگ جہال كين موجود ہوا ہے چرول كواى (مجدحرام) كى طرف كيا كرو۔(مورہ بٹر ہ آيت نبر 144 الفرى ان)

یکی بن محمدالاض کے بقول رسول اللہ ماٹھ نی سلمہ کے ام بشر علاقے میں تشریف لے جارہ سے کہ تماز کا وقت ہو گیا۔ آپ می اللہ ماڈ کا فضی کی طرف رخ کرکے نماز کی امامت شروع فرمائی۔ آپ می آپ می گاؤ نے دور کھت نماز ادافر مائی تھی کہ کھیہ شریف کی ست قبلہ بدلنے کا تھم نازل ہوا۔ اس تھم ربانی کی تھیل میں آپ ماٹھ نے دوران نماز می ایٹارخ مبارک کھیہ کی طرف کرلیا جو سجد افعالی کے بالکل پرتیس ست میں تھا۔ تھو یل قبلہ کے اس واقعہ کے بعداس مجد کو مجد قبلاتین لیعنی دوقیوں والی مجد کے نام سے منوسوم کیا جائے لگا۔

# متجد متبلتين كامقام وقوع

میں مجد مدیند منورہ کے شال مغرب میں نی سلمہ کے مکانات کی سطح زمین پرتقیر کی گئے۔ اس کے اطراف وجوانب میں وادی العقیق کے باغات ہیں جو جانب غرب دور تک مطے گئے ہیں۔ رسول اللہ شکھا کے عہد مبارک میں یہ مجد پھروں ، لکڑی کے بھوں اور مجور کی شاخوں و بھول سے تغیر کی گئی تھی۔ مورفین کے مطابق 983ھ / 1491ء ش شامین جال نے اس مجد ک تعیر و تجدید کا کام کرایا اور اس کی جہت تی تعیر کرائی۔ پر -95 ھر 1546ء ش سلطان سلیمان عثانی نے

سعودی حکومت کے قیام کے بعد ملک عبدالعزیز نے اس مجدشر بیف کواز سر توقعیر کرایا اوراس کے مینارے بھی ا واعد معد كاطول او مير اور عرض وارتفاع 4.5 مير ب-معدكي جوني عصد من ايك محراب بحى بني مولَ ب جوعالبًا اس جكدب جبال دوران نماز آ مخضرت من أنه برتبديلي قبله كاتهم نازل موا تها-اس كارخ مجدالاتصى كىست ميس ب تحویل قبلہ کی وحی کے نزول کے بعد مکہ حرم کی ست میں دوسری محراب بنی ہوئی ہے۔

حضرت امام احمد بن عنبل في حضرت جاير والله عن عبد الله عناي حديث روايت كى ب كرسول الله والله نے اس مجد میں پیروستکل اور بدھ تین ون تک احزاب کی فوجوں کی فکست کے لیے دعافر مائی تھی۔ تیسرے ون لیخی بدھ كون الله تعالى في بيدها قبول فرما في حصرت جاير ظافي كاكهنا به كداس ون ك بعد جب محى كولى مشكل في آتى تووه معدي صاضر موكر دعاش مشغول موجات اوراجابت دعا كومسوى كرتے تھے۔

مجدالفتح ،جبل سلع كے شال مغرب كى جانب واقع باوروادى بطحان (موجوده وادى الى جيده) يمال سے صاف نظر آتی ہے۔ بیغرد وہ خندق میں کھودی جانے والی خندق کے جنوب میں مغربی حصد کی جانب واقع ہے۔اس مجد كروونام بين \_ا \_ محدالاحزاب اور مجدالاعلى بهى كهاجاتا ب\_محدالقبلتين كرجنوب بين كى ويكرمساجد محى بني موكى الله اوران سبكومها جدالقتح كهاجا تاب-

متجدالفتح كالغمير

سیم جد جی عبد نبوی کی دیگر مساجد کی طرح ایند، پاروان، اکثری کے اضول اور مجور کی شاخوں سے بنی ہوئی متی۔اموی عبد حکومت میں 93 ہر 713ء میں صغرت عمرین عبدالعزیز نے اس مجد کی اصلاح وتجدید کی۔ گرسلطان مصر بن الي الصحيائے 575 ه ر 1182 ه ش اے از سر توقعير كرايا تھا۔ سعودي حكومت نے بھي اس كي تقيير وتجديد كرائي اور ال مجد ش ایک پخته زیره محی تغیر کرایا۔

مصلى ثي الله

كى مورفين نے اس يراقفاق كيا ہے كەسچىداللتى بيس رسول الله واللاغ كامصلى شريف اورمقام دعا أميك اس

عقام پر ہے جہاں بتایا جاتا ہے۔۔جیسا کہ پہلے ذکر آیا کہ مجدالفتے کے جانب جنوب چار مساجد بنی ہوئی ہیں۔ یہ مجد حضرت علی ڈکٹٹو بن الی طالب کے ناموں سے معروف ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فروہ خندت کے زمانے ہیں حرب قبائل نے ایک خیمہ اس علاقے ہیں نصب کیا تھا جس کے اصافے ہیں میں جو وہ خندتی پر رسول اللہ ڈٹٹو ان چاروں مساجد ہیں تمازیں اوا کی تھیں۔

متجرسلمان فارسى فالت

يرمجدالفتح كي الكل جنوب من واقع ب-

معجد على الله ين الي طالب

بيم مجدم محد معفرت سلمان فارئ كے بعد جائب جنوب واقع ب-

مجدا بوبكرصد ين الله

يرمجد مجد معرص على والله بن اني طالب كمشرق عن واقع ب-

متجد فيرمعنون

یہ مجد حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹھ کے جنوب مشرقی ست میں واقع ہے۔ یہ جاروں مساجدا ور مجداللتے سمیت جبل سلع کے جانب غرب واقع ہیں جہال سے وادی بلخان نظر آتی ہے۔

ایک مرتبہ مجد حضرت علی پڑھٹو بن ائی طالب منہدم ہوگئی تقی تو اسے زین الدین شیغم این حشرم المعصو دی امیر مدینه منورہ نے 876 ھر 1474ء میں اس کودوبارہ تغییر کرایا۔ای طرح بعض الل مدینہ نے 902 ھر 1499ء میں مجد حضرت ابو بکرہ صدیق چڑھٹو کودوبارہ تغییر کرایا تھا۔ بعد کے زمانے میں ان مساجد کی تغییرہ تجدید حثانی ترکوں کے عہد حکومت میں بھی کی گئی۔

مجدالمصلى

مجر المصلی، جواب مجد النمامہ کہلاتی ہے العریف کے رہائی علاقے کے جانب مشرق واقع ہے۔ رسول اللہ طاق نے منا فد کے علاقہ میں مختلف مقامات پر نماز عیدا وافر مائی ہے۔ پھر آپ طاقتا نے مسجد مصلی لتمبیر کرائی تواس کے بعد عیدین کی نمازائ مسجد میں اواکرنے گئے۔ علامه الممهودى نے لکھا ہے كہ يہ تيوں مساجد لين مجد مصلى ، مجد حضرت على واللؤ بن ابى طالب اور مجد حضرت ابو بحر مدن على اللؤ بن ابى طالب اور مجد حضرت ابو بكر صديق 93 واللؤ و 91 و 711 - 711 و شرحت عمر بن عبد العزيز نے اپنے زمانہ كورزى مدينہ بيس تغيير كرائى مسلس في الحرم النبوى ، عز الدين نے سلطان ناصر حسن قلادون كے عبد بيس سجد مصلى كى تجديد ولغير كرائي تقى - يہ مسلسل كا تجديد ولغير كرائي تقى - يہ 748 ھر 1350 ء كے بعد كا واقعہ ہے مجدكى آخرى تجديد ولغير عبد على الله بيس سلطان عبد الحميد نے چود عوس مدى جرى بيس كرائي تقى -

### المناخه مل آنخضرت اللا كمقامات ثماز

# مجرحفرت عمر فالله بن الخطاب

مجدالنمامہ یا مجدالمصلی کے جنوب میں اوٹجی سڑک ٹمبر 2 سے متعمل ایک بنزی مجد حضرت محر طالفتا بن الخطاب کے نام سے منسوب ہے۔اس مجد کے سامنے زمانہ حال میں ٹریفک کنٹرول کا مینارہ واقع تفا۔اس مجد کا ذکر تمام کماب تاریخ مین نہیں ملاک۔اییا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجدا بن درہ کے قدیم مکان کی جگر تغییر کی گئی تھی۔ چونکہ حضرت عمر طالفتا بن الخطاب نے اپنے عمد خلافت میں اس جگہ ٹمازیں ادا فرمائی تھیں اس لیے اس مجد کا نام مجد حضرت عمر طالفتا بن الخطاب پڑ گیا تھا۔ مسجد الشجرہ

معجد ذوالحلیقہ کے علاقے شل کیکر کے ایک درخت سے منسوب ہے جس کی جھاؤں میں رمول اللہ خاتیا ہے۔
تشریق فر ماہوتے تھے۔اس مجد کو مجد ذوالحلیقہ بھی کہاجاتا ہے۔ابن زبالہ کے بقول رمول اللہ خاتیا جب عمرہ ورخ کے
لیے کہ معظمہ تسریف لے جاتے تھے تو اس کیکر کے درخت کی جھاؤں میں آرام فرماتے تھے۔ معزت الا ہریرہ ڈٹاٹٹ سے
روایت ہے کہ رمول اللہ خاتی مجد النجر ہ کے وکھی ستون کے قریب تماز ادا فرماتے تھے جواس کیکر کی جگر تھیر کیا گیا تھا جس
کے بیٹے تینی مندا خاتی اگر ام فرماتے تھے۔

مسجد كامحل وقوع

مجدة والحليف يامجد المجره مدينه منوره كى اس شاہراه كے كنارے جانب شرق واقع ہے جو مكه معظمه اور جده تك

چل گئے ہے۔ بیدین منورہ کے لوگوں کے لیے مقام میقات بھی ہے۔ الل مدینہ کے اور عمرہ پر جاتے ہوئے اس مجد کی حدود کے اعربی احرام ہا عدصتے ہیں۔

مجدا ت

ا بن شبہ نے جا برا بن عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹھانی نے نے جب بنی نضیر کے پیود یوں کا محاصرہ کیا تو آپ ماٹھانی نے اس سجد کے قریب اپنا خیر نصب فرما کرچیوں تو س بک اس کے اعدونمازیں اوا فرما کیں۔

حضرت ابوابوب انساری و این اور متحدداصی انتخش نام کی ایک شراب استعال کرتے سے پھر جب قرآن کریم کی روے شراب ترام قرار دی گئی تو انھوں نے شراب کو سجد کے اندرلنڈ ھادیا۔ اس کے بعد سے بیر سجدالفیق کے نام سے مشہور ہوگئی۔ اس کو سجدالشمس مجی کیا جاتا ہے کیونکہ بیا کیے اور شجے مقام پر بنی ہوئی تھی اور قریب کے تمام مکانات سے پہلے اس کے اوپر سورج کی کرئیں پڑتی ہیں۔

كل وقوع

مجد الفضح ، مجد قباادر موضع العوالي كمشرق بن واقع ب\_مورخ المطرى كم مطابق بيم جد مجد قباكي طرز پرتغيركي كئ تقى -اس كماندر 16 ستون شے جواشداوز ماندے بوسيده ہو كئة تو حضرت بحر بن عبدالعزيز في اس مجدكو از سرتو تغير كرايا تھا -اس مجدكا طول 19 ميٹر اور عرض 4 ميٹر ب-اس كماندر يائج گنيداورا يك محراب ب-

مسجدالسقياء

حضرت الوہر مرہ وہ اور است کی گئے ہے کہ دسول اللہ ساتھ نے جگ بدر کے موقع پراس جگہ نماز اوا فرمائی مخی اور اللہ تعلیم کے دوعا فرمائی کی کہ معظم کی طرح مدینہ متورہ کی ترمت و تعظیم یہ کی مسلمانوں کے دلوں سے مقدم ہوجائے۔ مورخ السمو وی کے مطابق یہ مجربہ تبیر السقیاء کے قریب اس مقام پر پائی گئی جہاں سے جدہ مدینہ متورہ والی سوک گزرتی ہے۔ زمانہ حال تک یہ مجد العین یہ ریلوں اشیشن کے میدان میں واقع ہے۔ اس مجد کو قریبا الروس مجی کہا جاتا ہے کیونکہ ترکوں نے چھر بزنوں کے سرتھم کر کے اس مجد کے اندر کھو یہ ہے۔ اس وقت یہ مجدوریان ہے اور اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔

مجدا لودر

حضرت عبدالرحمٰن بن محوف ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدرسول اللہ ماٹھائے نے نماز شی زیاہ طویل مجدہ قرمایا تھا۔ اصحاب نے آپ سے وجدوریا فٹ کی تو آپ ماٹھائے نے فرمایا کہ جرائٹل بیرخوش خبری لائے تھے کہ جوشنص رسول اللہ ماٹھائی چلی گئے ہے۔ سیدیند منورہ کے لوگوں کے لیے مقام میقات بھی ہے۔ اہل مدیند کے اور تمرہ پر جاتے ہوئے اس مجد کی صدود کے اندر بھی احرام ہا عدھتے ہیں۔ افذہ

معدا ت

این شبرنے جابراین عبداللہ کا قول تقل کیا ہے کہ رسول اللہ ماٹھائے نے جب بنی تضیر کے یہود یوں کا محاصرہ کیا تو آپ تا تائی نے اس مجد کے قریب اپنا شیمہ تصب فر ما کرچھ را توں تک اس کے اعد زنمازیں اوا فر ما تھیں۔

حضرت ابدابوب انساری بی اور متحددامحات افغین نام کی ایک شراب استعال کرتے سے پھر جب قرآن کر یم کی کی دوسے شراب استعال کرتے سے پھر جب قرآن کر یم کی دوسے شراب ترام قرار دی گئی آو انھوں نے شراب کو سجد کے اندر لنڈ حادیا۔ اس کے بعدے یہ سجدافت کے نام سے مشہور ہوگئی۔ اس کو سجد افغی کی کیاجا تا ہے کیونکہ یہ ایک او شجے مقام پرینی ہوئی تھی اور قریب کے تمام مکانات سے پہلے اس کے او پرسودن کی کرنیں پڑتی ہیں۔

محل وقوع

مجداً الفضح مجد قیااور موضع العوالی کے مشرق میں واقع ہے۔ مورخ السطر ی کے مطابق بیر مجد ، سجد قبا کی طرز رِلْقِیر کی گئی تھی۔ اس کے اندر 16 سٹون تھے جوامتداوز مانہ سے یوسیدہ ہو گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس مجدکو از مرز تھیر کرایا تھا۔ اس مجد کا طول 19 میٹر اور عرض 4 میٹر ہے۔ اس کے اندر پانچ گنبداور ایک تحراب ہے۔

مجدالسقياء

حضرت الوہریہ دلالیں ہے۔ دوایت کی گئے ہے کہ دسول اللہ سالی اللہ علی بدر کے موقع پراس جگہ نماز اوافر مائی سخی اور اللہ تعالی سے مدینہ منورہ اور اس کے مسلمانوں کے لیے دعافر مائی تھی کہ مکہ معظمہ کی طرح مدینہ منورہ کی ترمت و تعظیم بھی مسلمانوں کے دلوں سے مقدم ہوجائے مورخ اسمو دی کے مطابق یہ مجد بتیر السقیاء کے قریب اس مقام پر پائی گئ جہاں سے جدہ مدینہ منورہ والی سڑک گزرتی ہے۔ زمانہ حال تک یہ مجد العیز سے ریادے اسٹیشن کے میدان میں واقع ہے۔ اس مجد کوقیۃ الرؤس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ترکوں نے چھور بڑنوں کے سرقلم کرکے اس مجد کے اندر دکھ دیے ہے۔ اس مجد کوقیۃ الرؤس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ترکوں نے چھور بڑنوں کے سرقلم کرکے اس مجد کے اندرد کھودیے ہے۔ اس وقت یہ مجد ویران ہے اور اس میں نماز ٹیس پڑھی جاتی ہے۔

مسجدالودر

حضرت عبدالرحمٰن بن محف ہے مروی ہے کہا یک مرتبدرسول اللہ مانی نے تماز میں زیاہ طویل مجدہ فرمایا تھا۔ اسحاب نے آپ سے وجدودیا دے کی آق آپ مانی کا نے فرمایا کہ جرائنگل بیرخوش خبری لائے تھے کہ چوشض رسول اللہ منتیجا پ عرض المنظم كا تاريخي جغرافيه من المنظم من المنظم من الكان من من المنظم كا الكان من المنظم كا الكان من المنظم ك منا المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم كا الكان من المنظم كا الكان من المنظم كا الكان من

صلوٰۃ وسلام بیسیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس مخص پرسلائتی ورحمت بیسیج گا۔مورخ اسمود دی نے لکھا ہے کہ بیر سمیراس مقام پرتغییر کی سمجی جہاں آئخضرت ٹاٹھانے نے طویل مجدہ فر مایا تھا۔

محل وقوع

سیمجد بستان الجیری کے شال مشرق جانب شارع ابوذ رائے آغاز میں سڑکوں کے 150 میٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔اس کوسعودی حکومت نے از سرٹولٹمیر کرایا ہے۔شال وجنوب کی جانب سیم جیمونے چھوٹے باطبچوں میں گھری ہوئی ہے۔

مسجد بنوساعده

ابن شبہ نے عہاس ابن مہل کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ مٹالیج نے اس مجد بیس نماز ادا فر مائی تھی۔ یہ سجد بنو ساعدہ کے اس مکان کے قریب واقع تھی جہال مسلمانوں نے آنخضرت مٹالیج نے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے ظیفہ منتخب ہوئے پران کی بیعت کی تھی۔اس مجد کی قدیم جگہ مثلث السلطانیہ پر ہے جہاں اس وقت ایک پہلک لاہم رہری اورا کیک چیکچر دوم بنا ہواہے۔



# بقيع غرقد ،قبرستان

رسول الله الله الله المن في مايا: "ميل في ايك بارتم لوكول كوقبرستان ميل جائے سے منع كيا تھا، ابتم و بال جاسكت موكية لك، و بال جائے سے عبرت حاصل موتى ہا ورروز آخرت كى يا دتا زو مو جاتى ہے۔ "(الحديث)

می مسلم شریف میں مصرت این عماس خالات ہا ورام الموشین معزت عائشہ کے حوالے سے روایت ہے کہ
آئے مخضرت میں المار آئر شب جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور وہاں مرفون اوگوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے
سے بر مذی شریف میں مصرت این عماس خالات سے روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ خالات کے بد منورہ میں مرفون اوگوں
کی قبروں کے پاس سے گزرتے تو فرماتے ''اے الل قبور!اللہ تم پراچی رحمت نازل کرے اور تھارے اور ہمارے گنا ہوں
کو بخش دے۔''

بھیج غرقد یا جنت البھیج وہ قبرستان ہے جہاں عہد نیوی ہے مسلم شخصیات کو ڈن کیا جار ہا ہے۔ یہ قبرستان شہر کے مشرق حصہ مسرق حصہ واقع ہے۔ یہ پہلے جھاڑیوں سے بھری ہوئی کھنی جگرتی اس کے مشرب میں رہائتی علاقہ حارۃ الاقوات واقع ہے۔ اس حارۃ سے وہ سڑک الگ کرتی ہے جوشار گا ابوذ راور مشرب میں رہائتی علاقہ حارۃ الاقوات واقع ہے۔اسے حارۃ سے وہ سڑک الگ کرتی ہے جوشار گا ابوذ راور شارع العوالی تک جاتی ہے۔ جنت البقیح کے جنوب شرق میں وہ جگہ ہے جہاں تدفین سے پہلے مردوں کوشس دے کرتیار کیا جاتا ہے۔اور جہاں تکرفین سے پہلے مردوں کوشس دے کرتیار کیا جاتا ہے۔اور جہاں تکھی پولیس کے دفاتر واقع تھے۔

الل بيت اطمحار بصحابه كرام اورد يكرمسلمان

قاضی عیاض نے امام مالک کے حوالے سے قش کیا ہے کہ تقریبادی بڑار صحابہ کرام نے مدید منورہ میں انتقال

حر شن شر يقين كا تاريخي جغرافيه

کیا اور جنت البقیع میں وُن ہوئے۔ باتی محابہ جنوں نے مدینہ منورہ سے باہر وفات پائی دیگر ممالک اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں دُن ہوئے۔

بملعهاجروالصارسحابة

جنت البقيع من قبروں پرایے کتبات یا نشانات نہیں تھے جس سے دہاں مدفون شخصیات کے ناموں اور احوال کا پید چل سکے الیکن مورشین کی تحقیق کی روثنی میں موام کے علم میں ہے کہ متاز ہتایاں کن قبروں میں مدفون ہیں۔ان کامخضر تذکرہ درج ذیل دیا جارہا ہے۔

حصرت محتیل بن ابی طالب طالب طالب این و دواز و سے تقریباً 40 میٹر کے فاصلے پر تین قور ہیں جن میں سے ایک حضرت محمداللہ بن جعفر سے ایک حضرت محمداللہ بن جعفر اللہ بن الحارث بن ابوطالب اور ایک میں معفرت محمداللہ بن جعفر الطبیار طالبی مدفون ہیں۔ الطبیار طالبی مدفون ہیں۔

قيورازواج مطيرات

حضرت عقبل بی بن الی طالب کی قبرے پاٹھ میٹر کے قاصلے پر جنوب میں ایک چوترے پر آنخضرت مالالے کی آنھاز واج مطبرات مدفون میں جن کے اساء گرای درج ذیل میں:

- (1) أم المؤمنين مفرت عا تشرصد يقت
- (2) أم المؤمنين حفرت مودة بنت زمدالعام بير
- (3) أُمُّ الموسين صرت هف ينت عرين خطاب.
- (4) أمّ المؤمنين حفرت سيده زينت فزيمه الهلاليه
- (5) أم المؤسين حفرت ام سلمه بنت الي امير المحر وميد
- (6) أم المؤمنين حفرت جورية بنت لحرث المصطلقير
  - (7) أم المؤسين حفرت المحبيب للدينت الوسفيان
- (8) أم المؤسنين معزت صفية بنت كى بن اخطب الامراكيليد -

جبکہ اُمّ المؤسنین حضرت خدیجہ اُمّ المؤسنین حضرت میمونہ جنت اُبقیع میں مدفون ہیں۔ اُمّ المؤسنین حضرت خدیجہ کی معظمہ میں جبت المعلی میں اور اُمّ المؤسنین حضرت میمونہ کی معظمہ سے چیمیل دومقام سرف میں مدفون ہیں۔

#### وخر ال رسول الشريف

جنت البقیع میں مدفون انتہائی محترم شخصیات میں دفتر ان رسول اللہ میں ہمی شامل ہیں۔ان کی قبور مبارکہ از داج مطہرات کی قبروں سے ہا کیں طرف تقریباً دس میٹر کے فاصلے پر داقع ہیں ان کے اسائے کرامی سے ہیں:

- (1) حفرت ام كلوم بنت رسول الله الله
  - (2) حفرت رقية بت رسول الله على
  - (3) عفرت زينبٌ بنت رسول الشرائي

#### قبورالل بيت اطهار

د ٹٹر ان رسول اللہ بھٹے کی قیور مہارک کے جنوب مشرق میں بچیس میٹر کے فاصلے پر پچھاالی بیت اطہار کی قبور شریف واقع ہیں جن کے اسمائے کرامی درج ذیل ہیں:

- (1) حظرت الم حق بن على بن الي طالب
  - (2) حفرت سيده فأظمه بنت رسول الله
  - (3) معزد المام ياقر بن زين العابدين
- (4) حفرت حفرت زين العابدين بن المام عين
  - (5) حفرت المام جعفر صادق بن المام باقر
  - (6) حفرت المام حسين والله كاسرمبارك
- (7) حفرت عباس والله المطلب (عمحة م رسول الشرائل)

مورخ اسمہو دی نے اپنی کتب ' الوفا الوفا'' اور'' الخلاصہ'' بیس لکھا ہے کہ امیرخا تدان کے خلیفہ پر بدین معاویۃ نے حضرت امام حسین ڈٹائٹ کا سرمبارک ان کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنز عمر بن سعد بن العاص المعروف الاسدق کے پاس بھیج ویا تھا جنھوں نے خسل وے کر اور کفن بیس لپیٹ کر جنت البقیج بیس ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ گئی قبر شریف کے پاس وُن کرویا تھا۔

### فيورمحايركرام

قبرستان کے دروازے سے تقریباً بچپاس میٹر کے قاصلے پر حضرت عقیل ڈٹاٹٹؤ بن الی طالب کی قبرشریفہ سے شال مشرق میں پکھ صحابہ کرام اورائمہ کرام گئی قور ہیں:

(1) حفرت الم ما لك بن الس اللي (ملك ماكل كالم)

- (2) معرد عافی الله (معرد عرفالله من نظاب کے فاوم اور ماکی مسلک کے امام)
- (3) حطرت عثمان بن مظعون المثانية (جنت البقيع على دأن مونے والے پہلے مها جرصحالی)
  حطرت عثمان بن مظعون المثانیة کی قبر جو حضرت الام مالک المثانیة کی قبر سے بیس میٹر کے فاصلہ پر ہے اس کے
  با کیس طرف ان عظیم شخصیات کی قبر واقع ہیں:
- (2) حضرت حبدالرحلن من توف و النظر بانج ين عظيم ترين محاني -فزوه تبوك كے دوران آ تخضرت ما اللہ في ان كى امامت ميں نماز فجراد افر مائي تھي ۔
- (3) حفرت سعد بن الى وقاص و الله على القدر سحاني رسول اور جنگ قاديد ك قات به سالار المول في 3) معرف من وقات يا كنتي -
  - (4) معرت سعد دالي ين زراره
  - (5) حفرت حيس بن مذافه المهمى والفؤ
  - (6) حطرت فاطمة بنت اسد حطرت على كرم الشروجيك والده

### شردائے جنگ حره کامان

یزیدین معاویہ ڈاٹھٹا کے عہد میں جوشہداء الحرہ کی جنگ میں شہید ہوئے ان کی قبریں حضرت عثمان بن مظعون ڈاٹھٹا کی قبرے یا کئی طرف کھڑے ہوکرتقر بیا 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ بیلوگ مدینہ منورہ کا دفاع کرتے ہوئے اس کی اعلیٰ قدروں کے تحفظ کے لیے شہید ہوئے تھے۔

حضرت عثمان فالثؤين عفان كي قبر

يةر جن يقى كآخرى مرے يرواقع إور شدائة كى قور سے 135 كلويمر كے قاصلى يرواقع

. . .

قبور حضرت فاطمه بنت اسد خاثؤ وسعد بن معاذ خاثؤ

جعرت عثمان خافی معنان کی قبر کے شال میں تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر بالکل شال مشرق کونے میں یدود قورواقع میں:

- (1) . حضرت سعد بن معاذ انصاري الله
- (2) تصرت فاطمه بنت اسعد کی مورفین نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسعد کی قبر حضرت عثان بن مظعون دیات اسعد کی قبر حضرت عثان بن مظعون دیات کی قبر کے پاس واقع ہے۔

قبر حفرت سیدہ صغیر حضور عظام کی پھوچی صاحب) ابقع کے دروازے سے 15 میٹر شال مغرب میں متدرجہ دیل تحدرواقع ہیں۔

- (1) حطرت سيده صغير بنت عبد المطلب (حضور سين كي مجويكي)
  - (2) حفرت عاتكه بنت عبدالمطلب (حضور الله كى پيوپيكى)

جنت بھیج کی پیچگدای نسبت ہے ' دبھیج العمات'' کہلاتی ہے جو پہلے الگ حصہ پیس تھی لیکن سعودی حکومت بیس جنت اُبھیج میں شامل کر کی گئی۔'' الاصیہ فی تمیز صحابہ'' کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت عائکہ بنت عبدالمطلب حضرت ابوطالب کی بھی بہن تھیں اور حضرت عبداللہ بن اسعد کے کہنے پرانھوں نے اسلام تیول کیا تھا اور مدین منورہ اجرت کرکے آ گئی تھیں۔

قبرحفرت ألمعيل بن جعفرصادق

سیقبر حارۃ الاخوات نامی رہائٹی علاقے کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ البقیع ہے اس مڑک کے ذریعے
الگ ہوتی ہے جو مجد نبوی تک پہلی گئی ہے۔ یہ قبر پہلے دیوار کے اغراقی جو سعودی عہد میں گرا دی گئی۔ اس قبر سے جنت
البقیح کا فاصلہ 15 میٹر ہے۔ یہ تین میٹراد پی چاردیواری میں واقع تھی۔ مورضین نے اکھا ہے کہ چاردیواری کے اعدر جوجگہ
تھی وہ حضرت زین العابدین کی ملکیت تھی۔

قبرحفرت ابوسعيدالخدري

بیقرابقی کے شال مشرق میں اس سڑک کے کنارے واقع ہے جوحرۃ الشرقیہ کو جاتی ہے۔۔اس جگہ تدفین کے لیے خود صفرت ایوسعید الحذری نے دصیت کی تھی۔

قرحضرت عبدالله بن عبدالمطلب ، والدماجد نبي كريم الله

" رمول اللہ کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب نے ہم 25 سال آ مخصور ساتھ نے کی ولا دت باسعادت سے پہلے مدید منورہ (پیڑب) میں ایک تجارتی سفر سے والہی پر انتقال فر مایا تضا اور وہ مدینہ منورہ کے مضافات میں وفن ہوئے تھے۔ان کی قبر شریف بڑتاتی الطّوال نامی مقام پر ہے۔

قبر حفزت نفس الزكية (عرف مبدي)

یہ مجھ بن عبداللہ بن صن تنے جونفس الزکید کے نام سے معروف تنے۔ ان کی قبر شریف جبل سلنے کے مشرق میں اور العین الزرقا ناکی چنٹے کے شال میں ہے۔ عبای خلیفہ المعصور نے حضرت نفس الزکید کے والدگرا می حضرت عبداللہ اور ویگر الل خاندان کو گرفآ رکر کے بغداد کے قید خانے میں ڈلواد یا تھا جس کے بعد حضرت نفس ذکید نے مدید منورہ میں علم بخاوت کو کھلنے کے بغاوت باند کر دیا۔ الل عدید نے ان کی بغاوت کو کھلنے کے بغاوت باند کر دیا۔ الل عدید منورہ بھیجی۔ حضرت نفس ذکید کے ساتھ صرف تین سوآ دی تنے۔ عباسیوں کی اس فوج سے لڑتے ہوئے حضرت لفس ذکید شہید ہوگئے اور بچھ مورضین کے مطابق اس مقام پر وفن کیے گئے البنتہ این الجوزی نے اپنی کماب "دریاض الافیام" میں اکھا ہے کہان کی بھناور بیش کا طمہ نے المجس جنت المقبع میں وفن کیا تھا۔

قرحضرت مالك بن سنان

ائن سنان هنعفرت ابوسعیدالخدری کے والد شے۔ان کی قبر المنا قد کے مشرق اور حوش المرزوقی کے مشرب میں واقع ہے۔ بیچگداحد کے شہدا میں سے ایک شے۔اٹھیں وہاں سے لاکریمال دُن کیا گیا تھا۔

بنوامير كعبديس جنت القيع كالوسيع

سب سے پہلے جنت البقی کی توسیع کا کام بنوا میہ کے دور یس کیا گیا۔ کتاب خلاصۃ الوفا "میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عاکثہ بین مفال شہید ہو ہے تو لوگوں نے ان کوجرہ شریف ، حضرت عاکثہ بین دفن کرنا چاہا کیونکہ آپ نے اس سے پہلے حضرت عاکثہ ہے این اس خواہش کا ظہار کیا تھا کہ انھیں ٹی کریم اوران کے دفقاء کے قریب دفن کی جائے سیدہ عاکثہ نے آئیس اچازت بھی دیدی تھی گیکن مصریوں نے حضرت عثان کوجرہ شریف میں دفن کرنے کی شدید تا لفت کی اور اعلان کیا کہ دووان کے جنازے اور فماز جنازہ شل شریک بیس ہوں گے۔

ایک مورخ الزمیری سے دوایت ہے کہ حضرت ام جیب ہے وہمکی دی تھی کہ اگر حضرت حثمان فود ہال وہن کرنے کی کا قدت دے دی کہ حرمت میں کہ اللہ علیہ کی تجرب کی سے پر دہ ہٹادیں کی سب کو اللہ بین کے اجازت دے دی کہ حرمت ہیں اٹھیں وہن کیا جائے حضرت جیر بن مطعم محضرت کیم ابن حزام اور حضرت عبداللہ بین زبیر دومرے لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان کا جنازہ جنت البقی لے کئے گرد ہاں ابن بجرہ ایا بین نجدہ الساعدی نامی ایک فیخص نے روک لیا۔ تب وہ جنازہ وحش کو کب نامی ہائے جس کے اور وہاں وہن کردیا گیا۔ حضرت کیم بن حزام کے مطابق بحداز ال حمد بنوامی میں حش کو کب کے اس مصے کو جنت البقی جی مثمال کردیا گیا تھا۔

ابن سعد نے مالک ابن الوعام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگ مش کو کب میں وقن ہوئے ک شدیدخوا ہش رکھتے تھے اور معزت عثمان وہاں وقن ہونے والے پہلے فض تھے۔

سعودى عبديس جنت بقيع كالوسيع

1924ء شن آل سعود کی پورے مرب پر حکومت قائم ہوجانے کے بعد سے جنت بھنج کی گئی ہار تو سیج ومرمت کی گئی۔ کی گئے۔ قبرستان مشرقی مصے میں بھی تو سیج کی گئی تھی۔

بقيع العمات كي شموليت

سودى حكومت في بقيح العمات نائي قربتان كويمي جنت بقي كاحسدينادياراس مصيكارة بد3493مراق ميز

قرب وجوار كےعلاقے كى شموليت

ایک راستہ جو پہلے جنت بھی اور بھی العمات کوالک کرتا تھا اور حرق الشرقیہ تک چلا کیا تھا جنت بھی شن شائل کردیا گیا۔ یہ حصہ 824 مرفع رقبہ پر محیط تھا۔ تو سیح کا یہ کام 1373 ھر 1953ء شن عمل میں آیا تھا۔ وہ و ایوار جوان دولوں قبر ستانوں کوعلیمہ و کرتی تھی گرادی گئی۔ جنت المقبع کے شال میں واقع 1612 مرفع میٹر کا ایک کوتا بلاث جو مدینہ منورہ میونسپلی کی ملکیت تھا اور تین طرف شال ، جنوب اور شرق میں جنت بھی سے کمرا ہوا تھا 1385ھر 1966ء میں جنت بھی میں شامل کردیا ممیا تھا۔

سعودی حکومت نے جنت بھی ش ایک تمیں میٹر لمبااور دومیٹر چوڑا سائبان تعیر کرایا تھا تا کہ میتوں کی مذفین کو آئے والے لوگ دھوپ اور گری سے فی سکیس لیکن اس سائبان کی دیدسے نے کے موقع پر عدید شخورہ آئے والے ذائرین کو دھواری چیش آئے گی۔ اس دجہ سے اسے 1386 حر 1969ء ش بٹادیا گیا۔

مدیند منورہ میونسانی نے گورکنوں کی مجولت کے لیے ایک علیحدہ سائیان 1953 ھٹی تغیر کرایا تھا تا کہ دہ اپنے اوز اردعیر ہ دہاں رکھ عیس۔

جنت بھتی میں موسم برسات کے دوران آنے والے لوگوں کو تکلیف ندہواس خیال سے جنوب مغرب کی ست میں واقع وروازے سے آخری جنو بی سرے تک اور جنوب مشرقی کوئے تک کی گزرگا ہوں پرجیت ڈلوادی گئی ہے۔اس کے علاوہ قج کے موسم میں آنے وائے زائرین کی سمولت کے لیے دوشتے درواز وں کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔

# شہدائے احد

سيدالشهد اءحضرت جمزة اورديكر ثهداء

ہجرت کے تیسرے سال 625 ویس احدی اڑکے دامن میں لڑی جانے والی جنگ احدیث آنحضور مالا ہے۔ عمیحتر م حضرت حزق بن عبدالمطلب شہید ہوئے۔ وواسلام کی راہ میں شہید ہوے والے پہلے مسلمان شھاس کیے ان کوسید الشہد اکہا جاتا ہے۔

قر آن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے: ' جواللہ کی راہ میں شہید ہوئے اٹھیں مردہ مت کھووہ زندہ ہیں اور اللہ تعالی اٹھیں ای طرح رزق فرا ہم کرتا ہے جس طرح شمعیں۔''

جنگ احد کے دن جب حضور میں بی عبدالا مہل کے مکان کے پاس سے گزرے تو دہاں موراوں کے تو سے کرنے اور رونے کی آ وازی آ ری تھیں جو جنگ احدیثی شہید ہونے والے اپنے مردون کا ماتم کردی تھیں۔ رسول الله میں پر بیٹانے نے آ نسو بہاتے ہوئے فرمایا ''آ جے تر ڈردونے والاکوئی ٹیس۔''

حضرت معدین معاقد اور حضرت اسدین هیمری عبدالاهمل کے گھر کے اورا پٹی خوا تین کوکہا کہ وہ حضرت ہمزہ ا ماتم کریں لیکن جب رسول اللہ بھٹانے انھیں او حد کنال اور بین کرتے و یکھا تو انھیں حزید روئے وحوئے سے منع کرویا۔ بعدازاں جنور بھٹا نے تمام مسلمالوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ مرووں کے لیے سوگ مناتے ہوئے بلندا واز بیں ماتم نہ کریں۔"

# سيدالشهد اكي قبر

رسول الله بالله الله عن يزترين بي جناب معزت عزق ووادى قناة كارے جبل الرماة كام مغرب اور جبل الرماة كام مغرب اور جبل احد كے جنوب ميں ايك شينے پروفن كيا تھا اور ان كے بھانچ معزت عبدالله بن جش كوان كے ساتھ (قريب) دفن

فر ما یا تھا۔ حضرت عبادہ بن صابت کی روایت کے مطابق جب رسول اللہ مان جگ احد کے شہیدوں کی قبروں کی زیارت کو تشریف لے جائے تو فرماتے:" سلام تم پر، جنھوں نے انتہائی صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا جس کا اجر شھیں آخرت میں لملے گا۔"

سعودی حکومت نے شہدائے احد کے قبور کے جاروں طرف جنگل بنوایا اور اس پہاڑی راستے پر زائزین کے قبور سیسے چنچنے کے لیے سیر صیال بنوادی ہیں۔ دیار کے جنوب میں او ہے کا درواز ولگوایا ہے۔ وادی قناۃ کی وادی کو دادی سید الشہد ااور دادی حز چبھی کہتے ہیں۔

جنگ احد کے شہدائے کرام کی تعداد مورضین نے سر بتائی ہے جن میں سے 64 انصار صحابی اور 6 مہاجر صحابہ نے۔ان میں سے زیادہ تر شہیدوں کی تجور حضرت جز ہ کی قبر شریف کے شالی حصہ میں واقع ہیں۔ان تجور کے جاروں طرف میں جنگلالگا دیا گیا ہے۔

د نیا کے مختلف حصول سے آنے والے زائرین مدید منورہ میں جب سیدالشہد احضرت جمز ہیں عبدالمطلب اور دوسرے شہداء کی قبور کی زیارت کرتے ہیں تو اس فیصلہ کن جنگ، جنگ احد کی باد تازہ ہوجاتی ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں کو اپنے راہنما کی تھم عدولی نہ کرنے کاسبق و بتی ہے۔



# 1924ء سے پہلے مدینہ منورہ کے مزارات ومقابر گنبہ خطراء کامعجزاتی واقعہ

مشہور دمعروف فرنگی سیاح تجاز برکہارٹ جو 1815ء میں مدیند مثورہ کی زیارت کے لیے گیا تھا اس زمانے میں تجاز اہل نجد کے ہاتھوں سے نکل کردوبارہ ترکوں کے قبضہ میں آچکا تھا۔اس نے گنبد خصراء کے یارے میں وہابیوں کے طرز ممل کے بارے میں ایک ججیب واقعہ اپنے سفرنا ہے میں رقم کیا ہے۔ووکھتا ہے کہ:

" (1219ء ش وہاہوں نے جہاں اور بہت سے گنبداور تجے منہدم کردیے شے وہیں انھوں نے گنبد نظراء کو بھی نقصان پہنچانے کا ادادہ کیا تھا اور اس کے طس وہلال کوتو ڑ ڈالا تھا لیکن اس گنبد کی مضبوط ساخت اور اس کے سینے کے ہتروں نے اس پرادادہ بدسے چڑھے والوں کے کام کوشکل بنا دیا اور گنبدمبارک کی جگئی سطح سے دو کار بگر اوند سے مندز بین پرآ گرے۔ اس واقعہ کے بعد گنبد خشراء کے انہدام کا ادادہ موقو ف کردیا گیا۔ بیدواقعہ ایک مجزے کے طور پر بیان کیا جا تا ہے جو بخیر اسلام نے اپنی اس یادگارکوقائم کے لیے ظاہر فرمایا تھا۔ "(سفر نامہ برکھادٹ) بیرعال اس واقعہ کے متحقق دیگر مورضین خاموش ہیں۔

# جن يقيع من مقبره الل بيت

 کیم ناصر ضروف 442 ہے جا میں دینہ خورہ کاسفر کیا تھا کر ایس وجوہ کی بنا پروہ جنت البقیع کی زیارت سے محروم رہاتھا ہوتا ہے وجہ اس کا سفر نامہ مقبرہ اللہ بیت کے مشخلی خاموثل ہے۔ امام محرفز اللہ بخضوں نے 487 ہے جس مدینہ منورہ کی تیارت کی تھی وہ اپنی کتاب ' احیاء العلوم' بیس اس مقبرے کے مدفون شن صرف امام شن وامام زین العابد بن وامام محدیا قر وامام جعنفر صادق علیم السلام کو شار کرتے ہیں اور حضرت سیدہ فاطر ملا کے کو دکر تیس کرتے ۔ (احیاء العلوم جلد ووم) این جمیر فامام بخشر صادق علیم السلام کو شار کرتے ہیں اور حضرت سیدہ فاطر ملا کے کو دکر تیس کرتے والمام حسن اور حضرت عباس محملام میں مقبرے بھی اور کا نام جیس لیتے ۔ پھر بعض روایح اس مقبرے بھی کہا جانے لگا کہ امیر الموشین حضرت عباس مم بارک حضرت امام حسین جمی اس کا امکان نمیس البت اس عہد کے بعد عبد عباک میں خلیفہ المسر شد باللہ عباس خلیفہ البتدار میں مورث اعلی میں خلیدہ باللہ عبار کی قبور کے بعد شاکہ اس کے بعد شاکہ اس کے بعد شاکہ اس کے مورث اعلی حصورت عباس کی قبر پر توجہ کی اور حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی قبور کے اور حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی قبر مورث سے پہلے ایک جگہ دیکتہ تر بر تھا کہ اس میں البتدار سے بہلے ایک جگہ دیکتہ تر بر تھا کہ اس میں خلافہ المسر شد باللہ عبار کی براک پر ایک براک کی جالی کو اور حضرت امام حسن گواو نہا کیا گیا۔ او پر غلاف فوالے اور وسٹر کی جاری کی خور کی کا کو کو کو کا کو کہ والی کو کو کو کر اس کیا گیا۔ (واما اوانا اخبار دارا است کی کو کو کو گا کی محل کی جالی کو کہ ویک کو کو کو کو کر دور کا کو کر ان کیا گیا۔ (واما اوانا اخبار دارا العملی جلادوم)

اس کے بعد خلیفہ مستنصر باللہ کے عہد 623 ھیں اس مقبر نے کی مارت میں پھر ترمیم واضا نے کیے گے اور بول کی محراب تقیمر کرکے اس کے اور پر مستنصر باللہ کے نام کا کتبہ بھی آ ویزاں کیا گیا۔ (الوفاء جلد دوم) ائن جیمر نے اس کی نیارت کی تو اس قبے کو ویدا بی پایا جیسا کہ کتبے میں تحریر تھا۔ ائن بجار نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں اس قبے کا ذکر کیا۔ 727 ھیں ائن بطوط کے وقت بھی پر قبال حالت میں موجود تھا۔ سید ٹورالدین کی محمو وی نے اس قبے کی زیارت کیا۔ 727 ھیں ائن بطوط کے وقت بھی پر قبال حالت میں موجود تھا۔ سید ٹورالدین کی محمو وی نے اس قبے میں سیدہ فاطر المام زین کر کے اسکے کتبے کو اپنی کتاب "وفاء الوفا" میں ورج کیا مرات میں کی۔ البتہ شیخ عبدالحق محمدت و باوی نے اپنی کتاب العابدین، وامام محمد باقر وامام جعفر صادق کی تجور کی صراحت نہیں کی۔ البتہ شیخ عبدالحق محمدت و باوی نے اپنی کتاب "فیز بی سائمہ ایک بی قبر میں دفون بیں اور اس بڑے ہے میں انکہ المیار کی قبروں کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے کہ "حقیقت سے کہ بیسب انکہ ایک بی قبر میں مدفون بیں اور اس بڑے ہے ہیں۔ (جذب القلوب)

ظیفہ مسترشد بالشرکالتیر کردہ بی تبرکوئی سات سویر س تک قائم رہااور سور قین کے مطابق 1219 ھیں جب سعوداین عبدالعزیز امیر خید کا تسلط تجاز و مدینہ پر ہوا تو جنت البقیع میں سودور دسرے قبول کے ساتھ بیر تبریق مجی منبدم

حريين شريفين كاتار يخي جغرانيه كرديا كميا-1232 ويس عجاز پرتركول كا دوباره فبضه بواتو عمر على باشاني اس تجاود وباره بمطابق شل سابق تعبر كرايا-نزمة الناظرين ش لكعاب كداس تقير ش اس قبے كے دو درواز بے مقام كركوئى كتيدا ويزال تيس تھا۔ چودھويں صدى ميں کھے گئے سفرنا موں اور جنت البقیع کی عکسی تصویروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان بقیع میں واغل ہوتے ہی زائر کے وائیں جانب بہ قبدائل بیت اطہاروا تع تھا۔ یہ جنت البقیع میں موجودووسرے قبول سے بڑا تھااور بلند بھی اس میں پاٹھ امامول کی قبور کے ساتھ سیدہ فاطمہ گل قبر بھی موجود تھی جو قبلہ کی جانب ویوار کے ایک گز او ٹیچے چبوترے پرینی ہو کی تھی۔اس قبے کے دو دروازے بھی تھے جن میں ایک بھیشہ بندرہتا تھا۔ان مزارات پرلکڑی کے صرتے کثیرے علقہ کیے ہوئے تھے اور قبور بنظاف بھی پڑے ہوئے تھے جن پرزردوزی سے اساء مبارک کڑھے ہوئے تھے حضرت سیدہ کے غلاف پرزیادہ کام کیا ہوا تھا۔ (سفرحر بین) آ نر پیل خواجہ غلام التقلین 1329 و بیس زیارت کو سمئے۔ انھوں نے اپنے سفرنا ہے بیس قبال بیت كا ذكر دوسر بسياحول بياده صراحت سي كيا ب- وه كلفة بين كماس مقبر بي كارت ايك مقبوط بقركا كنبد ب جس كے دروازے پر لكھا ہے:" لي خمسة اطفى .....المصطفى والرتعنى .....ا عمر موجود قبور مطبيرہ پر فيتى غلاف پڑے ہوئے ہيں اور ما ہراو ہے کی جالی پہمی کام کیا ہوا ہے۔اس مقبرے میں ایک جگہ حضرت امام حسق، حضرت امام زین العابدين، حضرت امام باقر وحضرت امام جعفرصاوق عليهم السلام مدفون ميں \_كثهرے ميں حاروں طرف الگ راستہ ہے ليتن شالاً جؤياً ايك ا كيكر اورشرقاغربا جارجاركر (رورناميسياحت)اس روضهكاايك ساده كنبد باورشارت كجوزياده عاليشان ميس باور بید کھ کرافسوس ہوتا ہے کدافل عرب و تجاز نے ائدا ٹناعشر بیاور حضرت سیدہ کی شان کے مطابق بیٹمارت تعمیر نہیں کی مگر تے کے اعد نقاشی کا کام بھی کیا گیا ہے اور جیت پر بھی زیافت کا کیڑا آویزاں ہے۔(روز نامچے سنجہ 391) محمول یاشا کا تقیر کردہ یہ تبرتقر با ایک مو برس قائم رہا اور 1334 ھاس ترکوں سے شریف حسین آف مکد کی خود مخاری کے بعد جب1342 مص ملطان عبدالعزية آل سعود في حرين شريفين ير قبضه كيا تو بقيم ك دوسر ي قبول اورقيور ك ساتھ 1344 ھ میں مقبر ہے کو مجلی منہدم کردیا اوراو کی قبرول کوزین کی سط کے برابر کردیا۔ 1329 ھی اس مقبرے كى زيارت كرنے والے مندوستاني زائر حاجي عبدالرجيم بنگلوري لكھتے جيں كداس تبے بيس ايك كوشه بيس حراراقدس خاتون جنت موجود ہے مگر صاحبان نجد نے کوئی احر ام فوظ نہیں رکھا۔1345ء میں مقبرے کے انہدام کے بعد معنف " مزارات حرمین" علی شیر نے اس مقبرے کی جگه صرف ایک بالشت بلندایک کیا چبوتر و دیکھا تھا جس پرامل بیت کی آبروں ك نشان تق

می میں الحق محدث وہلوی نے اپنی کتاب جذب القلوب ش اکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کی تیور کی زیارت کے وقت سلام پڑھا جا تا تھا۔ مولوی صیغۃ اللہ ساکن مدراس شافعی قد جب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور امام جعفر صاوق کا ایک قول رقم کیا ہے کہ جو محض اماموں میں ہے کی ایک زیارت کرے قو گویا اس نے رسول اللہ واٹین کی زیارت کی۔ بیٹ الحرین

حضرت علی کا مکان جو جنت البقی شی مقرہ الل بیت کے دا کیں طرف کوئی بیس قدم پرواقع تھا اور جناب سیدہ آ تخضرت ما اللہ کے حصال کے بعد یہاں گریدوزاری وعبادت اللی بی معروف رہا کرتی تھیں امام غزائی نے اس مکان کو سیدہ فاطمہ شی تجییر کیا ہے اور اس شی نماز پڑھنے کی ہدایت کی ہے۔۔ ابن جیبر نے بھی 580 ھیں بیت المحزن کا ذکر کیا ہے۔672 ھیں ابن بطوطہ مے مرف اس کے نام پراکھا کیا ہے۔ 886 ھیں طلامہ مجمودی بھی اس کا دومرا نام مجمد فاطمہ تھے ہیں۔ جذب القلوب بھی شی مجد الحق مجدت والوی 1219ء میں جب مدید پرائل خود کا قبضہ بھوا تو جنت بھی فاطمہ تھی دوبارہ تھی کر کرایا مرکم 1344ء میں اور مزادات کے ساتھ میہ بیت الحزن بھی منہدم کردیا گیا۔ چھی کی انداز کے اس جم کردیا گیا۔ چھی کی اور اور تھیر کرایا مرکم 1344ء میں بید پرائل خود کیا تھی منہدم کردیا گیا۔ چھی کی اور اور تھیر کرایا مرکم کے انداز کی منہدم کردیا گیا۔

مقبره بنات النبي الله

آ تخفرت کی صاجر او ایول کے دون کے تام سے بیر مقبرہ مقبود ہے۔ اہل سنت والجماعت بیر تسلیم کرتے ہیں کہ صفرت خدیج کی طن سے آ تخفرت والیا تھیں۔ صفرت دیج مخفرت این جفرت ام کلاوٹ اور صفرت فاطمہ تعیم لیکن مقبود شیعہ صورت نے اپنی تھیفٹ ' حیات القلوب' میں لکھا ہے کہ آ تخفرت والیا کی تعیق صاجر اویاں جا رہی تھیں۔ سید مجدود شیعہ مورث نے اپنی تھیفٹ ' حیات القلوب' میں لکھا ہے کہ آ تخفرت والیا کی تعیق صاجر اویاں جا رہی تھیں۔ سید مجدود شیعہ مورث نے اپنی تھی مقبرہ بنات النی کو حضرت ایراہیم بن رسول اللہ کا مقبرہ خیال کیا ہے۔ امام محرفر الل نے 487ھ میں ذیادت جنت بھی کی تھی مگر اپنی تصنیف ' احیاء العلوم' میں اس کا کوئی و کرفین کیا ہے۔ البت ابن جیر کے دیانے میں ایک مجھوٹا ساقیہ ' اولا والنی والین میں ایک کا م سے مشہورتھا جس کا وکر کر بان بھوط نے بھی کیا ہے۔ البت ابن جیر کے دیا نے میں ایک بھوٹا ساقیہ ' اولا والنی والین میں کیا م سے مشہورتھا جس کا وکر کر بان بھوط نے بھی کر کرایا بھوگا۔ چوجو یں صدی کے ہندوستانی ہیا تا ہے۔ سرناموں میں اس قبی کا وکر کرتے جی گرائی کرتھ سے مارون نے سے اور حالات کا جو ویں صدی کے ہندوستانی ہیا تارہ سے سرناموں میں اس قبی کا وکر کرتے جیں گرقیے کے اعدون نقشے اور حالات کا جو ویں صدی کے ہندوستانی ہیا تارہ سے سرناموں میں اس قبی کا وکر کرتے جیں گرقیے کے اعدون نقشے اور حالات کا

عرین شریفین کا تاریخی جغرافیہ ذکر فیس ملئا۔ مولوی صبغة اللہ مولف السکینہ اخبار مدینہ کا خیال ہے کہ مقبرہ بنات النبی میں حضور کی دوصا جزادیاں مرفون میں اور حضرت رقید کی قبر عالیا مقبرہ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ سافی میں حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کے قریب واقع ہے۔ 1219 ھیں اہل نجد نے اس مقبرہ کے قبہ کو منہدم کردیا تھا تو گیارہ برس بعد مجموعی پاشا نے سلطان مجمود خان عثما فی کے تھم پر اس قبہ کواز مرفو تغیر کرایا تھا جے اہل نجد نے 1342 ھیں دوبارہ شہید کردیا علی شبیر نے کھا ہے کہ اس نے اس قبہ کے مقام پر 1345ء میں ایک چہوترہ دیکھا جن پر تین قبروں کے نشانات سے اور میرف ایک بالشت سطح زشن سے بائد تھا۔ (حزارات حریش ازعلی شبیر)

مقبره از دواج النبي تلفا

مقره بنات النبي علي ما المقابل جانب شال مقرو تعزية على بن افي طالب على مقره از دواج النبي واقع تقاراس كے متعلق عام طور پر بير شهور تقاكد بجو مفرت فدي آور مقرت ميون شك علاوه جن ك مزادات كله شل بيل تمام امهات الموثين كى وقات هديد منوره على بوكى اوران كا هر أن بيلي مقره تقارا لينته بيردايت بهى كلتي نب كراز دوائي مرسول الله ما ينه في تحديد مقال الله بيت كرتريب واقع تحس را يك روايت بي ماتى بهي ماتى البيت مكان واقع الله بيت كرتريب واقع تحس را يك روايت بي ماتى بهي ماتى بهي ماتى البيت مكان واقع الله بي خور من ايك كوال كلدوارد اين من موال بين بي تحريم الله على المناول الله والما الله مالي الله بي تحريم المام والمات الله والموالي الموالي الموالية الموالي الموالي الموالية الموالي الموالية الموالي الموالية الموالي الموالية الموالي الموالية ا

انیسویں صدی عیسوی بیل فرقی سیاح برکہارٹ اور برٹن نے مسلمانوں کے بھیس بیں سفر تجاز کیا تھا۔ انھوں نے مسرف سیکھا ہے کہ اس مقبرے بیل از دواج رسول سائی موفون ہیں۔ مولوی سیدانور کی نے اپنی تصنیف بیل کھا ہے کہ اس مقبرے کا ذکر سید جھفر پر ڈفی نے نزید الناظرین بیل کیا ہے۔ خواجہ سن مسلم میں اور میں بیل کیا ہے۔ خواجہ سن نظامی جو 1911ء بیل دیارت پر مصلے تھا تھوں نے اپنے سفر نامے بیل اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مولوی می الدین حسین نے اپنے سفر نامے جس اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مولوی می الدین حسین نے اپنے سفر نامے حرین بیل کھا ہے کہ موانے حضرت خدیج اور حضرت میں دیا ہے اللہ میں سب امہا۔ الموشین

برفون ہیں۔ عبدالرجم بنگوری نے اپنے سنرنامہ یں بیصراحت کی ہے کہ اس تب یں صفرت عائشہ معفرت مفیہ معفرت مودہ معند سودہ معفرت ام جیبہ صفرت هده اور معفرت ام سلم یون ہیں۔ بیمقبرہ افلب ہے کو یں صدی ہجری ہی تعبیر کیا گیا تھا اور الل نجد نے اپنے پہلے قبنے 1219ء میں اسے شہید کردیا تھا۔ محد علی پاشانے اسے بھی دوبارہ تعبیر کرایا بعد میں یہ دوبارہ 1342ء میں سمار کردیا گیا۔ 1345ء میں علی شہیر نے اس مقبرہ کی جگدا کی چہوترہ دیکھا جس پر چہ تحورتھیں اور اس چہوترے کو مقبرہ از دواج النبی ماہینے کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور زائزین اس چہوترے کے فرد کی کھڑے ہو کر "السلام علیک یا از دان النبی ماہینے" کہ کرملام پڑھتے تھے۔ (مزارات ترمین ادعلی شبیر)

مقبره عقبل بن ابي طالب

مقیرہ از واج البنی ، البنی ، البنی کی جو بہ مقیرہ مقبل واقع تھا۔ اس مقیرے بیس تین قبور بیان کی جاتی تھیں جن بیس
سے ایک تو حضرت مقبل کی تھی۔ دوسری عبداللہ بن جعفر طیار ڈی ٹیٹر جو جنا بہ سیدہ نہ بٹ مصرت علی ڈیٹرٹو کے شوہر تھے۔
اس مقبرے بیس تیسری قبر آ مخضرت میں نے کھا زاد بھائی ایوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کی تھی۔ علا مہمو دی نے
کھا ہے کہ حضرت مقبل اور ان کے بہتے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی قبر کا ذکر بھیج بیس مدفون شخصیات بیس ملتا ہے۔ یہ
مقبرہ بھی 1219ء بیس سیار کیا کیا اور دوبارہ تقبیر کے بعداسے پھر دوبارہ 1342 تھی منہدم کردیا کیا تھا۔ علی شیر نے
جب اس کی زیارت کی تھی تو بہاں صرف ڈو قبور کے نشان یا نے تھے۔

مقروامام مالك

حصرت محتیل سے کوئی وی گز آ کے بھیج خرفد کے مین وسط میں امام مالک بن انس کا حزار تھا۔ ان کی وفات 179 سے میں ہولگی تھی۔ اس مقبر سے کو بھی خلیفہ مستر شد باللہ نے تغییر کرایا تھا۔ امام خز الی نے اس مقبر سے کا ذکر ٹیس کیا۔ بعد میں جو صالات بھی میں واقع دوسر سے تبول کے ساتھ گز رہے وہی قبرامام مالک کو ٹیش آئے تھے۔

مقبرهنافخ

امام ما لک کی قبر کے پیچے بیر مقبرہ واقع تھا گراس میں واقع قبر کے بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے۔ بعض کہتے جیں کہ بینا فغ مولائے ابن عمر کی قبرتھی جن کی وفات 117 ہے میں ہو کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ بیقبرامام نافع قاری مدینہ کی تھی۔ایک روایت کے مطابق بیر حضرت عمر ڈاٹھٹو کے فرز ندعجد الرحن اوسلاکا حرارتھا۔

مقبره ابوتحمه بن عمر فالتؤين خطاب

ائن جیر نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ حضرت ابرا جیم بن رسول الله سائیل کے تجے اور امام مالک کے تجے کے درمیان عبدالرحلٰ بن عمر دی گئی ہیں خطاب کی قبر واقع ہے۔ چودھویں صدی کے بعض ہندوستانی زائرین نے بھی اس کا

حرین شریفین کا تاریخی جغرافیہ ذکر کیا ہے البتداس قبر پر گذید کا پید کسی زمانے بین تیس لگٹا ہاں اگر حضرت نافع کی قبر کوان کی قبر مان لیا جائے تو پھر یہ بھی قبددار تھی علی شیر نے 1345 میں اس نام سے موسوم کوئی قبرتیس دیکھا تھا۔ (مرادات جربین از علی شیر)

مقيره سيدناا براجيم بن رسول الشرايف

مقبرہ امام مالک و مقبرہ تافع کے کوئی میں گڑے فاصلے پہلے ایم کی سے مقبرہ واقع تھا۔اس مقبرے شہرہ فیرہ ایک قبری بی ہوئی تھی۔اس مقبرے کا گذید کا ذکر سب سے پہلے ایم کسی ساز این جمیر نے کیا تھا۔وہ لکھتا ہے کہ:

مزار سید تا ایم ایم مزالی نے کھا ہے کہ بید صرف ایم ایم بین رسول اللہ مالیا کا مزار ہے۔علامہ مجودی نے اس مقبرے کا کام ہے۔ام مزالی نے کھا ہے کہ بید صرف ایم ایم بین رسول اللہ مالیا کا مزار ہے۔علامہ مجودی نے اس مقبرے شی دواور قبروں کا ذکر کیا ہے جو عالی صفرت مقان ہی مظھوں بیالی نے اور صفرت صفرت عبدالرحمٰن ہیں موف بڑالیوں کی بیائی جائی تھیں دواور قبروں کا ذکر کیا ہے جو عالی صفرت مقان ہیں مظھوں بڑالیوں اور صفرت صفرت عبدالرحمٰن ہیں موف بڑالیوں کی بیائی جائی تھیں دواور قبروں کا ذکر کیا ہے جو عالی صفرت میں اس کے بیار سے بھی شہید کردیا گیا۔اس کی دویارہ قبیر بھوئی جو 1343 میں الل نجد نے بھر مسمار کردی۔

اس مقبرے پر کمڑے بوکر لوگ السلام علیک من حولک من اصحاب رسول اللہ'' پڑھتے تھے۔

قرسعد ان زراره الله

مقیرہ ایراہیم بن رسول اللہ تاہیج میں حضرت سعد بن زرارہ ڈالٹیئے صحابی رسول تاہیج کی قبر بھی بیان کی جاتی تھی۔انھوں نے ابتدائی س جحری میں وفات پائی۔

قبر حفرت عثمان بن مظعون والثا

مقروابراہیم بن رسول اللہ ماہیم کے مدفو نین شی صفرت مثان بن مظعون بڑائین وہ ہزرگ تھے جو سب سے پہلے بھی غرقد میں بعداز اجرت مدفون ہوئے۔ یاور ہے کہ اسلام لائے والوں میں ان کا نمبر چود موال تھا۔ ان کو وفن کرنے سے تھی آئی آئخضرت ماہی نے ان کی پیشائی پر بوسرویا تھا اور فر مایا تھا کہ آئندہ الل بیت میں سے جو انتقال کرے گا سے بہیں وقن کیا آئے کھی آئی آئی گا۔ اس قبر کے سر بائے صفور نے اپنے دست مبارک سے ایک پھڑ بھی کھڑ اکیا تھا اور اسے ان کی قبر کی نشانی قرارویا تھا۔ بعدازاں جا لیس سال بعد یہ پھڑ زمانہ خلافت امیر معاور میں گورز مدینہ مروان بن تھم نے یہ کہ کرمیں مناسب نمیں جھٹا کہ معظم نے یہ کہ کرمیں مناسب نمیں جھٹا کے معظم سے بیان بھٹا کی قبر پرنشان اتنیاز ہو، اٹھالیا تھا۔ کے معظم سے منافی انتھائی کی قبر پرنشان اتنیاز ہو، اٹھالیا تھا۔ کے معظم سے منافی بین حذا فیہ مالئی تھا۔ کہ معظم سے منافی انتھائی کی قبر پرنشان اتنیاز ہو، اٹھالیا تھا۔ کہ معظم سے منافی بین حذا فیہ مالئی کے معظم سے منافی کی تھر پرنشان اتنیاز ہو، اٹھالیا تھا۔ کہ معظم سے منافی کی تعلق کی تاریخ

ید بررگ مہاج بن اولین میں سے ہیں۔ آنخضرت ما اللہ بید معرت مفصد بنت عمر را اللہ کے شوہر تھے۔ احد کی اڑائی میں کاری زخم کنے سے شہادت یا تی اور شوال 3 ھ میں رصلت کی اور جوار معرت مثان بن مظعون را اللہ میں وُن ہوئے۔

قبرحفرت فاطمه بشت اسد

حضرت على والده ماجده حضرت فاطمر "بنت اسد بهى مقبره سيدنا ابراجيم بن رسول ماييل شن وفن تحيس -قبر حضرت عبد الرحم في بن عوف والنيئة

ریجلیل القدر محافی عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ان کی رحلت کا دفت قریب آیا تو حصرت عا کنٹرٹ نے انھیں کہلا بھیجا کہا گر آپ رسول اللہ اور حصرت ابو بکر دعمر کے ساتھ دُنن ہونا چاہیں تو مجرہ شریف میں آپ کے دُنن کا انتظام کر دیا جائے گر انھوں نے اس کومنا سب نہ مجھا۔ حصرت عا کشہ "کا مکان مزیدان کے لیے تنگ ہیوجائے اور 32ھ میں جنت بھیج میں ڈنن کے گئے۔

قبرحضرت عبداللدين مسود والثن

ُ ان کامِفْن بھی مقبرہ ایرائیم بن رسول اللہ ماٹیٹی عن شیال کیا جاتا ہے۔ان کی وفات 36 ھیٹس کوفہ ٹیں ہوئی متنی۔ یہ بھی شیال کیا جاتا ہے کہ آ پ کوفہ ٹیس مے فون ہیں۔

قبر حضرت سعدين الي وقاص والثا

ان کا شار بھی صحابیعشرہ میش ہوتا ہے۔ بیرفائ کی ایران ہیں۔ان کا جب وقت رحلت آیا تو ایک ون بید بھی شن تشریف لے مجھے اورلوگوں کو صفرت عثمان بن مظعو ن کی قبر کے پاس ایک قبر کھودئے کا کہا اور جب قبر کھد پھی تو وصیت فرمائی کہ مجھے اس قبر میں دفن کیا جائے۔

مقره مغرت عليم معدية

مقبره البي سعيد الحذري والثا

حضرت حلیم یہ کے حزار کے قریب جانب مشرق حضرت ابی سعید الخذری کا حزار تھا۔ یہ صحابی رسول تھے اور ان کے والد عبد اللہ اصحاب بدر میں سے ایک تھے۔ انھوں نے وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ جلدی جدی لے جایا جائے تا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ ہو گر لوگ ان کا جنازہ افغائے جانے سے پہلے ان کے جنازے کے منتظر تھے۔ بیخ عبد الحق محدث و ہلوی نے ان کی قبر پر کسی تھے کا ذکر نہیں کیا البتہ جعفر پر زفجی نے لکھا ہے کہ یہان جدید مقاہر میں سے ایک ہے جو علامہ محمودی کے بعد تھیر کیے گئے تھے۔ بہر حال اس کا مقدر بھی دومر تبدائل خبد کے ہاتھوں مسار ہونا لکھا تھا۔

مقبره حضرت سعد بن معا ذراللفظ

حضرت سعد بن معاذ الاضهلي آنخضرت النظام كي جليل القدر صحالي شف غزوه خندق ميں أنفيس ايك زخم لگا تھا جس كے صدیعے سے جانبر ند ہو سكے شفے اور رحلت فر مائی تھی ۔ آنخضرت منطق نے ان كی نماز جنازه پڑھائی تھی اور بلنج كی آخرى حدیث فن کیے مجمعے شفے۔

مقره حفرت فاطمه بنت اسد

مقبرہ الی سعیدالخدرت سے جانب مشرق کوئی ہیں چیس گڑے فاصلے پر حضرت عثان بن عفان داہی کے عزار کے قاصلے پر حضرت عثان بن عفان داہی کے عزار کے قریب حضرت علی ہے تھیں۔ آئے تحضرت میں اللہ نے ان کے قریب حضرت علی ہے تھیں۔ آئے تحضرت میں اللہ نے ان کی وفات کے وقت انھیں ''اے میری ماں کے بعد مال'' کے خطاب سے یا وفر مایا تھا اور لحد ہیں بھی اپنے وست مبارک سے اتارا تھا اور ان کی قبر ہیں لیٹ کر تدفین سے پہلے دعا فر مائی تھی اور اپنی قیمی کفن کے لیے عطا فر مائی تھی اور سحابہ کرا می سے فر مایا تھا کہ حضرت ابی طالب کے بعد جھنے نیکی کرنے والا ان کے مواکوئی اور نیس ہے۔

امام غزاتی، این جیر اور این بطوطہ نے ان کے حزار کی زیارت کی تھی۔ پینچ عبدالحق محدث دالوی نے بھی '' جذب القلوب'' بیں اس حزار اور قبے کا ذکر کیا تھا۔ بیر قبہ 1219 ھاتک قائم رہااور دوبار الل نجد کے ہاتھوں سمار کیا گیا۔ علی شیر نے لکھا ہے کہ بھش اٹل کشف نے بڈر ایچہ مکا شفہ حضرت علی گوا پنی والدہ کے پاس اس مقبرے ہیں موجود دیکھا تھااور بھش بزرگ بیا عقاد بھی رکھتے ہیں کہ حضرت علی کا جسد کوفہ سے لاکر یہاں سپر وخاک کیا گیا تھا۔

مقبره حضرت عثمان بن عفان اللفؤ ، خليفه سوم

بقیع غرقد کے کنارے مشرقی میں سب کے بعد حضرت عثمان بن عفاق کا مقبرہ واقع تھا۔حضرت عثمان کی

قائم رہااور 1219 ھٹی کہلی ہاراور 1343 ھٹی دوسری مرتبہ الل نجد کے ہاتھوں منہدم کردیا گیا تھا۔ یہاں بڑے دکھے لکھٹا پڑتا ہے کہ اقوام عالم اپنے ماضی کے یادگا دروں کی حفاظت کرتی ہیں اور انھیں برقرار رکھتی ہیں گراہل نجدئے اپنی قومی یادگاروں کو سماراور منہدم کردیا اور پیسلسلہ توسیعات حرم کے ذریعے زمانہ حال تک جاری ہے۔ (مزارات ومقابر حریث نثریفین ازعلی شیر)

# مدینه منوره کے تاریخی کنو تعیں

وير لصاعة

ائن شبرنے میں بین اسعد کے حوالے سے بیان کیا ہے کدوہ اپنے ہاتھوں سے اس کو کس کا پائی رسول اللہ میں با کوش کرنے کے لیے لیے جاتے تھے۔ بہل بن اسعد نے حزید بتایا ہے کدرسول اللہ میں ان کو کئی کا پائی ٹوش کرکے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ پائی پاک دصاف رہتا ہے اگراس میں با ہرک کوئی آلودگی شامل ہونے کا احتمال نہ ہو۔

محل وقوع

یہ کنواں حامنا می کنوئیں کے مغرب میں واقع تھا۔ مورخ المطری کے بیان کے مطابق بیانشای پاغ کے قریب اور وو پاغول کے درمیان واقع تھا جواس کے شال اور جنوب میں لگے ہوئے تھے۔ان دونوں پاغوں کی آبیا شی بھی ای کنوئیں سے ہوتی تھی۔اس کنوئیں کا پانی شفاف اور شخصاتھا

المطری کے بیان کے مطابق مجد نبوی کا خادم خاص شجاع شاہین بھالی نے وہ کوان اور دونوں پاغ خرید لیے شخے اور کنوئیں کو محفوظ کرنے کے لیے اس پرایک مکان بنادیا۔ آب پاشی کے لیے انھوں نے ایک دوسر اکواں کھدوایا تھا۔ ابن المنحار کی روایت سے پیتہ چلنا ہے کہ انھوں نے جب اس کنوئیں کی پیائش کی تو معلوم ہوا کہ اس کی گہرائی ساڑھے چار میٹرشی اور کنوئیں کے اندر پانی کی سطح آ دھ میٹر گہری تھی۔

یہ کواں الثامی تامی طلاقے میں تھا۔ دور جدید میں محارثیں تغیر کرنے کے مقصد کی خاطریہ باغات صاف کردیے گئے۔ یہ بدانا می باغ کے وسط میں کردیے گئے۔ یہ بدانا می باغ کے وسط میں آگیا۔ جب باغ کی جگھیرات ہو کئیں تو سے کوارت کے وسط میں آگیا۔ اس کے ماکنوں نے اس کنو کئیں جس ایک ٹیوب ویل نصب کر لیا تھا جس کے ذریعے سامنے ایک باغ کی میٹیا کی موقی تھی۔ بعدازاں اس کنو کئیں کوایک پڑت کرے جس محفوظ کردیا گیا تھا۔ دن اور زیارت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔

الميرواء

ابوطلحة بن مهل انسار مدينه ش سب سے زياده باثر وت صحابي رسول تھے۔ بيكوال ان كى ملكيت تعاادر مير نبوي

كاخبائي قريب واقع تفاررمول الله مايل اس كؤئين كاياني مجى لوش فرمايا كرتے تھے۔

جب قر آن کریم کی دہ آیت نازل ہوئی جس میں مال دارلوگوں کوغر با دسما کین کی مدد کرنے کی ہمایت دی گئ تو ابوظلے نے یہ کنواں اپنے عم زاد بھائیوں حضرت الی بن کعب اور حضرت حسان بن ثابت ی محتایت کردیا۔

محل وقوع

ابن النجارك بيان كرمطابق بيكوال مدينه منوره كافسيل كم بإس ايك جهوث سياخ كيمين وسطين واقع تعاادراس كاياني بهت صاف اور ميشما تعاجو ين كي برتول ش مجركر د كالياجا تا تعا-

طاليه زمانے ميں

بیکوال زمانہ حال تک موجود تھا اور اس میں پہپ لگادیا گیا تھا تاہم بعداز ال بیکار آ ند ندر ہا۔ اب وہال باغ کے آٹار بھی نہیں بیچے۔ مورخ مدین علی حافظ بکھتے ہیں کہ اس کو کیس کی جگہدوہ ممارت تغیر کردی گئی تھی جوالکردی خاندان ک ملکت تھی۔ کیال ایک چھوٹی میں مجر بھی تھی جوغیر آبادتھی۔

ببيرالبصه

حضرت ایوسید الخدری می دوایت بی کرایک مرتبه آنخضرت مین فیان سے بوچھا کدکیا وہ مسل کے لیے پانی دے کتے ہیں تو انھوں نے بیرالبصد سے بالٹی بحرکر پانی رسول الله سین کی خدمت میں پیش کردیا اور آنخضرت مین کا نے اس بانی سے اپنا سرمبارک وھونے کا اجتمام کیا۔

محل وقوع

ابن النجار کے قول کے مطابق بمیرالبصد جنت بھی کے قریب واقع تفاراس کی گیرائی 14.9 اور قطر 2.7 میٹر تھا۔ ان کے بیان کے مطابق اس کنوئیس کے برابر میں ایک اور چھوٹا کنواں بھی واقع تھا جس کی وجہ ہے لوگوں کو غلاقہی ہوجاتی تھی کہ اصل بمیرالبصد کون ساہے؟ مورخ العباس نے لکھاہے کہ رید دلوں کنوئیس ایک باغ میں شے اور مدینہ منورہ کے معمر افراد کی یقین تھا کہ جنوب میں جو بڑا کنواں ہے وہی اصل بئیرالبصد ہے۔

زمانه حال يس

مورخ العباس اورعلی حافظ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں الیصے نائی ایک باغ تھا۔ یہ باغ موضع قبا اور سربان والی شارع پر تھا جہاں لوگ جنت البقیع کے جنوبی سرے سے دائیں طرف مؤکر شارع العوالی سے ہوکرآتے سے۔ اس باغ کی اینوں کی چہار و بواری اور آیک تالاب بھی تھا۔ باغ کے اندر دو کنوئیں تھے جن میں سے بڑا کوا البصد تھا۔ مورخ علی حافظ نے خودا پنے ہاتھوں سے اس کنوئیس کی پیاکش کی تھی تو اس کنوئیس کا قطرچار میٹر تھا۔ مورخ

حرين شريفين كا تاريخي هغرافيه

علٰی حافظ کے زمانے میں بیر کنواں شکستہ حالت میں موجود تھا اور اس کے گردا کے ہوئے جنگلی جماڑ جمنکار اُس کی زبوں حالی میں اضافہ کرتے تھے۔

بئيراريس باالخاتم

میجی مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق ایک دن آنخضرت ما این اس کنو کمیں پراپنی ٹا تکیں اٹکائے تھر بیف فرما سے کہ معزت ابو بکر صدیق اور حضرت عربی خطاب وہاں آگئے اور آنخضرت می این کے قریب بیٹھ گئے۔ پر جب معزت عثمان میں معفان وہاں کپنچ توان میٹوں کے قریب جگہ نہ پاکر بالفائل تشریف فرما ہوئے۔ تب اس جگہ تشریف رکھتے ہوئے آنخضرت میں اس می اس می اس می اس می میں جگہ پانے کی بشارت دی تھی۔ (ارلیس ایک یہودی نام ہے جس کے معنی کسان کے ہیں)

رسول الله مالين نے جوا گوشی شاہان عرب جم کوارسال کردہ خطوط پر مهر شبت کرنے کے لیے بنوائی تقی آپ تائین کے وصال کے بعد وہ حضرت ابو بکر گوئی ۔ان کے بعد حضرت عمر کو اور ان کے بعد حضرت عمّان کو بحیثیت خلیفہ سوم لمی تقی ۔ایک ون حضرت عمّان ای کئو کیس پر بیٹھے تھے کہ وہ اگوشی ان کی انگلی ہے لکل کر کئو کیس جس جا گری۔حضرت عمّان نے تین ون تک مسلسل اس کئو کیس کے اندروہ انگوشی طاش کرائی گر شیل کی ۔ای ون سے اس کئو کیس کو کیس الخاتم (انگوشی) کے نام سے یا دکیا جائے لگا تھا۔

محل وقوع

یہ کوال مجد قبا کے مغرب میں صدر درواؤے سے ٹھیک 42 میٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ اس کو کس میں پائی کی کل سطح بارش کی اوسلا پر شخصر تھی۔ بعد از ان اس کی حزید کھدائی کر کے اس کی گہرائی ساؤھے آئے تھے میٹر کردی گئی تھیں گئی کی مقدار بڑھ جائے۔ 1317 ہ میں اس کو کس کی تہد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پچھ کا خیال ہے کہ بیٹ قضی الدین بر سیڑھیاں کس نے تقیر کرائی تھیں اس بارے میں مورفین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پچھ کا خیال ہے کہ بیٹ مفی الدین اوسف الروی نے ابن الدیکرائین احمد السلامی نے تقیر کر کئی تھیں جبکہ پچھ دومروں کے خیال کے مطابق ان کی تھیر جم الدین یوسف الروی نے کرائی تھی جوام پر طفیل کے دور پر تھے۔ عبد عثانی میں اس کو تیں پر کھریامٹی کا گذید تھیر کیا گیا اوراکیک دومرا گئیداس کی جو با مست میں بنایا گیا تھا۔ یہ دونوں گذید بعد از ان شکت ہو کر گرنے کی صالت کو بھی گئے تھے۔ جب 1384 ھر 1964ء میں مست میں بنایا گیا تھا۔ یہ دونوں گذید بعد از ان گئیدوں کو منہدم کرادیا تھا۔ مدینہ میونسیگی اس کو کئیل کی مرمت کرائے کا محبوقیا کے چوک کی تقیر کے دوران میکواں زمین میں وہ میں وہ کیا تا ہم اس کو دریا جاسکتا تھا۔

#### تبيزالغرس

ائن باجد نے حضرت علی بن ابی طالب کے حوالدے بیان کیا ہے کدرسول الله ساتھ نے فر مایا کدمیرے انقال کے بعد مجھے بیر الغرس کے پانی سے بحری سات معکول سے قسل دیا جائے۔'' حضرت علی کے قول کے مطابق آنخضرت ای کو کئیں کا پانی ٹوش فر ماتے تھے۔

### محل وقوع

ہے کنواں مجدالقبا کے مشرق میں تقریباً نصف میل کے فالے پر واقع تھا اور مجوروں کے باعات میں کھرا ہوا تھا۔ المطر ی کے بیان کے مطابق اسے آتھ میں صدی ہجری میں دویارہ کھودا کیا تھا۔

مورخ مدینظی حافظ نے لکھاہے کہ اس نے خود بیسویں صدی عیسوی کے دسط میں اس کو کیس کی پیائش کی تھی تو اس کی مجرائی 11 میٹر اور چوڑائی تین میٹر تھی۔اس کا پانی شیریں تھا اور اس کنو کیس سے اس زمانے میں 37000 مرائی میٹر کے قریبی باغ کو مینچا جا تا تھا۔

#### تبيرالسقيا

مورخ الممهو دی نے حضرت ام المونین سیدہ عائش کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ بھٹا بھیرالسقیا مکا پانی بھی نوش فرمائے تھے۔ای روایت میں ہے کہ رسول اللہ بھٹا کا خادم رباح آ مخضرت بھٹا کے پینے کے لیے پانی تبیر السقیا اور تبیر الغرس سے لے کرآتا تا تھا۔

## محل وقوع

المطری کے بیان کے مطابق بیر کنواں حرم مدینہ ش آخری سرے پر ذوا کھلیفہ بیں بھیرعلی کے مشرق بیں واقع تھا۔ السمہو دی کے مطابق فارس کے کچھ باشندوں نے 878ھر 1476ء بیں اے دوبارہ کھودا تھا اور تب ہے اے فرسیوں کا کنواں کہا جانے لگا تھا۔ جدیدز مانے بیس بیر کنواں میدان العظم سیسے 100 میٹر کے فاصلے پر دیلوے اشیشن کے مشرق بیس واقع تھا۔ جب شارع العظم سیتھیر ہوئی تو بیر کنواں بند کردیا گیا تھا۔

### بيررومه (حضرت عثمان)

یے کنواں جمرت کے بعدا کیے بہودی کی ملکیت تھا جواس کے پانی کی بھاری قیمت مسلمانوں سے وصول کرتا تھا۔ ای وجہ سے حضرت عثمان نے بیس ہزار درہم میں اسے خرید کرتمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔

محل وقوع

السمہو دی محمطابق بیر کواں وادی العقیق کے وسط میں واقع تھااور مجد بہتین کے ثال میں تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ ابن النجار نے اس کنو کیس کی مجرائی 8 میٹراور چوڑ ائی 3.6 میٹر بتائی ہے۔ مورخ المطر کی کے مطابق مکہ معظمہ کے قاضی محمدا بن المجب نے اے 750 ھر 352ء میں اُوٹ جانے کے بعد دوبار وہتیر کرایا تھا۔

مورخ علی حافظ کے زمانے (بیسویں صدی کے نصف میں) اس کنوئیں میں پانی ندہونے کے برابر تھا اور بید ایک باغ نے وسط میں وادی العقیق کے کنارے بڑے بڑے سیاہ پھروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بیہ باغ محید نیوی کے اوقاف کی ملکیت تھا۔

ببيرانعن \_اليسير ه

السمهو دی سے بیان کے مطابق ایک بارآ تخضرت ما الله اس کو کی سے وضوفر مایا تھا۔ علی حافظ نے بیسویں صدی کے وسط بیس اس کی پیائش کی تھی۔ اس کا قطر 3.6 میٹراور گھرائی 16.5 میٹر تھی۔ بیکواں بعد بیس استعمال بیسویں مدل کے وسط بیس اس کی پیائش کی تھی۔ اس کا قطر 3.6 میٹراور گھرائی 16.5 میٹر تھی۔ بیکواں بعد بیس استعمال بیس میں تھی۔



# السقيفه بىساعده

السقیفہ پھروں اور انیٹوں سے بنی ہوئی تین دیواروں والی وہ عمارت تھی جس کی جیت مجود کے پنوں اورکٹڑی سے بنی ہوئی تھی۔ سیعمارت خاص طور پرائل مدینہ کے کیاسی اجتماع کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ مہلی اسلامی کا تفرنس

کہلی اسلامی کا نفر اس جو مدینہ منورہ جس منعقد ہوئی وہ اس عمارت جس آ تخضرت بالٹیم کے وصال شریف کے بعد منعقد ہوئی تھی اوراس جس مجاجرین وانسار نے حضرت ابو برصد بی کوخلیفداول فتخب کیا تھا۔ ابن زبالد نے کہل بن سعد بن حبادہ کی روایت بیان کی کہ ایک دن رسول اللہ ماٹھیم محبد کے قریب اس السقیقہ کی عمارت جس تشریف فرماتھے جب آپ نے وہی کی کس سے حضرت ابن عبادہ کی فاطر تواضح فرمائی تھی۔ مورفین جس السقیقہ کی ممارت کے جائے وقوع جس الحقاد من کسل کس سے حضرت ابن عبادہ کی فاطر تواضح فرمائی تھی۔ مورفین جس السقیقہ کی ممارت کے جائے وقوع جس الحقاد من المحبود کی سے معالی السقیقہ کی محارت بھی المحبود کی تحقید کی محارت بھی المحبود کی تحقید کی المحبود کی تحقید کی المحبود کی تحقید کی محارت بھی المحبود کی تحقید کی محارت تھی جس جس المحبود کی تحقید کی تقدید لیا کہ کہد تھا۔ کی سے المحبود کی تحقید کی تحدید کو مت جس تحقید کی تحقید کی

#### مثلث السلطاني

السقیفہ کائل وقوع مدینہ منورہ کے جس مصی شل تھا اسے شلث السلطانیہ کہاجا تا ہے۔ بیا یک باغیچہ تھا جس کے جڑب شرک جڑب ش آیک دومنزلہ تھارت تھی۔ باغیچہ اور تھارت آیک وقف سے تعلق رکھتے تھے جو تھکہ اوقا ف کے انتظام بیس تھا۔ 1383 ھر 1963 میں مدینہ میونسپائی نے اس جگہ کو حاصل کرنے کی پیشکش کی تھی جہاں السقیفہ واقع تھا۔ اس کی قیمت اس وقت میں لاکھ ریال اندازہ کی گئی تھی۔ میونسپائی کی نجویز وہاں ایک لاہم ریزی اور مسجد بنانے کی تھی۔ اس حرین شریقین کا تاریخی چغرافیہ اللہ میں اللہ میں

# السقيفه كى تاريخي حيثيت

المورخ علی حافظ المدنی کلفتے ہیں کہ مدید منورہ میں السقیفہ عمارت کا پرانا رواج ہے۔ یہاں لوگ اجہا گ محفلوں کے لیے تین دیواروں والی عمارتیں تغییر کرتے رہے ہیں۔ بید بواریس مشرق، مغرب اور جنوب کی ست میں تغییر ک جاتی تغییں اور شالی ست خالی چھوڑ دی جاتی تھی تا کہ موسم کر ما میں ہوا کی آمد ورفت رہے اور گرمی کی شدت کم محسویں ہو۔ رمانہ جدید شرب ایسی عمارتیں جدید سامان تغییر سے بنائی جاتی رہی ہیں۔ ایسی عمارتوں کا طول وعرض ضرورت کے اعتبار سے

مثلث السطائية جهال سقيفه بن سعد كى ممارت واقع تقى شارع المحيمى كشروع بنى بين واقع تقى \_اس مثلث كى طرف معجد نبوى سي تقريباً برسؤك جاتى سهاوريه باب الشامى سے يحدزيا دہ فاصلے پرواقع نبين تقى \_ يا در ب باب الشامى مدينة متوره كا وہ علاقہ ہے جهال دور جديد بين كئي مينتال بن تم يوس \_ پہلے پرانی فصيل بين ایک ورواز ہ تھا جو باب الشامى كہلا تا تھا۔



### عين الزرقا (نيلاچشمه)

عین الزرقا 51 ھ (673ء) میں بنی امیہ کے پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ بن افی سفیان کے عبد حکومت میں گورنر مدینہ مروان بن الحکم نے ان کے حکم پر تغییر کرایا تھا۔اس کا نام الزرقا اس لیے پڑگیا تھا کہ گورنر مروان بن الحکم کی آئے تھیں نیلی تھیں۔

اس چشے کوارز ق نامی کوئیں سے پانی مہیا کیا جاتا تھا جو مجد قبا کے مغرب بیں الجھ ریٹا می علاقہ بیں واقع تھا۔ \* بعد بیں مجد قبائے پاس ٹو کنوئیں کھود سے گئے تا کہ ان سے اس چشمہ کودا فرمقدار بیں پانی فراہم کیا جائے۔ آب رسانی کی مہولت

جدیددوریش مدینه منورہ کے رہائش علاقوں پیس آب رسانی کے کے لیے ٹی اُل لگادیے گئے جن پیس پائپ کے ذریعے اس چیٹھے کا پائی فراہم کیا جاتا تھا۔اس چیٹھے کا پانی کی مقامات پرفراہم کیا گیا تھا جن پیس المنا ند (المصلی مسجد کے قریب) الساحد، داخل القلعد ، باب اسلام، باب بھری، حارۃ الاغوات درب الجنائز اورالزکی وغیرہ۔

سعودی عبد حکومت میں اس چشے کو بڑی اہمیت دی گئی تا کہ شہر یوں کوصاف اور میٹھا پانی فراہم کیا جاسکے۔
1344 مرد 1926ء میں انعین الزرقا کا نظام بہتر بنانے کے لیے ایک انظامی کمیٹی تفکیل دی گئی جس کے صدر زین العابد بن مدنی مقرد کیے گئے سے 1370 مر 1959ء میں انھین الزرقا کے تھے میں کام کرنے والوں کی تعداد 69 تھی العابد بن مدنی مقرد کیے گئے تھے۔ 1385 مر 1965 میں ان کا بجبٹ بڑھا کر 2.3 ملین سعودی ریال ہوگیا۔ 1398 مرد اور اس کا بجبٹ معمولی تھا جبکہ 1395 میں انھین الزرقائے تھے میں انفرادی شناخت کھودی لیکن اس کی تاریخی ایمی نافرادی شناخت کھودی لیکن کو پینے کے قابل بنانے کے لیے پلانٹ نصب کیے گئے جو آج بھی کام کررہے ہیں۔

# مدینه منوره کے اردگرد کی وادیاں اور پہاڑ

عربی زبان شن ''وادی'' ہے مدی کے آس پاس کی زشن مراد ہے کرعام طور پراس سے مراد مدی ہی لی جاتی ہے۔ یہ مدی ہوں کے گروا کی گئی ہے جبکہ عام دنوں میں پی خشک رہتی ہے۔ مدینہ منورہ کے گروا کی گئی واد یال جیں جن میں واد کی تقیق، واد کی رائو ناءوادی فقرہ، واد کی بطحان زیاہ معروف ہیں۔ یہ واد یال مدینہ منورہ کے شال معفرب میں جاکر آپی میں ال جاتی ہیں۔ ان واد یوں کے عظم کے اس مقام کو جُمِن الاسیال کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے مفرب میں وادی تقیق اور واد کی بطحان بہتی ہیں جبکہ واد کی رائو نا اور تقیق جنوب سے شال کی سے میں بہتی ہیں جبکہ الله و جنوب میں منظرب میں منظرب میں منظرب میں ان واد یوں میں سے چندا کی کا تذکرہ بطور تمرک چیش ہے۔ وری ذیل میں ان واد یوں میں سے چندا کی کا تذکرہ بطور تمرک چیش ہے۔ واد کی مقیق

وادی فیش مید منورہ کے مغرب شی واقع ہے۔ اس وادی اور شہر کے درمیان ترة الو برہ حائل ہے۔ بیٹال کی سے بیل برحتی ہوئی وادی المحد ہے جا مئی ہے۔ اس وادی کا نام قدیم تذکروں بیل اصم ' کلھا جا تا تھا۔ بیالوجہ کے جنوب بیل بحیرہ احمر بیل بوقتی ہوئی وادی المحد ہے۔ بیدوادی ایتا بیل بحیرہ احمر بیل جا گرتی ہے۔ جبل عبر مدید منورہ کے جنوب بیل وادی فیش کے وائیں کنارے پرواقع ہے۔ بیدوادی ایتا پائی آسیاس کے برساتی نالوں سے حاصل کرتی ہے۔ زور کی بارش کے بعداس وادی بیل ایک وسیح وعریف ور یفن وریا وجود بیل آ جا تا ہے جے محققین دریا نے فرات کی مثل بتا تے ہیں جبکہ بارش بیل کی کی وجہ سے اس وادی بیل پائی کے ذخیر سے مرف کو کئی تک محدود ہوجاتے ہیں جن سے انسان، حیوان اور ورخت اپنی بیاس بجماح ہیں۔ عہد نبوی بیل مدید ہے کہ جائے والی شاہراہ کی پہنی منزل کی وادی فیش تی ۔ بیشاہراہ اس وادی سے گز رکر ذو المحلیف پہنچی تھی جو اہل مدید ہے لیا عقام میقات ہے۔ یا درہے کہ آئے کل مجب بی راستہ افتیار کیا جا تا ہے۔ کی حدیث مبار کہ بیل آئی ہے کہ آئے خضرت ایشا میقات ہے۔ یا دادی فیش کو ' مبارک وادگ ، کہا ہے۔ آپ باٹھ اس وادی سے شوق فیکھنگی رکھتے تھے۔ اللہ کے ایک فرشتہ نے آپ مقام میقات ہے۔ یا دادی فیش کو ' مبارک وادگ' کہا ہے۔ آپ باٹھ اس وادی سے شوق فیکھنگی رکھتے تھے۔ اللہ کے ایک فرشتہ نے آپ

على كواكيك مرحداس وادى شرخدا كى عبادت كرف كے ليے كها تھا۔وادى تقيق كى لمبائى 150 كلوميٹر ہے اور بيدو وحصول میں شقعم ہے۔ایک حصدوادی صغیر کھلاتا ہے جبکہ دوسرا دادی جمیر۔دادی صغیر دالے حصد میں دہ مشیور کوان داقع ہے جے تبرر ومہ کہا جاتا ہے۔حضرت عثمان نے اس کنو کیں کوا کی یہودی سے خرید کرمسلمانوں کے لیے وقت کردیا تھا۔ ای وجہ سے پیکنواں بعدازاں بئیرعثان بھی کہلاتا تھا۔وادی عقیق کا پانی اس قدرشیریں اور شفاف تھا کہ خلیفہ ہارون الرشیدعراق جےدوروراز ملک میں رہے ہوئے بھی اس وادی سے چنے کا پائی متکوا تا تھا۔

واوى بطوان المائية المساور ويندور ورزا الاستار وينا والمائية المائية المائية المائية المائية والمائية

مديد منوره كي جوب على واقع مقام موالي كرتريب مشرق وجوب يدكر آن والى تين واديون كالعلم واقع ہے۔ اس عظم سے واوی افغان وجود شرا آئی ہے جو سمال سے شال مشرق کی ست میں بہنے تن ہے اور مدید مؤرد و کے مغرب میں واقع مجداللتے کے قریب ہے بہتی ہوئی جمع الا سال کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے شرق میں جرف، عرصد، بدائع اور جبل سلع واقع میں جبکہ مغرب میں ثدیۃ الوداع، ثدیۃ النور، راس الشدیہ اورحرۃ الویرہ کے مقامات واقع میں۔اس وادی کے جنوب مغرب میں انصار بنو ساعدہ ، بنو یا ضراد بنو سالم بن عوف کی گڑھیاں یا محلے داقع تھے۔ آنخضرت کا تاہم جحرت کے دفت قباہے مدیند منورہ تشریف لے جاتے ہوئے بنوسالم بن حوف ادر بنو بیاضہ کے محلوں کے مشرق سے گزرکر وادی بطحان عبوری تھی اور پھر بنونجارے محلے کی طرف تشریف لے گئے تھے جواس وقت بیڑب کے شرق میں تھا۔

وادی را ٹوٹا میدوادی مدینہ منورہ کے جنوب میں واقع پیاڑ جبل میر کے بائمیں جانب واقع ایک اور پیاڑے شروع ہوتی ہے اور قرن صری کے علاقے سے گزرتی ہوئی آ مے بڑھتی ہے۔اس کے ایک جانب سد عبداللہ بن عمرو بن عثان تھا جوسد عشر کے نام سے مشہور تھا۔ وادی را اُو نا کے داکیں طرح قبا کا علاقہ ہے جہاں بنوعوف اور بنوانیف آباد تھے۔ قبا کے شال میں آ مخضرت ما الله في بوفت اجرت وادى رانو نا كوعبوركر كے نماز جعدادا فرمائي تھى جوسرز مين مديند بين بياضه اور بنوساعدہ اور بنوعوف کے محلوں بیں ادا کی جائے والی پہلی نماز جھو تھی۔ روز موقف کے محلوں بیں ادا کی جائے والی پہلی نماز جھو تھی۔

وا دکی ٹھینیپ اس دادی کے روضہ بنوامیہ کے پاس سے گزرنے والے مقام پر بنوامید کا پائی تھا۔اس ندی کا پائی آ کے تال کر زعابہ کے مقام پرجمع موجاتا تھا۔مشرق سے ایک اور ندی وادی مہرور جہتی ہوئی آتی تھی اور وادی فدیدب میں فضا کے مقام رق جاتی تھی۔ان دونوں عابوں کے اس علم کے مشرق میں میدو بوقر ظری آیادی تھی جبکہ میرور بوقصیروادی فریجیب کے جوب بن آباو مصل يهال كعب بن اشرف ما ي بيودي كا قلعه تقاله يطلاقه العاليه كهلاما تعال

وادى ميرور

اس کے شال میں بہود بنو تعنیا کی اور بنو واقع کے محلے واقع سے جبکہ بستی بنو قریظہ اس کے جنوب میں تھی۔ سے علی حرق شرقیہ یا حرق شار کے علاقے تک آئی تھی علی حرق شرقیہ یا حرق رفلہ کے علاقے تک آئی تھی اور فدینا کے مقام پروادی فی مینیب سے آل جاتی تھی۔ بھی خوقد کے اردگر دواقع مجودوں کے باغات اس وادی کے پائی سے سیراب ہوتے تھے۔ وادی مہرور کا ایک دھارا مروان بن تھی ، بنوامیہ کے چوشے فلیفہ کے قعر کے گردسے ہو کر قعر بنو ایسٹ تک جاتا تھا اور پھر بھی کا رخ کر لیتا تھا۔ پھر سے مینورہ کے مشرق میں بنو صدیلہ کے ملاقے سے گزر کر شال میں وادی تناق میں شامل ہوجاتا تھا۔ ابن شبر فیری کے بیان کے مطابق عہد صفرت عثان فی میں ایک مرتبدا تناشد یوسیلاب آیا قفا کہ مدینہ النبی ماتاتھا کے دیں آتا شدیوسیلاب آیا گئی بند پھروں اور می ماتاتھا کے دیں آئی ماتاتھا کے ایک میں ایک مرتبدا تناشد یوسیلاب آیا گئی بند پھروں اور مئی سے بئیر مدری تا تی کو کیل کے زو کے تھی کرایا تھا۔

واوى قناة

یدی کی مدید منورہ کے شال مشرق اور پھر شال سے گزرتی تھی جہاں جبل احداس کے شال کی سے بیس آتا تھا۔

یا در ہے بیڑ ب قدیم کی بھی وادی تھی جس بیس کی نکا تمیری بادشاہ تی داخل ہوا تھا اور اس کی وسعت دیکھ کراسکے منہ سے تکلا
تھا۔ 'نہذا قتا قالا رض' ' بینی بیٹم ام روئے زبین کی نہر ہے۔ کہتے ہیں اس تاریخی وجہ کی بنا پر اس وادی کا نام قتا ہ پڑ گیا تھا۔

اسے وادی سطاۃ بھی کہتے ہیں۔ مورخ المدا کہنی کے مطابق وادی قتاۃ طائف سے آنے والے راستے بیس پڑتی تھی اور
ار شیع اور قرقر قرق الکدر کے علاقوں سے گزر کرئیر معاویہ نائی کؤئیں تک آتی ہے پھر شہدائے احد کی قبور کے قریب سے
ار شیع اور قرقر قرق الکدر کے علاقہ بیس جھی الاسیال بیس آگر تی ہے۔

جغرافیددانوں کے مطابق دادی قتاۃ کا شاریجازی بزی دادوں میں ہوتا ہے۔ اس میں سیلاب عموماً طاکف کی طرف سے آتا تھا۔ 690 ھیں دادی قتاۃ میں اتنا شدید سیلاب آیا تھا کہ جبل عینین کے سامنے دائع جبل الرماۃ کے آس پاس سیرے آتا تھا۔ مرکز ھے پڑ گئے تھے اور چار ماہ تک مسلسل سیلائی پائی بہتا رہاتھا۔ یا درہے کہ یہ جبل الرماۃ دہ تاریخی پہاڑی ہے جس پر خردہ احدے موقع پر آخصور میں ان کے بھاس تیرا عماروں کو لکھراسلام کے مقب کی مقاطت کے لیے متعین کیا تھا اور ان کی تھی عدد لی سے نظر اسلام کوشد یہ جائی تقصان پہنچا تھا۔ ایک غردہ کے موقع پردادی قتاۃ کے جنوب میں خدر ترجی کھودی گئی تھی۔ حدول سے نظر اسلام کوشد یہ جائی تقصان پہنچا تھا۔ ایک غردہ کے موقع پردادی قتاۃ کے جنوب میں خدر ترجی کھودی گئی تھی۔ جہل الحرم المدید جائی تھی میں بینے

عنى في سلطان ميدالحميد قال (1861-1839م) في حرم نوى شريف كي توسيع وتقير كا كام شروع كرايا تو

ترک اہر کن تھیرات نے مدید منورہ کے فزد یک واقع ایک پہاڑ کے فواصورت سنگ سرخ کواس اوسنے وقیر میں استعال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ پہاڑ وادی تھیں کے ایک جا ب واقع ہے۔ پھروں کواستعال کے قابل بنانے کے لیے اس پہاڑ کے دامن میں پھروں کو تھیر کے قابل بنانے والے ماہرین اور کاریگروں کی ایک پوری بستی آباد کی گئی تھی۔ اس پہاڑ کی سنگلاخ چٹا توں سے حرم نیوی شریف میں نصب کرنے کے لیے بغیر جوڑ کے ستون بھی تیار کیے گئے تھے۔ سنگ سرخ کے یہ ستون آج بھی مجد نیوی شریف کے اعماد وئی حصوں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس پہاڑ کے پھروں کے حرم نیوی شریف کی ستون آج بھی مجد نیوی شریف کے جداس پہاڑ کا نام جبل الحرم نیوی شریف پڑھیا۔

جبل الصحوو

بدوادی عقیق کا وہ حصرے جو مدیند منورہ کی ست میں واقع ہے۔ اس حصص سے پیکھ زمین حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن عبراللہ بن

جبل مبشه

یہ پہاڑ وادی عقیق کی مغربی ست ٹی واقع ہے۔اس کے نزدیک فزوہ احزاب کے موقع پر قریش کے حبثی غلاموں نے قیام کیا تھا۔ ٹایدای نبیت سے اس کا نام جبل حبشہ پڑھیا تھا۔ جبل سبلع

> مدینة منوره کے ثال میں واقع مشہور پہاڑ غروہ خندق کے موقع پراس کا ذکر آتا ہے۔ جبل الر ما ق

جبل احدے متعل ایک چھوٹا پہاڑغز وہ احد کے موقع پرجیسا کہ پہلے ذکر آیار سول اللہ بیٹائے ای پہاڑ پر تیر انداز وں کا دستہ متعین فرمایا تھا۔

جيل احد

مدید منورہ کے مضافات میں واقع مشہور پہاڑجہاں 3 ہجری میں فرزوہ احدہوا تھا۔ یہ پہاڑمشرق سے مغرب کی ست 6 کلومیٹر طویل ہے اور دور سے دیکھنے پر گئی پہاڑوں کا مجموصہ دکھائی دیتا ہے۔ مدید منورہ اور جبل احد کے درمیان تقریباً تین یا جارمیل کا فاصلہ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں ارشاد نہوی ہے: '' یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ جنت کے درواڑوں میں ایک درواڑہ پر ہے۔'' (میح بخاری شریف)

زغابه

بيمقام وادي هقيق اوروادي الصغير كے عقب مي واقع ہے۔اس مقام پر حضرت جز ان عبد المطلب كي قبرواقع

ہے۔ یہاں معرب سعدین افی وقاص کی زمین میں مدینہ مثورہ کی برسائی تدیوں کا پانی جمع ہوجاتا تھا جے'' جمع الاسیال'' کہتے تھے۔اس جگہ کودادی اضم بھی کہاجاتا تھا۔

**ૢાડા ક**્રીયા માર્યો ઉપયોગ છે. તેના માર્યા માટે કર્યા છે. તેના માર્યા માટે માર્યા માટે માત્ર કર્યા છે.

وہ وادی جہاں جموار ریان اور پڑھائی پر گاڑیاں خود بخو دروال دوال جوجاتی میں۔ بیدوادی مدید مثورہ سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹال مغرب میں واقع ہے اور ایک سوک اس وادی کے درمیان سے گزرتی ہے۔اس وادی کا نام وادی بیٹایا سفیدوادی ہے۔ بیٹم وائزے کی شکل کی ہےاوراس کےاطراف میں سابی مائل پہاڑی سلسلہ ہےجس میں عيول كايدوادى ايك سفيد بيالي كافتكل كى دكھائى ديتى ہے۔اس دادى ش جبالى الى كو ندور ل كير ش ۋالا جا تا ہے تو گاڑی خود یخو دچانا شروع موجاتی ہے۔ بید می تاایا جاتا ہے کہ دادی جن یا دادی بیضا ش گاڑیاں صرف ایک عیاست میں خود بخو دجلتی ہیں بعنی جانب مدینہ جبکہ مخالفت میں وہ ہر گز حرکت نہیں کرتیں۔ایک صاحب نے اس کا آن محصوں ویکھا حال کھے ایل لکھا ہے کہ جیسے بی ہم ای ست میں آئے جس میں گاڑی خود بخو دچلتی تھی تو تھوڑا آ کے جاکرڈرا ئیورنے گاڑی کو نوٹرل کئیریں ڈال دیا اور بریک ہے جی بٹالیا تو گاڑی خود بخور آ جنگی کے ساتھ آ کے بوجے کی اور گاڑی کی رفار بقدرة برعظ اور 10 كاويمرنى كمندتك جا كيفى يم جران تفك يالى بياج اكارى فود بخود ي مالى برجى چنصدہی ہے مگر پکھ دور جائے کے بعد گاڑی کی رفنار اوٹ گئی اور گاڑی بالا خرمنم رگئے۔اس طرح گاڑی کے خود بخو د چلنے کو کچھاوگ کرشمہ قدرت اور کچھاوگ اے جنات کا کام بٹاتے ہیں۔ تنیسرا کھتب فکران لوگوں کا ہے جن کا خیال ہے کہ اس وادی کے اطراف وجوانب میں کھا ہے پہاڑوا تع ہیں جن میں خاص طرح کی مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے جوگاڑی کے ایک عیست ٹل خود مخود چلنے کی وجہ ہے۔ مائنس دان ایے مقامات کوکر ہوئی الز (Gravity Hills) کا نام دیے میں اور ایے مقامات دنیا میں کئی دوسری جگہ پر بھی پائے جاتے ہیں۔ وہاں یہ بات مشترک بے نوٹرل کیر میں گاڑی نہ صرف خود بخود وطِين كلتى به بلك يرجى برجى يرص جاتى باس كعلاده ان مقامات براكر پانى ۋالا جائے تو ده بكى نشیب کی بچائے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ایسے مقامات سعودی عرب کے علاوہ بھارت، چین اورا لگلتان وغیرہ ہیں بھی **بن ب** بدياست ها و - قام ۱۳۰۵ و د جه قام ۱۳۰۸ اي واړي کې پې د يوسونې و ۱۳۸۸ و د د و

grand water conservation of the

A Legion Calling of March 1991 (Supplement 1991)

SI.

# عہد نبوی ﷺ میں مدین منورہ کے دفاعی جنگیں

معركدا حد

جگ احد تاریخ اسلام کی خوفتاک جنگوں میں ہے ایک اہم اور بوی جنگ تی جو اسلام اور مدیند متورہ کے دفاع میں اور کا تی تھی۔

اس جنگ میں مسلمانوں کوعارضی طور پر فکست ہوئی تھی جس کی وجہ ماہرین حرب اور موزمین نے مہدمالاری فلط حکست عملی یا غلط حکست عملی یا غلط حکست عملی یا غلط محست عملی یا غلط منسوبہ بندی کو قرار نہیں ویا بلکہ ایک درے پر متعین جیرا عداز وں نے رسول اللہ عیجائے ہے تھم عالی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنگی اختبارے بنوی اہم پہاڑی کو تھن مال وفنیمت کے حسول کے لیے چھوڑ ویا تھا۔اس جنگی غلفی کے سرز دہونے کے بعدرسول اللہ عیجائے بذات خوواس جنگ میں فرخی ہوئے اور سرمیارک و چیروانور پرزخم آئے تھے گھر پھرآ ہے کا متنقلال ویام دی اور اللہ تعالی کی مہریانی سے مسلمانوں کی بیعارضی فکست ان کی فتح میں بدل گئا۔

جنگ احد، معرکہ بدر ش قریش کی فکست اٹھانے کے بعد انقامی کارروائی تھی اور انھول نے اسلام اور مدینہ منورہ کوختم کرنے کے لیے بیخلہ کیا تھا۔

جنگ بدریں کلست کھانے کے بعد دوہاہ اپٹی ٹوج کو کفار مکہنے منظم کیا اور بے در کیٹی دولت اس مقصد کے لیے خرچ کی مورضین کے اندارے کے مطابق کفار مکہ کی میرفوج 3000 سپاہیوں،3000 اونٹ اور 200 مگھوڑوں پر مشتمل تھی۔

محتمل میں۔ جب کفاری فوج نواح مدید منورہ شن کچی تو آئے تخضرت بڑھا نے صحابہ سے مشاورت کے لیے مجلس شور کی طلب کی جس ش صحابہ کرام کی اکثریت نے مدید منورہ سے باہر نگل کر دفائی جنگ لڑنے کی رائے دی جبکہ خود آئخضرت باللہ مدید منورہ کے اندررہ کردشمن کا مقابلہ کرنے کی رائے رکھتے تھے تا ہم آئخضرت بڑھا نے صحابہ کرام رائے کو قعول فر مایا۔ آئخضرت بڑھا نے جنگ کا لباس زیب تن فر مایا تو صحابہ کو مدید منورہ سے یا ہرنگل کر دفائی جنگ لڑنے کے ایے مشورے پر ندامت ہوئی اور انھوں نے مدید منورہ کے گرجے پر کوشلیم کرلیا۔ اس پر آئخضرت بڑھا نے فرمایا کہ جب ایک تغییر جنگی لباس زیب تن کر لیتا ہے تو وہ اسے اس وقت تک فہیں اتارتا جب تک اللہ تعالی اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کردے۔

احد کے دامن ٹس کفار کا لشکر سلمانوں کے دہاں پہنچ سے پہلے ہی مور چہ بند ہو چکا تھا تا ہم آتخضرت ماڑی نے اپنے عسکری بھیرت ہے۔ اپنے مسکری بھیرت سے کام لیتے ہوئے اپنے ایک ہزار ساہیوں اور صرف دو گھوڑوں پر ششتل لشکر اسلام کو بہتر طور پر مورچہ بند کیا۔ آپ نے جبل المرہ کی چوٹی پر پچاس تیرا تھازوں کو متعین کیا تا کہ کفار مکہ لشکر اسلام پر عقب سے تملہ نہ کرسکیس۔ ساتھ ہی ان تیرا تھازوں کو ہدا ہے۔ فرمانی کہ رقم ہویا گلست وہ کی صورت بیں اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔

#### جنككادن

ہفتہ کے دن 15 شوال 3 ہور 625 وکو دولوں فوجوں ش جنگ کا آ خا ز ہوا۔ مسلمانوں نے بہت بہا دری سے مقابلہ کیا اور قریش کی فوج کے پاؤس اکھڑ کے گر ایوسفیان کی ایک جنگی چال اور خالد بن ولید کے مسلمانوں پر حقی طرف سے جملہ کرتے جس کی وجہ بیتی کہ جنل الرحمہ پر متعین تیرا عمازوں نے جب مسلمانوں کو فتح پاکر مال فنیمت اکھا کرتے ہوئے پایا تو وہ بھی اپنی جگہ کوچھوڑ کر مال فنیمت اکھا کرنے لگ گئے جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے مسلمانوں پر عقب سے جملہ کر دیا جس کی وجہ سے خالد بن ولید نے مسلمانوں پر عقب سے جملہ کر دیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عارضی طور د پر فکست کا سامنا کرنا پڑا گراس صورت حال بھی بھی آ تخضرت ما تھا اور چرہ ایک بہاڑ کی مانٹر قابت قدم رہے۔ اس جنگ بیس آ ب مائیلئم کے چار دعمان مبارک شہید ہوئے اور سرمبارک اور چرہ مبارک پر زخم آ نے گر بالآ فرمسلمان آ ب کی اس شجاعت کی وجہ سے کامیاب رہے اور دشمنوں کو فکست ہوئی۔ دیگر مسلمان

#### غزوه خندق والاحزاب

جب بنونفیر کے یہودی قبیلے کوآ مخضرت مالا نے ان کی دعا بازی اور سازشوں کی سز ا کے طور پر مدینہ منورہ سے اور الکواس بھیلے کا سرداری بن اخطب اور دیگر دشمتان خدا مستقل طور پر اسلام کے خلاف سازشوں بیس مصروف رہے اور انھوں نے قریش مکہ اور عرب کے ایک جنگری قبیلے بنو خطفان اور دوسرے کی قبیلوں کو مدینہ منورہ پر جملہ کرنے اور اسلام کوصفیہ جستی سے منانے پر تیار کر لیا۔

#### متحدهاقواح

یبود بول نے قریش کم، بنو خطفان، بی سلیم فزارہ ، اٹھی ، مرہ اور کی دوسرے عرب قبیلوں سے کہ جو اُکر کے ایک متحدہ فوج تر تیب دی جس کی تعداد دس بزارے زیادہ تھی ہاس متحدہ فوج نے بلا خرمہ بیدمنورہ کا محاصرہ کرلیا۔ اس

او حرمتی و افواج نے جمع الاسیال نائی مقام پر اپنائیم الگیا۔ بید مقام آج کل البرکد کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اس جگ کا آ فاز جروں اور پھروں کی ہو چھاڑے ہوا۔ وشنوں نے مسلمانوں کے دفاع کو تو ڑنے کے لیے ایک کم و داور
کم حفاظتی مقام حلاش کرلیا اور اس طرف سے دخمن کے پھی آ دمی اعر داخل ہوئے۔ انھیں حضرت علی اور دیگر بہا دران
اسلام نے روکا اور پھی کو کل کیا تو باتی واپس بلٹ کر بھاگ کوڑے ہوئے۔ اس جنگ جس حقوہ افواج نے مدینہ جس آباد
ایک دوسرے یہودی قبیلے بوقر بظہ کو مسلمانوں سے فداری کرنے پر تیار کیا جس سے صورتھال بہت نازک ہوگی مگر رسول
اللہ جاتھ نے ان کے اس جربے کو ناکام بنا دیا۔ طویل محاصرے سے خود کفاری فوجوں جس بے چینی تھیل گئی اور ایک رات
اللہ جاتھ نے ان کے اس جربے کو ناکام بنا دیا۔ طویل محاصرے سے خود کفاری فوجوں جس بے چینی تھیل گئی اور ایک رات
اور اللہ تعالیٰ کی میر بانی سے مدینہ مورہ کا محاصرہ ختم ہوگیا۔



## -read-the file has the still be confinition that المنا المساحد المسامد بيت منوره الم عصر عبد مل المساسعة عاديد 100 and syncole - to satelle here to get the

Sign all washing the things

مجد نبوی شریف نے ایک طویل عرصہ تک اسلامیہ او نبورش کا کردارادا کیا۔ اس یو نبورٹی میں اسلامیات، لِي زيان، تاريخُ وفلكيات، رياضي أورفل فداوركي وومر ب مضايق يرٌ حائث جاتے تھے۔

بہت سے عالم، سائنس دان ، قلنی ، ریاضی دان، دیئت دان ، ادب اور شاعراس مجدے فارغ التحصیل ہوكر لكلے عام طور پر بيرمضاهن يا نچول وفت تمازك بعدياان كورمياني وقفول ش پر حائ جائے تھے كهاجاتا ہے كهام ما لک نے سوائے عج کے لیے مکه معظمہ جانے کے علاوہ مجھی مدینہ منورہ سے باہر قدم خیس نکالا تھا۔ فلکیات پر مجھی افھوں نے ایک کتب اللمی تقی جس سے ایت بوتا ہے کہ پیشمون مجدلوی ش پر حایا جاتا تھا۔

عثانی ترکول کے عبد حکومت شل مدیند منورہ شل یا قاعدہ اسکول کھولے سے اور لوگ رفتہ رفتہ تعلیم کے لیے معید ے ان اسکولوں کی طرف تعقل ہونے گئے۔اس طرح مجدنیوی کا کام تعلیم کی طرف را ہنماء کرنے والی یو پورٹی کی حیثیت ے كم موتا چلا كيا۔ پر جب سعودى حكومت قائم موكى تولديندمثوره من ايك يو غورى قائم كرنے كى ضرورت محسوس كى كئ اور 1961-1956 المديد اخبار في مديد مؤره ش ايك يوغور في كوتيام كے ليے با قاعده مم جلال جس ك نتير ش شاہ این سعود بن عبدالعزیز نے 25ری الاول 1380ھر 1961ء کو مدیند منورہ ش ایک یو نیورش قائم کرنے کے لیے ا كي شاعى فرمان جارى كرديا اور يول مديند منوره كى جامعه اسلاميه جود ش آحتى مفتى اعظم في تحدين ابرايم اس يونيورش كے صدر مقرر ہوئے اور بيروني مما لك كے سفادت خانوں كو مطلع كرديا هميا كديند يونيورش برطك كے طلب كى ايك محدود تعداد کودا خلید ہینے کے لیے تیار ہے۔ طالب علموں کور ہائش کے علاوہ دیگر سمولتیاں بھی فراہم کی گئی ہیں جس کے بعد کلی ادر غير كلى طلباس فى يوغورش ش واخله لين كر ليهالدين \_

اس بو نیورٹی کا مقصد طلبہ کواسلامیات اور عربی زبان کی تعلیم وے کرعالم و فاصل بیانا ہے تا کہ وہ و بین اسلام کی اشاعت ش اہم كرداراداكر عيل-



# مدينة منوره مين اسكولول كانظام

Ball & Same

Partie of a College of a good and the Back or a succession

1385 ھر1965ء شن مدیز منورہ شن صرف 31سکول سے جن شن سے 24 ابتدائی تسلیم کے سے جبکہ مات اسکول اعظر میڈ ہے، سیکنڈری اور ٹیکٹیکل تعلیم کے تھے۔ان کے علاوہ ایک اسکول ٹیچرٹرینگ کے لیے وقت تھا۔ مدیرہ منورہ کے اسکولوں شن طلبہ کی تعداد ان ولوں 11394 نتی جبکہ مضافات مدیرہ شن 69 سکول تھے جن شن سے 60 ابتدائی تعلیم کے متھاوران شن طلبہ کی تعداد 11077 نتی۔

403-04 مر 1983 ہو 1984ء 1983ء میں مدیند منورہ ش اسکولوں کی تنداد پر مدکر 1983 سک گئی گئی جن میں مدیند منورہ ش اسکولوں کی تنداد بر مدکر 1983 سک 1403 میں مدیند منورہ ش اسکولوں کی تنداد 159 منر میڈ بیٹ اسکولوں میں 19432 ور 17 سکولوں میں 3016 طالب علم ور تعلیم شے دو اسکول میکنیکل تعلیم کے لیے وقت شے جن میں طلبہ کی تعداد 710 متی ۔

# 710 ئا۔ مدینة منورہ میں کنگ عبدالعزیز یو نیورٹنی کالج

1404 ہر 1984ء میں وزیر برائے اعلی تعلیم حسن عبداللہ شخ الثینے نے حکومت کی اجازت سے مدینہ منورہ میں کنگ عبدالعزیز یو پورٹی سے کمتی کالج کھولا ۔ کالج کے پہلے سال میں طلباء کی تعداد 60 تھی بعداز اں اس کالج میں 1061 طالب علم زیر تعلیم تھے۔ بعداز آن طالبات کے لیے آیک ٹوا تین کالج بھی کھولا گیا جہاں 619 لڑکیاں تعلیم حاص کردی تھیں۔

# مدینهٔ منوره میں اسکول برائے طالبات

1385ھر1965ء تک مدیند مورہ میں طالبات کے لیے صرف گیارہ اسکول بھے جن ش سے اوابتدائی تعلیم کے ایک انٹرمیڈ بٹ اورایک ٹیچرٹر بینگ اسکول تھا۔ طالبات کی تعداد 4738 تھی۔

1403 ھے۔ 1983ء میں اور کیوں کے اسکولوں کی تعداد بڑھ کر 102 ہوگئی اور مضافات مدینہ میں مزید 104 اسکول معروف تعلیم سے۔اس کے علادہ مدینہ منورہ میں طالبات کے لیے پرائیویٹ اسکول بھی قائم سے جن میں مدرسہ تبذیب الاخلاق، مدرسہ قاطمہ یانم اورد میکراسکول شامل شے۔

# ريكستان ميل تعليم مدرسه لصحرا

المسسي جيد ميذمنوره عـ 83 كلوميٹركة اصلى برمديندمنوره جده شارع بروا قع ہے۔ يرصحراش قائم كي جائے والا يہلا جديداسكول تقااورجديدنساب ركھےوالا پہلا ابتدائی تعليم كااسكول تقا۔

بیاسکول مورخ دید کی حافظ دنی اوران کے بھائی حثان حافظ نے قائم کیا تھا۔ انھوں نے بیھوس کرتے ہوئے کہ صحوالے بدووک کو تعلیم کی مخت ضرورت ہے انھیں زیورتعلیم سے آ راستہ کرنے کے لیے صحوالی بیاسکول قائم کیا۔
انھا۔ پہلے ایک کیفے کے ایک کمرے میں ایک کلاس لگائی گئے۔ بعدازاں اسکول کے لیے ایک علیمہ محارت کا انتظام کیا گیا۔
شروع میں دونوں بھا تیوں کو مخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسکول کے قیام کے علاوہ ایک اور مشکل صحوالشینوں کو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کا عادی بینا ناتھا کیونکہ دوہ شمووں سے دور ہونے کی وجہ سے تعلیمی ماحول سے بالکل فیر مانوس شے۔
میں تعلیم سب سے بڑی مشکل بیتھی کہ اس صحوائی اسکول میں پڑھانے کے لیے ایک معلم ملنا بہت وشوار تھا۔ ایے بہت کم اسامت دور ہونے کی وجہ سے تعلیم دان، استاد سالم داشعتائی نے یہ اسامت دور تھوں نے ریکھتائی زعر کی گرام مشکلات انتہائی اسکول میں بڑھال میں بڑھوں نے ریکھتائی زعر کی گرام مشکلات انتہائی اسکول میں بڑھال میں بڑھوں نے ریکھتائی زعر کی گرام مشکلات انتہائی جور کی بیاد واشعت کیں۔

اس اسکول نے بڑی شہرت اور کامیا بی حاصل کی اور صحر انھین بدو دور دور سے اپنے بچوں کواس اسکول ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بانیان اسکول نے اس اسکول کو گور نمنٹ حاصل کرنے کے بعد بانیان اسکول نے اس اسکول کو گور نمنٹ کے انتظام ہیں دے دیا۔ گور نمنٹ نے اس اسکول کے طلبہ کور بلوے کی ٹریڈنگ کے لے نہ صرف دمام بھیجا بلکہ اس اسکول کے طلبہ کواعلی تعلیم حاصل کر کے والیس آنے والوں کواعلی عہدوں پر فائز کیا گیا۔

#### مدينه لائبريري

21 و مجر 1990ء وشاہ فہدنے مدیندلا بحریری کی وس منزلہ محارت کا سنگ بنیا در کھا تھا۔ ملتی ملین ریال کے اس منصوبے کا سنگ بنیا در کھتے ہوئے خادم حریثن شریفین نے کہا تھا کر سعودی حکومت مکر معظمہ اور مدیند منورہ جیسے مقدس شہروں کی ترویج وترتی کے لیے ہروفت کوشاں ہے اور اسے اپنا فرض اولین جھتی ہے۔

مجدنیوی شریف کے جنوب مغرب شل تغیری جائے والی لا بحریری کی اس شاعدار عمارت میں رسول اللہ سیخیا کے جمرہ مطہرہ سے ملنے والے آتا رو تیم کات رکھے گئے اور ترم لا بحریری کواس میں ضم کردیا گیا تھا۔ان تیم کات کا نمائش کا انتظام اس عمارت کی پہلی، دوسری اور تئیسری منزل پر کیا گیا تھا جبکہ اس عمارت کی چوتھی اور یا نچے میں منزلیس لا بحریری کے لیے مخصوص ہیں۔اس عمارت کی زیرز بین تین منزول بیں دوش سے کا نفرنس ہال ادر دفاتر رکھے گئے جبکہ تیسری منزل بیس طهاعت کی مہولت رکھی گئی۔

# مدينة منوره كى لائبرىريال

مدیند منورہ میں بہت ی لا بحربریاں ہیں جونایاب کتب اور قلمی شخوں سے بھری ہوئی ہیں جن سے طلب اور مختفین مختلف حوالوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ چندلا بحربر یوں کا ذکر مندرہ ذیل سطور میں کیا جار ہاہے۔

فيخ الاسلام عارف حكمت لابجريري

یہ لا بھریری 1270 ھر 1847ء ٹل مجد نیوی کے جؤب شرقی کوشے کی جؤب ٹی قائم کی گئی تھی۔ اس لا بھریری ٹی کٹابوں کی تعداد 6726 تھی جن ٹی سے 2008 کٹا ٹیل طبع شدہ اور باقی 4718 تلمی کئے تھے۔ لا بھریری کے بائی شخ الاسلام عارف محمت نے اس لا بھریری کا ایک کوای وقف قائم کیا تھا اور اس کا اعمران کے بید مورہ اور احتیول کی عدالتوں ٹیں کرا دیا تھا۔

#### محمود بيرلا بمريري

یہ لاہمریری مثانی سلطان محود نے 1272 ھر-185ء میں مجد نبوی کے جنوب بین آقائم کی تھی۔اس میں 7790 کتب تھیں جن میں سے 3072 طبع شدہ اور ہاتی تالی لننے تھے۔اس کا انتخام بعدازاں مدینہ منورہ کے ایک ہاکش علاقے مناخد میں واقع کگے عبدالعزیز لاہمریزی ہے ہوگیا تھا۔

#### متجد نبوى لائبريري

بیلا بحریری سعودی حکومت نے 1359 ھر1939ء بیل قائم کی تھی۔اس لا بحریری بیل 4809 ملی شدہ کتابیں اور 554 قلم نے تھے۔

## مدينه ببلك لاتبريري

سعودی گورنمنٹ نے 1380 ھر1966ء میں مجد نبوی کے جنوب میں شرعی عدالت کے قریب قائم کی تھی۔ اس لا بحریری میں کل 14748 کتابیں تھیں جن میں قالمی لینے بھی شامل تھے۔اس لا بحریری کوقائم کرتے ہوئے اس میں مدینہ منورہ کی 13 لا بحریریوں کوشم کردیا گیا تھا۔ Demonstrate Company

Walley Till

# مدینه منوره کی شاہرا ہیں

مجد نبوی شریف تک ویشیخ دالی مدید منوره کی دس اجم شاہرا موں کا تعارف مندرجد ذیل ہے۔

(1) شاهراه باب اسلام

سما ہراہ ہا ہا ملا م سیا ہم شاہراہ منا عدادر توالی ہے مجد نبوی کی طرف جاتی ہےا در مجد شریف کے جنوب میں واقع ہے۔

(2) شامراه ملك عبدالعزيز

بيم ونبوى ك مشرق من اقع باورجة القي كقريب شابراه ايوذر سال جاتى ب-اس شابراه اورشابراه یہ چدیوں۔ عبدالسلام کے درمیان بہت ی گلیاں جی جومجد نبوی تک میچنی جیں۔

(3) شاہراه سلیہ

بیشا براه مجد نبوی کے شال فشرق ش واقع ہاورشا براه ابود رسی ایک شاخ ہے۔ بیشا براه محد نبوی کے شالی ميدان عاوية موية باب حفرت مان اورباب حفرت عرقك وكثي اوريهان عباب الجيدتك مي جاتى ب-

(4) شاہراہ بالمجیدی

بير رك مجد نبوى كے شال بين واقع ہے اور موائى اۋے تك جانے والى سرك كا أيك حصر ہے جو مجد نبوى كے شال میدان تک جاتی ہے۔اس مرک اور شاہراہ هدیلیہ کے درمیان دوگلیاں ہیں جو بئیر حاءے آتی ہیں۔ (5) شاہراہ اسمی WHEN THE STANFORD PROPERTY OF THE STANFORD PRO

مسجد نبوی کے شال مغرب میں واقع ہے۔شاہراہ باب الشامی اور باب المنا عدے مال کراس راستے پر آیا جاسكتا بمسجد نبوى كے شالى ميدان والے صاور دروازے پربيدات شاہراه مجيدى مصل موجاتا ب (6) شامراه الماحد والمان وعدالمان وعدالمان والمعدود والمساوي والمان والمان والمان والمان والمان والمان والمان

معید نبوی شریف کے ثمال مغرب میں ایک ٹئی سڑک ہے جو ثمال میدان تک پیٹی ہے۔ شاہراہ المناحدے اس

وكري الما الما المرابع المرابع

(7) شايراة العينية المناسسة والمساحد والمساحد والمساعد وا

معجد نیوی کے مغرب میں واقع ہے اور صرف پیدل چلنے والوں کے لیے خصوص ہے۔ بیم سجد نیوی کے باب السلام اور باب الرحمة عك يهنهاتى ب-شابراه مناخداورشا براه عينيه ك درميان دو كليال بردتى بين جن هن ايك شابراه سعوداوردوسري شاہراه باب الرحمة تك كانچاوى ب

(8) عام المويقة المستويد المال والمستويد المستويد المستود المستويد المستويد المستويد المستويد المستويد المستويد المستويد

معد نبوی کے غرب میں واقع ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ بیٹ اہراہ المنا خدکی ایک شاخ ہے اورشامراه الثونية مجي ال شامراه تك كانوا حاسكا ب-اس شامراه كوشامراه جوه المدينداورشامراه الحدره بحي كهاجا تاب-(9) شايراوالشون و درو الديا يجيد والا يعدد و الدور الد

یہ مجد نبوی کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص ہے۔ بیشا ہراہ المنا خدکی ایک شاخ ہے جومیوسیلی کے قریب ہاور ہاب السلام تک پہنچاتی ہے۔ والاستأدء

(10) شاہراہ الوور ( مجدنیوی کے مشرق میں ہاور مجدالود رہے شراوع مو کر مجدنیوی تک میکٹی ہے۔ د میں میں اور میں الود رہے الود رہے الود اللہ میں الود اللہ میں الود اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ بيروني شاهراي

زائر مندرجہ ذیل چار شاہرا ہوں سے ہو کر دیار مہانیٹ تک گئی سک ہے۔ ر

ں بیدا کیے بیزی شاہراہ ہےاور جدہ بیغیز ع، مکہ معظم اور مملکت سعود پر کے چنو بی علاقوں سے مدیندآ نے والوں کے لے ایک اہم رات ہے۔ بیمڑک ووالحلیفہ سے گزرتی ہے جوالل مدینہ کے لیے مقام میقات ہے۔ اس سڑک پرعروہ اور میران عزریہ پڑتے ہیں۔جب زائرمفرحات کھنٹا ہے جومدیند منورہ سے 18 کلویٹر کے فاصلے پر ہے تواسے مجد نبوی کے ينار عصاف ظرآن لكت بي - ع

جب معجد نبوی کے بینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے حرش شريقين كا تاريخي عفرافيه

(1) ووالحليف مدينه متوره كى جنوبى حدب جب زائر مدينه منوره كى طرف جانے والى شاہراه ير چلے كا تواس كے دائر مدينه منوره كاكبريائى اشيشن واقع ب-

(2) مفرحات مدیند منورہ ہے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مفرحات ایک پیاڑی کا نام ہے۔ اس کی وجہ تسمید بیہ ہے کہ اس مقام پر مدیند منورہ قریب ہوئے کی وجہ سے زائر کے قلوب بیزی صرت اور شاد مانی محسوس کرتے ہیں۔ شالی سٹاکی سٹاک

ید سروک شام ، اردن اور ترکی سے براستر جموک مدیند منورہ آنجوالے زائرین کے لیے ایک خاص اور پھنے راستہ
ہے۔ ہوائی اڈے پر بیرسوک نجد ، حائل ، بریدہ ، حضیر بیداور حراق سے آئے والی مشرقی سروک سے ل جاتی ہے۔ بیدونوں
سروکیس ہوائی اڈے کی اس سروک سے ل جاتی ہیں جو مجذا بوذر اور شفا خانہ عام سے گزر کرمدینہ منورہ کی تی ہے۔
العلا سروک

بیسویں صدی کی آخری دہائیوں تک بیسٹرک پھنٹیس ہوتی تھی اور جدہ اور جوک جانے والی سڑکول کی طرح اہم نیس تھی۔اس سڑک پر چل کرمسافر سلطاندروڈ (جامعہ اسلامیہ) پر اپنا راستہ ٹتم کرے گا جو وسط مدینہ منورہ میں باب الثامی تک پھنچتی ہے۔

مديندر ملوے لائن

بیر ملوے لائن ماضی میں مدیند منورہ کوشام اور اردن سے ملاتی تھی۔اس ریلوے لائن کو از سر تو تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی کی بارز برخور آچکا ہے تا ہم اس پڑھل در آ مڈیس ہوسکا۔ ا

شامراه الجرة

سیتے رقار گاڑیوں کے لیے تغیر کی جانے والی نسبتا ایک ٹی شاہراہ ہے جو مدیند منورہ سے میدان مجد قبا تک جاتی ہے۔ اس مؤک کا افتتاح شاہ فہد بن عبدالعزیز نے کیا تھا مندرجہ بالا پانچوں شاہرا ہیں بیرونی مقامات سے مدیند منورہ تک پہنچی ہیں۔ پہنچی ہیں۔



# شامراه مكالمدين

شاہراہ کمدالمدینہ ایک جدید مرئے ہے جودونوں مقدس شہروں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے۔ اس شاہراہ کی المبائی 418 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 51.7 میٹر ہے۔ مرئے کوششم کرنے والی جگہ 20 میٹر چوڑی ہے۔ مرئے پر گاڑیوں کی آمدور فت کے لیے چھکیریں ڈائی تی جیں اور 29 قلائی اور 29 قلائی اور 29 شیر کے گئے ہیں۔ بیشاہراہ پرائی سرئے کی جگر ٹیس اور 29 قلائی اور آئی تی بھیر کے گئے ہیں۔ بیشاہراہ پرائی سرئے کی جگر ٹیس جدہ سے بنائی تی بلکہ پرائی سرئے بھی اسی طرح قائم رکھی تی ہے تا کروہ ایام تی شار نظار تو کو کم کرئے اور صام دفوں میں جدہ سے کہ معظمہ تک ٹریف کی بھیڑکو کم کرئے کے ایک متابراہ مکم معظمہ تا در مدینہ متورو کا افتتاح بھی بھی جو کہ میٹھانے کی سٹاہ اور مکم معظمہ اور مدینہ متورو کا افتتاح بھی شاہ فہدے مہدیش میدان بدر تک لے جانے کی سیاراہ مکم معظمہ اور مدینہ متورو کا افتتاح بھی شاہ فہدے مہدیش میدان بدر تک لے جانے کی سیاراہ مکم معظمہ اور مدینہ متورو کا افتتاح بھی شاہ فہدے مہدیش

طريق دائره فاني

وزارت مواصلات کے زیر کھرائی پرسڑک بھی تھیری گئی ہے۔اس منصوبے پرتقریا 190ریال فرج آیا ہے۔ اس سڑک کی تھیر کا افتتاح 8 صفر 1405 ہر 1984 میر 1984 میروز جھرات کو ساحنہ سلطانیے، وادی تقیق شل منعقد کی گئی ایک تقریب میں خادم الحرثین شریفین شاہ فہدین عبدالعزیزئے اس سڑک کا سٹک بنیا در کھ کرکیا تھا۔



# مدينة منوره مين طباعت قرآن ياك

چونکسدید منورہ بی دنیا ش وہ واحد شہر ہے جہاں قرآن مجید کے پاروں کو یکجا کیا گیا اور قدوین قرآن عمل میں آئی مقی اس کیے سعودی حکومت نے دور جدید میں طباعث قرآن کے لیے ایک اسلامی پر چنگ پر لیس مدید منوہ میں بی لگایا ہے۔ بید پر چنگ پر لیس تبوک روڈ پر 25 ڈگری شال اور 39 ڈگری مشرق میں واقع مقام پر لگایا گیا ہے اور اس چھاپ خانے میں قرآن پاک کے 7500000 نسخ اور 100000 مصحف کے ریکارڈ شدہ کیسٹ بیانے کی مخبائش ہے۔ ان شوں کی تنصیل ورج ذیل ہے۔

- (1) 500 شنع دجہ اول،31.5×3505 سینٹی میٹر تین رگوں میں سونے کی پالش کے ساتھ سوائے پہلے اور آخری چار صفحات کے جوآ ٹھ رگوں میں چما ہے گئے ہیں۔ان پر کیسین کی جلد پڑھی ہے اور بہترین غلاف میں لیئے ہوئے تھے۔
- ہوئے تھے۔ (2) دس لا کھ کنے 25x17.5 سائز میں ، دویا تین رگوں میں سنبرے رگوں کے ساتھ بہترین مصنوعی چڑے ہے۔ مجلد کا فائر کے لفافوں میں بیک۔
- (3) 3500000 شنے 40x130 سینٹی میٹر، دورگوں میں شہری حروف کے ساتھ بہترین ریکسین سے مجلد اور ملائم کا غذکے لفافوں میں پیک ک
- (4) وس لا کو شنے 25x17.5 سینٹی میٹر کے سائز عل ۔ یہ شنے انگریز کی فرانسی ، روی ، برخی ، پیٹی ، اردو، بگلہ اور دنیا کی اور بہت می زیانوں میں قرآن پاک کے تراقم کے ساتھ چھاپے گئے ہیں دنیا کے ان مسلمانوں اور غیر مسلم، لوگوں کے لیے جو عربی زیان سے ناواقف ہیں۔ یہ نشخ دورگوں میں پہڑین مصوی چڑے سے مجلد اور کا نکڑے لفانوں میں یک تھے۔
  - (5) کیا ان بزار نے 20x14 سٹنی میٹر مائز بین،ان کے کھھے ڈیز ائن سے مزین اور بغیر منہری رنگ کے ہیں۔
  - (6) ایک لاکھ سے ڈاکدر بکارڈ شدہ کیسٹ کے نشخ ،جن کی ریکارڈ نگ مطیخ کی محارت میں ہوئی ہے۔اس مقصد کے لیے ایک محارت میں ایک آڈیوسٹوڈیو قائم کیا گیا ہے۔ نشخ پر 25 گھنٹے کی ریکارڈ نگ والے 24 کیسٹ شے جن کی جگداب می ڈیوں نے لیا ہے۔ان نٹوں پر قاری کا نام لیبل پر شائع کیا گیا تھا۔

كتابيات

على حافظ مرتى ابواب تاريخ المديية المعوره ذاكر محدالياس عبدالغي متجد تبوى شريف تجازر ملوے على في ترك اورشريف مك الشيم إحمد مديد منوره كيتاريخي مقامات انتيازاجر فيخ الحديث فحرمعراج كتيد خصري اوراس كي عبدالقدوس انصاري آ فارالمدينالموره وقاءالوفا بإخبار دارامصطفي علامهاممودي سفرنامهارض القرآن مح عاصم باقوت مجحم البلدان والمالية عورتي . وائزه المعارف اسملاميه اردويذيل ماده المدينة مثور ڈ اکٹر حیداللہ عمد نبوی کے میدان جنگ HISTORY OF ARAB HITTI

CAMBRIDGE HISTORY OF ISLAM

تاخ الكامل المشير السيرة المعويي الوالحن على عدوى

المدينة منوره يس توسيعي منصوبول كمتعلق فييف سے فتلف ويب سائث پرمعلومات



275

الحرم الاشرف، بيت القدس، قبله اوّل

# الارض فلسطين، چغرافيا ئي خدوخال

محل وقوع اور صدودار لعد

ارض قلسطین کا جھکا و شمال مشرق اور جنوب کو ہے۔ اس کے شال میں لبنان ، مشرق میں شام اور اردن ، جنوب میں خلیج عقبہ ، مغرب میں جزیرہ نما بینا، معراور بحیرہ روم مشرقی واقع ہیں۔ بیتین براعظموں کے ﷺ میں مرحدہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

كشادكي

چغرافیائی خدوخال میں ارض فلسطین و نیا کے کمی خطے ہے مما الگت فیس رکھتی مشترکت کے حوالے سے اس کا طول دان سے بتیرا سیح تک 150 یا 150 میل ہے اور عرض زیادہ بھاس کیا ہے۔ ارض فلسطین کے جنوبی جھے کو، جو بجر کے الن سے بتیرا سیح تک 150 یا تش میں بھی اختلاف رہا ہے۔ اکثر جغرافید دان شار نہیں کرتے حالا تکہ بید رقبے کی پیائش میں بھی اختلاف رہا ہے۔ بعض کے نزد یک اس کا کم سے کم رقبہ 9000/9270 مراح میل ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 10400 مراح میل یا 2500 کو میٹل ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 10400 مراح میل یا کو میٹر ہے۔ اس سرز مین میں بہت سے متبرک اور تاریخی مقامات ہیں جو تیوں الہا می خدا ہیں، یہودیت، عیرائیت اور اسلام کے ویرد کا رول کے نزد کے مقدس ہیں۔ اس وجہ سے بیرائی دنیا کی متبرک ترین اور تاریخی مرز مین ہے۔

وريا

اس سرز مین میں بہنے والا قابل فر کردریا صرف دریا ہے اردن ہے جود نیا کے بجیب ترین دریاؤں میں سے ایک ہے۔ اس دریا کے علاوہ یہاں بہت سے عدی تا لے بھی پائے جاتے ہیں جن میں سے بیشتر برساتی ہیں اور ان کی روانی بہت تیز ہے۔

جھيلين

فلطین کی سرز مین پرالله تعالی نے تین جمیلیں بھی رکھی ہیں۔حولہ طبریداور بحرمردار۔ان میں سے آخرالذكر

کھاری پانی کی جھیل ہے۔ حولہ پہاس میٹر بلند ہے اور طبر رید دو میٹر اور بحر مردار چار سومیٹر نشیب میں ہے لینی سیط سندر سے تقریباً 1300 فٹ نیجی ہے۔

كار

ارض فلسطین ایک پہاڑی علاقہ ہے اور پہال اکثر پہاڑیارہ سومیٹر تک بلند ہیں۔ان میں سے یہودا کرمل اور سامر بیزیادہ مشہور پہاڑ ہیں۔

واويال

عدی نالوں اور چھوٹے بڑے پہاڑوں کی وجہ سے اس خطے میں وادیاں بکٹرت ہیں۔ارض فلسطین کی مشہور واد اپول میں بزرعیل، زبولون ، اردن، الغور، شارون وار الغزہ شامل ہیں۔ بیرسب وادیاں نہایت سرسبر و شاداب اور صدر جہ زرخیز ہیں۔

ارض فلنطین کا ساحل ایک سو چالیس میل طویل ہے۔فلنطین اور شامل کے ساحلی علاقے کو لیوانث (LEVANT) کہتے ہیں۔ساحل کے ساتھ ساتھ ریٹلے میدان ہیں جن ش ریت کے اوٹے اوٹے شلے ورخوبصورت لوآ بادیں ہیں۔سوائے مکا کی فلیج کے ساحل میں کہیں خیدگی، ویجیدگی یا کٹاؤنیس ہے۔

ودو

اس خطے میں صرف ایک سمندر فلیج عکا ہے اور کی ساحل میں ٹم پیدا کرتی ہے ورند ساحل فلسطین بالکل سیدھاہے۔

آ بوجوا

سارے فلسطین کی آب و ہوا نتہائی خوش گوارہے۔ برسات پہال نومبرے ماری تک ہوتی ہے۔ زمین کی پستی و بلندی کے اعتبارے موسموں میں قدرے فرق ہے تا ہم سال کے سم بھی تھے میں سوسم نا خوشگوارٹیس ہوتا۔

المثلال

بحيره روم كامشر تى حصد جھے عرب بحرالا بيض التوسط اور مغربى اقوام (MEDITERANINN) كمبتى بين اس علاقہ كولگتا ہے۔اس سندر ميں جوار بھا تانمين آتا۔اس كى لسبائى تقريباً 2200 ميل ہے۔

پاشندے

اسرائیل کے وجود میں آئے سے پہلے تک مسلمان عرب اکثریت میں تھے۔ دوسرے درج پر میبودی تھے جو

انیسویں صدی کے آخرے عشروں سے بیبویں صدی کے وسط تک دنیا کے کی عما لک سے یہاں آباد ہونے کے لیے پینچے تھے۔ تیسر پے نمبر پر عیسائی تھے جن کے علاوہ دروز، درادلیش، نورابہائی ادر بر آکمہ بھی آباد ہیں۔

زبان

سارے فلسطین میں عربی یولی اور مجھی جاتی ہے مگر 1918ء سے انگریزی اور عبرانی بھی ہر جگہ یولی اور مجھی جاتی ہے بلکدا سرائیل کی سرکاری زیانوں کا ورجہ یا گئی ہیں۔

- 13h

دنیا کے نئین بڑے الہامی نما ہب یجودیت،عیمائیت اور اسلام یہاں کے لوگوں کے نما ہب ہیں اور نیٹوں نما ہب کے نز دیک بیرا یک مقدی سرز ثین ہے۔مسلما توں میں اکثریت خفی، شافعی اور صنبلی اہل سنت والجماعت کی ہے، شیعہ بھی آباد ہیں۔

تهذيب وتدن

ارض فلسطین قدیم زمانے سے انسائی تہذیب وتدن کا گہوارہ ہے اور بیددنیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں انسائی تہذیب نے آگھ کھولی تھی۔ 1948 سے پیٹٹر بیر مب وترک تدن کے جموعے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج کل انگریز، یہوداور عرب تدن انٹر اعداز ہیں۔

تاريخ

ماضی میں سلطنت رومہ کے جس صوبے کا عام Palestina Prima کی آباد ہوں پر مسلطنت رومہ کے جس صوبے کا عام Palestina Prima کی آباد ہوں پر مشتمل تھا اسے عربوں نے فلسطین کا نام دیا تھا۔ اسلا کی فتو حات کا آبھا زیمال حضرت ابو بھر صد بی بی بھی نے معرب تھا ہے ایک فلکر ابو بھی مسلمان کی بھی بھی اس وقت ہوا تھا جہ ہے گائی نے معرب تھا ہی مافذ کے مطابق ابلیہ کے داست مغربی فلسطین بھیجا تھا۔ یہ فلکر 13 ھ تک (مارچ 634ء) یہاں نہیں پہنچا تھا تا ہم ایک شامی مافذ کے مطابق فروری 634ء میں یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی معرکۃ آرائی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فق حاصل ہوئی تھی۔ بھروہ قبیماریہ کی طرف بیڑھے اور اس کا محاصرہ کرلیا مگر دومیوں کے ایک بوٹے فقیمان آبھی جورا آٹھیں موہ کی فرون کے ایک بوٹے وائی اگر تھی ہے بعد جولائی آگست میں معرکہ اجتادین میں رومیوں کو فلست دی گئی۔ بھر جنگ برموک کے بعد مسلمان آبھے بوٹے سے اورانموں نے القدس کا محاصرہ معرکہ جنادین میں رومیوں کو فلست دی گئی۔ بھر جنگ برموک کے بعد مسلمان آبھے بوٹے سے اورانموں نے القدس کا محاصرہ کرلیا۔ بالآخر 16ھ/ 630ء بی 17ھ/ 630ء میں انموں نے اسے فتح کر لیا۔ اب صرف قیساریہ باتی فتی تھا۔ حضرت

عمر خلائی نے اس کا از سر تو محاصرہ کیا لیکن آتھیں 640 ہیں مصر کی مہم پر بھتے دیا گیا اور محاصر ہے کی قیادت پر یدبن الجی سفیان کے معالی الرسم کو مونپ دی گئی۔ اس معر کے بیس کا میا لی کہیں پر یدبن الجی سفیان کی موت کے بعد تصیب ہوئی جب ان کے بعائی حضرت امیر معاویہ ڈلائیو نے ایک مقامی باشتد ہے کی خدد سے اس شمر کو سرکیا۔ بیر فتح بعض مور فیون کے مطابی 20 معایی معالی محالی محالی ہوئی تھی۔ بیس ہوئی تھی۔ اسلامی فتح ارض فلسطین اس وقت تک تکیل کو نہ تھی جب تک حضرت امیر معاویہ نے عسقلان کو فتح نہ کر لیا۔ عرب فاتحین کا بید سفور تھا کہ وہ جس ملک کو فتح کرتے تھے اس کے سابق لظم ونسق کو برقر اور ہے وہے تھے۔ اس محالی قالم ونسق کو بھی برقر اور رکھا گیا اور فلسطین آیک علیحدہ صوبہ بھی رہا۔ اس کا نام میں دستور کے مطابق فلسطین کا فوجی مقام یا ضلح رکھا گیا تا بھم اس کا صدر مقام قیسیا رہے سے ندھنم کر دیا گیا۔ زمانہ ما بعد پس محت شہر و ملہ نے نہ دول وہ فلسطین کا عاص تھا۔ خلیفہ سے مان بن عبد الملک نے آ باد کیا تھا تھا جن دئوں وہ فلسطین کا عاص تھا۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی اس نے اس شہر میں رہنا پہند کیا۔

خلافت عماسیہ کے دوران فلسطین شام کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہاں کا مالیہ علامہ ابن خلدون کے مطابق تین لا کھوس ہزار دینار تھا۔ صلبی جنگوں کے دوران صوبے کی پرانی تقشیم شتم کردی گئی اورالو بی عمد میں اس مملکات میں تقشیم کردیا گیا۔ غز ہ کی مملکت عموماً ای علاقے پر مشتمل تھی جے قدیم زمانے میں فلسطین کہتے تھے

اگست 1516ء میں سلطان سلیم عثانی نے فلسطین کو فتح کر کے سلطنت عثانیہ میں شامل کرلیا۔ یہ جنگ عظیم دوم 1917ء تک عثانی انتقاب میں رہا۔ 9 دمبر 1917ء کو جزل املین بی نے القدس کو فتح کر کے اسے انگریزی انتظام میں دے دیا۔ یکم جولائی کو طے پایا کر دوہاں انگریز ہائی کمشنز کے ماتحت ایک ملکی حکومت قائم کی جائے۔ پہلا انگریز ہائی کمشنز کے ماتحت ایک ملکی حکومت قائم کی جائے۔ پہلا انگریز ہائی کمشنز کے ماتحت ایک ملکی حکومت قائم کی جائے۔ پہلا انگریز ہائی کمشنز کے ماتحت ایک ملکی حکومت قائم کی جائے۔ پہلا انگریز ہائی کمشنز کے ماتحت ایک ملکی حکومت قائم کی جائے۔ پہلا انگریز ہائی کمشنز کے برطانوی مگرانی معنوال کی۔ 1923ء کو برطانی سنجال کی۔

 اعلان بالفور کے ذریعے فلسطین کو بہود یوں کا مشقر قرار دے دیا تھا۔ نومبر 1972ء میں مادراء اردن علاقے میں ایک موروثی امارت عبداللہ بن حسین ، شاہ تجاز کے زیر سرکردگی میں قائم کردی گئ جواب ایک خود مخارسلطنت ہے۔

فلسطین میں یہود بول کے اگریزوں کی مدد سے بستیاں بسانے کی وجہ سے ان کی تعداد چارلا کھ ہوگئی اور عربوں اور یہود بول میں خوف ناک فسادات شروع ہو گئے اور انگریزوں نے 1948ء میں اپنا افتدار ختم کردیا جس کے بعد 14 مئی 1948 کو یہود بوں کی خود مخارریاست اسرائیل یہاں قائم ہوگئی۔

اسرائیل کے وجود ش آئے کے فررا بعد عرب ملکوں سے اس کی جنگ چیزگی جس کے نتیج شن اسرائیل نے بہت سے عرب علاقے ہتھیا لیے۔ اددن نے دریائے اردن کے مغربی کنادے اور مصر نے غزہ پر قبضہ کرلیا۔ 5جون 1967ء اسرائیل نے اپنے عرب مسابوں پر تملہ کر کے ان کے ٹی مغیوضات کو فتح کرلیا۔ چنا نچہ مصر کوغزہ کی پٹی اور جز یرہ نما اور جز یرہ نما اردن کو دریائے اردن کی پار کے علاقے اور قدیم شیم پروشلم اور شام کو جولان کی پہاڑ ہوں، بشمول قدیل ہے تعدیم اور شام کو جولان کی پہاڑ ہوں، بشمول قدیل ہے تعدیم اور شام کو جولان کی پہاڑ ہوں، بشمول قدیل ہے تعدیم اور شام کو جولان کی پہاڑ ہوں، بشمول تعلیم ہوئا پڑا۔ اکتوبر 1973ء شیل ایک بار پھر عرب اسرائیل جنگ چیزگئی جس میں عربوں نے اپنے گئی کھوئے موجوع ہوئا پڑا۔ اکتوبر تا ہم فلسطین کا مسئلہ کی مسئلہ کا مسئلہ کی مسئلہ کا مسئلہ کی مسئلہ کا مسئلہ کی مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کی مسئلہ کا مسئلہ کا مسئلہ کی مسئلہ کا دونوں شامل منے اپنے فصب کردہ علاقوں سے بے دخل کردیا اور ہزاروں مہاج بین نے اردن، شام اور لبنان میں پناہ کی۔

1974ء بھی تنظیم آزادی فلسطین PLO پہلی فیرسرکاری تنظیم تھی جے اقوام متحدہ کی جزل آسمبلی کے اجلاس میں بحثیت نمائحدہ فلسطین اجازت دی۔ 87 ہر بی اسرائیل کے خلاف پڑے پیانے پرکارروائی کرنے کے لیے انقادہ تحریک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1988ء میں اسرائیل کے خلاف پڑے پیان دہشت گردی کی شرمت کی۔ 1989ء تحریک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1988ء میں اسرائیلی وزیراعظم اضحاک تغییر نے مغربی کنارے اور فرد کی پئی میں انتخابات کرانے کی تجویز چیش کی۔ اس دوراان فوجر 1988ء میں اسرائیلی وزیراعظم اضحاک تغییر نے مغربی کنارے اور وزیر اور 201 کے چئیر مین یا سرعرفات کے مابین ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت مغربی کنارے اور فرد کی گئی کو فلسطین کا آزاد اور فود مختار علاقہ قرار دیا گیا۔ 4 سمی 1994ء میں سلمان فلسطینیوں کو اسرائیل میں کا م کرنے کے لیے سرحد پار کرنے کی اجازت دے دی۔ 2003ء تک فلسطین کے محقوط نے کو اسرائیل نے دوبارہ والیس لے لیا۔ 11 مغیر 2001ء کے ورلڈٹر پڑسٹر پر جیلے کے بعد فلسطین بھی شک کی دو میں آگے اور اسرائیل نے دوبارہ والیس لے لیا۔ 11 مغیر 2001ء کے ورلڈٹر پڑسٹر پر جیلے کے بعد فلسطین بھی شک کی دو میں آگے وادر کے گئی ورزیراور پھوافراو فلسطین بھی شک کی دو میں آگے اور یا سرائیل نے ایک وزیراور پھوافراو فلسطین بچاہدوں کے باتھوں مارے کے اور اس حیلے کے بیجھوافقا عدہ کا ہاتھوں تایا گیا۔

یاسرعرفات 11 نومبر 2004 کووفات یا گئے۔ان کے بعد محدومیاس فلسطین کے صدر منتخب ہوئے مراس

حرمين شريفين كاتاريخي جغرافيه

ر سامری مردی مورد کا استان کی مجائے جماس کو مقبولیت عامد حاصل ہوئی جو اسرائیل اور مغربی ملکوں بٹی نظر میں ایک وہشت گرو جماعت تھی۔اس جماعت کے سربماہ افتدار آئے کے بعد اسرائیلی کا بینہ نے فلسطینی حکومت کو جاری کیے جانے والے 50 ملین ڈالر کے فنڈ زروک لیے۔



# بيت المقدس كى اسلامى حيثيت

قرآن جيدفرقان حيدش بيت المقدل بروقكم كالفاظ بين آئ كراس كاذكر فرورموجود ب سُبُطَى الَّذِي آسُرَى بِعَبْدِة لَيْلا مِنَ الْمُسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِي بُوكْما حَوْلَةُ لِعُرِيّةً مِنْ الْبِعَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيدُ (نَ الرائل)

ترجمہ: پاک ہے دہ ذات (خدا) جورات میں لے گئی اپنے بندے کو مجدحرام سے بطرف مجدالاقعنی کے جس کے گردا گردہم نے برکت نازل کی ہے تا کہ ہم اپنی پھھ نشانیاں دکھا ئیں ،اللہ منتااور دیکھتا ہے۔

اس آیت شریفہ میں مجد الحرام سے مراد خانہ کعبد اور اس کے آس پاس کی جگہ لین صحن ہور افضیٰ سے مراد بیت المقدس یا بروشلم ہے۔ بدارشاد باری تعالیٰ واقعہ معراج کے متعلق ہے جس سے ہر مسلمان بخو بی واقف ہے کہ معارج سادی انسانی جسم کے ساتھ کی ووسر سے پیٹیمر کونصیب نہیں ہوا۔ پھر ای سفر ہیں ہر آسان پر آ محضور تا اللہ کے استقبال کے لیے ایک پیٹیمر اور نبی کا چیٹم براہ ہونا مقام مصطفوی کی شان اور عظمت بیان کرتا ہے۔ اس سیر افلاک ہیں استقبال کے لیے ایک پیٹیمر اور نبی کا چیٹم براہ ہونا مقام مصطفوی کی شان اور عظمت بیان کرتا ہے۔ اس سیر افلاک ہیں آنمی خضرت تا پیٹیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نشان قدرت اور عالم غیب کی چیزیں دکھا کیں اور جنت و دووز ن کے احوال کا مشاہدہ کرایا مطاکم اور عالم قدس کے لوگوں کی کیفیت کا بھری جائزہ و لوایا کہ آسمنی مونا ٹا بت ہوجائے۔ تاریخ اسلام ہیں واقعہ معراج سن بھری کی ابتداء سے ایک سال پیشتر 21 کے ہیں ماہ رجب کی 27 شب کو عین اس وقت پیٹی آیا جب حضور ماٹین محواس احت تھے۔ اس وقت پیٹی آیا جب حضور ماٹین محواس احت تھے۔

قبلهاول

بعد از ججرت تقریباً 16 ماہ تک امام الانبیاء مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز ادا فریاتے رہے۔ اگر مسلمانوں کا قبلہ تائی اتن عقلت و نقدس کا اجن ہے کہ یہاں انسان تو کجاجا نوروں کا خون بہائے کی اجازت نہیں اور نہود درختوں اور بودوں کو کا شخ کی اجازت ہے۔ اگر کوئی اس میں پناہ لے لیا وہ وہ مامون ہوجا تا ہے۔ ان عظمتوں کو جانے کے بعد جمیں قبلہ اول کے عظمتوں کا بھی اعدازہ ہوجا تا ہے۔ قبلہ اول کے گردو پیش جو برکتیں نازل فرمائی گئیں جن کا جانے کے بعد جمیں قبلہ اول کے عظمتوں کا بھی اعدازہ ہوجا تا ہے۔ قبلہ اول کے گردو پیش جو برکتیں نازل فرمائی گئیں جن کا

ذکر قرآن مجید میں میں موجود ہوہ دینی بھی تھیں اور دنیاوی بھی۔ مندرجہ بالا آیت شریف میں ان کا اعادہ فر مایا گیا ہے۔
اس کی تفسیر کرتے ہوئے علمائے تفقیر نے لکھا ہے جیسا کرتفسیر روح البیان میں ہے کہ '' بیت المقدس کے گردا گرددین ودنیا کی برکتیں نازل کی گئی ہیں کہ وہ وحی اور فرشتوں کے انز نے کا مقام اور انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ اور حضرت موثی کے زمانہ سے انبیائے کرام کی عبادت گاہ اور حضرت یعقوب جیسے پیغیبروں کا قلعہ ہے اور قیامت کے ون تلوق ای

وادى طوى

جہاں حضرت موئی کو تعلین اتار نے کا تھم ویا گیا تھا بیت المقدس بی کی وادی ہے۔امام حسن قرماتے ہیں کہ قرآن پاک بیس جس وادی طوئی کا ذکر ہے وہ فلسطین بی کی ایک وادی ہے۔البیھا وی نے تکھا ہے کہ بیرگا دُن بیت المقدس یا اریحہ (Jericho) بی تھا۔اس پیغیبروں کی سرز بین ہے مسلمانوں کی وائی وابستگی ان احاویث مبارکہ ہے بھی ثابت ہے۔ مشکلو قاشریف بیس ہے کہ رسول اللہ مائی اندر بین سے مسلمانوں کی وائی وابستگی ان احدے کی استرامی (مسجد) کے لیے سفر طویل نہ کیا جائے۔ایک مسجد مرام اور مسجد الفٹی اور میری مسجد مربوک اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ مجد حرام، مسجد نبوی اور ان کا مقام و مرتبدروئے زبین پر تھیر کی مسجد نبوی اور مربی افسان بیس ہوسکا۔

مسجد نبوی اور مسجد افسان بیس ہوسکا۔

ای سلسله بین ایک اور حدیث شریقه بین ان تینون مقدس مقامات کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ بیرحدیث شریف مفتاق این ماجہ بی موجود ہے۔ رسول الله مائیلی نے فرمایا کہ آدی اپنے گھر بین نماز اداکر ہے تو وہ ایک نماز ہوگی اور محلّہ کی مسجد بین نماز اداکر ہے تو وہ ایک نماز ہوگی اور محلّہ کی مسجد بین نماز اداکر ہے تو وہ بیس نماز وں کے برابر ہے۔ جامع مسجد کی نماز پانچ سونماز وں کے برابر ہے اور انسان کی مسجد (مسجد نبوی) بین ایک نماز بیاس بزار نماز وں کے برابر ہے اور اس کی میری مسجد (مسجد نبوی) بین ایک نماز بیاس بزار نماز وں کے برابر ہے اور اس کی میری مبحد (مسجد نبوی) بین ایک نماز بیاس بزار نماز وں کے برابر ہے اور مسجد المحرام بین اور کی ایک نماز ایک لا کھنماز وں کے برابر ہے ' (مسئلو جابن باجر)

بیت المحقدس یا مجد اقصلی کے بارے میں مشہور مفسر علا مہ جلال الدین سیوطی نے اپٹی تغییر جلالین میں لکھا ہے کہ بیا اللہ بین سیوطی نے اپٹی تغییر جلالین میں لکھا ہے کہ بیا علی عبادت گاہ اور زیارت گاہ ہے۔ بہی وہ اعلیٰ اور برتر مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتہ حضرت جرائمیل کو حضرت سلیمان کے پاس بھیجا تھا حضرت ذکریا کو حضرت بھیلی کی پیدائش کی خوش خبری دی تھی۔ حضرت واو دُوگو ہجر اقصلیٰ کا فششہ دکھایا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انبیائے بی اسرائل نے قشہ دکھایا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انبیائے بی اسرائل نے قربان وی تھیں۔ حضرت میلی کو اسی شہر کے قرب سے رفع اللہ اء جوا اور یہی وہ مقام ہے جہاں آپ دوبارہ آسان سے اتا دے جہاں در حضرت مریم وثن ہیں۔ اتا دے جہاں گاہ دومشرت مریم وثن ہیں۔

حرين شريفين كا تاريخي بعثرانيه

قرب قیامت میں لوگ بروشلم کی طرف ہجرت کریں مے اور صندوق سکیند کشتی آرک اور شیجند معبد کودویارہ ساصل ہوجائے گا۔ بھی وہ مقام ہے جہاں تمام بنی آ دم دویارہ زندہ ہوکر پروز قیامت فیصلہ کے لیے اکتفے ہوں کے اوراللہ تعالی فرشتوں کے ساتھ مجدافضیٰ میں جلوہ گلن ہوگا اورانصاف کرےگا۔

مخضر سد کہ بھی وہ مقام الخاص ہے جہاں روئے زشن پرصد ہا انبیاء کرام پیدا ہوئے اور بیرصد ہا انبیاء کرام کا دفن بھی ہے۔ ایام تج میں جولوگ القدس سے احرام یا عدمتے ہیں انھیں دنیا کے دیگر حصوں میں احرام یا عدمنے والے جان کرام سے زیادہ اُو اب ملتا ہے۔



# بيت المقدس كى عظمت اوراس كا تقدس

- ن بیت المقدس کی عظمت بے انتها ہے کہ بیابوالا نبیاء حضرت ابر سیلم بقول انجیل ای مقام پراپنے بیٹے انتخی کو قربانی
- - 🖈 مفرت داؤلانے اس شرعظیم کی نی بنیاد کھی تھی۔
- ای شیر عظیم و بزرگ کو بترار باانمیائے کرام واورخودامام الانبیا عفرت محمد باللے کے قبلہ اور مصلی ہونے کا شرف ماصل ہے۔
- استان استان ہوئے۔ معارت میں اور جزاد ہا انہا ہے بنی اہرائیل کے عزادات اس شہر کے قرب و جواد میں واقع جیں۔ اس شہر میں معارت کی گر کے نام سے ایک کلیسا ہے اس میں ایک بڑا چھر دکھا۔ ای چھر پر عیسائیوں کی روایات کے مطابق معزرت میں کوشل کوشل دیا گیا تھا۔ ایک صندوق سنگ مرمرکو تا ابوت عیسائی بٹا یا جاتا ہے۔ اس کر ہے میں بونانی یا لا طبی اور ارائی سب شریک ہیں اور عیسائیوں میں جو فرقے بائے جاتے ہیں وہ اس کے تقدی کوشل کرتے ہیں۔ ہر سال مقررہ وقت پر معزرت میں اور عیسائیوں میں جو فرقے بائے جاتے ہیں وہ اس کے تقدی کوشل کوشل کرتے ہیں۔ ہر سال مقررہ وقت پر معزرت میں کر جایا کلیسا کے ملاوہ معزرت میں کہ جانے اور دویارہ زیرہ ہونے کی تمثیل بیش کی جاتی ہے۔ تا ہم اس کر جایا کلیسا کے ملاوہ مسلمان اس شہر کے تنام مقدی کلیساؤں کو مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس شہر کے تنام مقدی کلیسائی کو مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس شہر کے تنام مقدی کلیسائیں مونے۔ معظرت عیسائی کے حواری میہوداہ اسکر یوطی کا عزاد ہے جے معزرت عیسائی کے شواری میں وہ کے مطابق اور جواس کلیسائیں مدفون ہے۔

الفخرہ چٹان جنت ہے آئی تھی۔ یہ چٹان کہتے ہیں زمین کا سنگ بنیا دہے۔ کل انبیا علیہ السلام کا مصلی ہے اور
کھ بشریف کے بعد مسلمانوں کے نزو کیک سب سے زیادہ مقد س دمنزہ مقام ہے۔ امام جلا الدین سیوطی اپنی کتب معبد
روشلم مرتبدر بیٹالڈ میں لکھتے ہیں کو محزہ حضرت سلیمان کے عہد میں بارہ ہزار ہاتھ بلندتھی اور اس پرا کیے معبد تھا جو صندل کی
کٹڑی کا بیٹا ہوا تھا۔ اس پرا کیے لئل نصب تھا جورات کو سورج کی طرح چکتا تھا۔ 528 ق م میں جب بخت نصر بیت المقدس
پر جملہ آور ہوا تو اس نے اس شجر سے سب پچھلوٹ لیا اور اس کے باشندوں کو لوغری اور غلام بنا کر لے گیا تھا۔ بیروایت ہے
کہ قیامت کے دن اللہ تعالی اس سخرہ کو سفید موشے کا بنا دے گا اور بڑا کر کے زمین و آسمان پر پھیلا دے گا اور لوگ اس
صحرہ برسے ہی جنت اور دور زم کو جا کئیں گے۔

کوہ زیخون بیت المقدس کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس پر حضرت میلی عبادت کیا کرتے تھاور کیلی سے یبودی انھیں گرفآد کرکے پیلاطیس رومی کے پاس لے گئے تھے۔ اس پہاڑی اور شہر کے درمیان ایک نالہ تھا جے عیسائی حتبرک خیال کرتے تھے۔ بیت المقدس میں یمود یوں کی سب سے حتبرک جگدد یوار گریہ ہے جس پروہ ہاتھ رکھ کراور کھڑ بے موکرروتے ہیں۔ وراصل بیرم شریف کی ایک دیوار ہے جو پھڑوں سے تعیر موئی ہے۔ یبود یوں کو یقین ہے کہ بیر پھر پیکل سلیمانی کے ہیں۔

صحرہ کے علاوہ کوہ معبد، حرم شریف میں ایک اور بڑا پھر ہے جس کی نسبت کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد مرافظ اس سے فیک نگا کر بیٹھتے تھے۔ یہ پھر بھی میں سے ٹوٹا ہوا ہے۔

ایک صندوق بھی جرم شریف بین موجود ہے جس میں ایک موراخ ہے۔ اس صندوق کے اعدر رسول الله سائل الله سائل الله سائل ا کے تدم مبارک کا نشان محفوظ متایا جاتا ہے۔ یہال مجدعم اور جرم شریف ہے۔

حضرت محمد من الله کو میں سے معران ساوی ہوئی تھی۔ای دجہ سے اسے آپ کی آسانی سیرگاہ کہا جاتا ہے۔ اجرت کے تقریباً 16 یا 17 ماہ تک ہیت المقدس کو مسلمالوں کے تبلہ اول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔اگر اس مقام کی حرمت اور نقذیس مسلم نہ ہوتی تو اسے تبلہ اول ہونے کا شرف بھلا کیونکہ حاصل ہوسکتا تھا۔



# حرم اشرف ، القدس

نام

روشم کو حربی میں القدس کہا جاتا ہے جے قدیم مصنفین نے عام طور پر بیت المقدس لکھا ہے۔ اس ہے مراد دراصل بیکل سلیمانی تھا جو جرانی لفظ ' بیت صمقدش' کا ترجمہ ہے، لیکن بعدازاں اس نام کا اطلاق پورے شہر پر ہونے لگا۔ مصنفین اس شہر کے لیے ایلیاہ کا لفظ بھی استعال کرتے رہے ہیں جبہ انھیں اس کا قدیم نام مصافی تام ، جروسلیم ، فونانی عصوم تھا جے وہ اور یعلم میں بوس کو کھنا موں بیس بوس ، کنعانی نام ، جروسلیم ، فونانی عصوم اور یعلم میں جن کا تلفظ شم میں لکھتے تھے۔ یو حظم کے دیگر ناموں بیس بوس ، کنعانی نام ، جروسلیم ، فونانی مام ، جروسلیم ، فونانی میں جن کا تلفظ شم ، شالم اور شالیم بھی کیا جاتا ہے۔ اس سلیلے بیس شالم اور شلیم کے معنی جانے بھی ضروری ہیں جو محفوظ ، ماموں اور معنوں کے ہیں۔ بیت المقدس Jerusalem و نیا کا ایک قدیم ترین شہر سے۔ یہ بہود یوں ، عیسا نیوں او مسلمانوں کے ہاں یکسال طور پر متبرک اور مقدس تشلیم کیا جاتا ہے۔

محل وقوع

القدس کا شہرایک وسطی پشت ماہی کی سطح مرتفع کے کنارے آباد ہے جو پھیرہ مردارادر بھیرہ روم کے درمیان داقع ہے۔ بیسطح سمندرے 2600 فٹ بلند ہے۔القدس پرانی دنیا میں وسطی مقام رکھتا تھاادر پہاں ہے تینوں براعظموں، ایشیا، پورپادرافریقہ کے انتہائی حصوں تک شاہراہ پھنی تھی جو ہرست میں ہزار ہامیل ہے۔

آ فارفد يمه

القدس میں قبروں سے برآ مد ہوے والی مٹی کے برتوں کا تعلق مختفین نے 3200 قبل از سے بتایا ہے۔ یاد رہے کرتقر بیاً ای زمانے میں کنعان کے دوسرے علاقوں میں بستیاں شہروں کی شکل اختیار کر دبی تھیں تا ہم اس بات کا کوئی حتی شہوت نہیں مل سکا کہ بروشکم میں شہری زندگی کی ابتدا بھی ای زمانے میں ہوئی تھی؟ بروشکم میں بعد کے زمانے یعنی اٹھارویں صدی قبل اذہ سے بیں جس طرح کی شہری اور مذہبی زندگی پائی جاتی تھی اگر چداس کا کوئی براہ راست علم نہیں ہے۔ آٹار قدیمہ بیں ملنے والے مرتبالوں پر بروشلم کے کندہ تذکرے کے بعد کا پچھ عرصہ تاریکی بیں گم ہے کیونکہ بروشلم سے ستر ہویں صدی قبل اذہبے سے پیدرھویں صدی قبل سے کے برتن یا کوئی آٹارنہیں ملے۔

الم امرنا سے 1887ء میں ملنے والی خط میٹی کی تختیوں سے پہ چاتا ہے کہ چودھویں صدی ق میں یروشلم کنوان کی ایک طاقت ور ریاست بن چکا تھا۔ آل امرنا سے ملنے والی تختیاں ماہرین کے نزویک فرعون آسمن ہوت ہوم کنوان کی ایک طاقت ور ریاست بن چکا تھا۔ آل امرنا سے ملنے والی تختیاں ماہرین کے نزویک فرعون آسمن ہوت ہوں میں ملنے 1349-1350 ق میں کا مرکاری وستاویزات ہیں۔ ان تختیوں میں ملنے والے کمتوبات میں چومکتوب یروشلم کے حکمرانوں لیبدی میا کی طرف سے تحریر کردہ ہیں۔ ان محتوبات میں یروشلم کی ریاست وارائیکومت کا ذکر ملتا ہے جس کانام بیت شلیمانی (شلیم کا گھر) ہے۔

#### آمدى اسرائيل

اسرائیلی کون سے؟ بائیل کی روشی میں بیدلوگ میسو پولیما ہے آئے سے اور کتعان میں آباد ہو گئے سے۔
1750 قبل میں کے قط سے پریٹان ہوکران کے 12 قبیلے معرکی طرف جرت کر گئے سے جہاں آئیس پہلے ہائل فوش حالی لفیس ہوئی لیکن پھران پر زوال آگیا اوروہ معربیں کے غلام بن گئے۔ پھر 1250 ق میں صفرت موثی ایک نجات دہندہ بن کر آئیس مصرسے لکال لائے۔ آئیس ارض موجودہ کتعان جانا تھا گرہ حضرت موثی کی زعری میں ارض موجودہ میں داخل شہو سے اور صحرات مینا میں بھٹے ہوئے خانہ بدوثی پر مجبور ہو گئے۔ پھر صفرت یہ وہ جو شوا کی تیا دت میں وہ ارض موجودہ میں داخل شہو سے اور صحرات مینا میں بھٹے ہوئے خانہ بدوثی پر مجبور ہو گئے۔ پھر صفرت یہ وہ اور کی ایک تیا دی مقام بن موجودہ میں واخل ہوئے تا ہم پر وہنا مان کے قبلے میں ندا سکا تا ہم پھٹے میں آباد کا رول کی ایک لیر کا خیبی مقام بن کیا۔ ماہرین آٹار قد پر مینا کی پیدائش کو کتعان کے بالائی خطے میں آباد کا رول کی ایک لیر کا خیبی مقام بن ماہرین آٹا وارقد پر نے یو گئے کے اور کی ایک لیر جن کا تھا تھیں۔ اس کی پیدائش کو بستائی علاقے میں ایک سو کے قریب ایسے کھٹے رات وریافت کیے ہیں۔ جن کا تھاتی ماہرین آٹا وارقد پر نے نے یو گئے کے ہیں۔ جن کا تھاتی میں جن کا تھاتی میں جن کا تھاتی کے ہیں۔ جن کا تھاتی میں جن کا تھاتی کے ہیں۔ جن کا تھاتی میں جن کا تھاتی میں جن کی کھٹے میں ایک سو کے قریب ایسے کھٹے رات وریافت کیے ہیں۔ جن کا تھاتی میں جن کا تھاتی میں ہوئے تا ہم بیات کی کھٹی کو بھٹی کی کھٹے کا تا کہ میں کھٹے کی بیں۔ جن کا تھاتی کی جن کی میں کی کھٹی کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کیں۔ ایک کھٹے کی کھٹے کے جس جن کا کھٹے کی کھٹے کا کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی ک

#### شهرداور

گیار ہوئی تھی۔ بروٹلم ان دنوں کتان کی مسلطنت ای علاقے میں نمودار ہوئی تھی۔ بروٹلم ان دنوں کتان کی شہری ریاستوں میں اگر چہ ذیادہ مقدس یا طاقت وراؤ نہیں تھا تا ہم یہود یوں کو یقین تھا کہ حضرت داؤڈ بھی اس شہرکو رفئے نہ کرسکیں گے کیونکہ بیان کی گیار ہو میں صدی قبل اڈسٹی میں نمودار ہونے والی نوٹیز بادشا ہت کے مقابلے میں بہت قدیم اور ایک قلعہ بندشہر تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک تا قائل تنجر شہر تشام کیا جاچکا تھا۔ جب حضرت داؤڈ کے سیابی اس شہرکی ایک قلعہ بندشہر تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک تا قائل تنجر شہر تشام میں داخل نہ ہوسکو کے ، ہمارے اندھے اور نشکرے بھی اس شہر میں داخل نہ ہوسکو کے ، ہمارے اندھے اور نشکر کے بھی میں اس شہر میں داخل نہ ہوسکو کے ، ہمارے اندھے اور نشکر کے بھی

شمس اس شہر میں واض نہ ہونے ویں گے۔ "حضرت واؤلائے ان کی ان گید فر بھیکیوں سے مرحوب ہونے سے انکار کردیا اورا پی فوج میں اعلان کیا کران کا جوسیا ہی کہی میرودی کوسب سے پہلے مار گرائے گا وہ استا پی فوج کا سہر سالا رہناویں گے۔ حضرت واؤلا کے ایک پرائے ساتھی، ذریاہ کے بیٹے ایواب نے اس چینے کو بول کیا اور وہ پانی کے ایک نالے کے ذریعے شہر میں واضل ہوگیا تا ہم ہمیں تاریخ ٹھی طور پڑئیں بتاتی کہ حضرت واؤلا نے بروطتم کو کس طرح فی کہی تا ہے کہ فرواؤلا تے ہوئے کہا اور وہ پانی کے ایک نالے کے بیٹ چینا ہے کہ 1000 تن مرحضرت واؤلا نے بروطتم کو فی کرلیا تھا اور پھر انھوں نے اس شہر کو اپنا دارائکومت قرار دیا اور یہ چینا ہے کہ 1000 تن مرحضرت واؤلا نے بروطتم کو اپنا دارائکومت قرار دیا اور یہ انھوں نے بروطتم میں ایک حظیم معبوقیر کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں انھوں نے بیکل کی بنیا در کی جس کی تحیل حضرت سلیمان کے جہد میں ہوئی اور یو پیکل سلیمانی کہلایا۔ حضرت سلیمان کے عہد حکومت میں اس شہر کو وہ عظمت اور وقعت نصیب ہوئی جو بھر کی جب کی تحیل صدرت نصیب ہوئی جو بھر کی دیور کی جس کی تحیل صدرت کرنا پڑا۔ بھر کی میں میں کہ میں اس میں میں ہوئی تھی ۔ بیود اوں کو بیشہر اور معبد سلیمان بار بار تھیر کرنا پڑا۔ موسرت سلیمان کے عہد کے فوراً بعد یہودی ریاست وور یاستوں میں ششم ہوگئی تھی۔ دیاست یہوداہ کا دارائکومت بیت موسرت سلیمان کے عہد کے فوراً بعد یہودی ریاست ور یاستوں میں ششم ہوگئی تھی۔ دیاست یہوداہ کا دارائکومت بیت المقدس میں جہدا سرائیل (دوسری ریاست) القدس میں دیا اور 179ق م سے 1781م تک انہوں نے حکومت کی اوراس دیاصورت کی جبکہ اسرائیل (دوسری ریاست) المقدس میں جبکہ اسرائیل (دوسری ریاست) المقدس میں جبکہ اسرائیل (دوسری ریاست)

تباي وبربادي

چھٹی صدی قبل از سے کے اوائل میں بالل کے حکران بخت تھرنے پروٹلم کو فٹے کر کے بیکل سلیمانی کو جلا کر زمین بوس کر دیا اور پروٹلم کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔اس کے علاوہ بخت تھرنے یہود بول کے تمام صحائف بشمول تورات نذر آتش کردیے اورا یک لاکھ یہود یوں کو قیدی بنا کر بالل لے گیا۔

اس کے بعد فلسطین ایرانیوں اور بوٹانیوں کے زیرانتداب رہا۔ ہیروواعظم کے زمانے میں ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تغییر ہوئی اور بیت المقدس ش ایک بار پھر چہل پہل نظر آئے گی۔ جب قیصر طیطس Titus کے روئی ساہبوں نے سخبر 70ء کے آخر ش ایک طویل اور شدید کا صرے کے بعدوہ شہر پر قیضہ کرنے میں کا میاب ہوگیا تو ہیکل سلیمانی ایک روئی مورخ کے بیان کے مطابق خوطیطس کے تھم پر اور بقول دیگر اس کی مرض کے خلاف جلا کر ایک بار پھر پوئد خاک کردیا گیا۔ ایک اور روئی مورخ کے مطابق اس محظم پر اور بقول دیگر اس کی مرض کے خلاف جلا کر ایک بار پھر پوئد خاک کردیا گیا۔ ایک اور روئی مورخ کے مطابق اس محظے کے بعد آخری چندرا توں میں سارا شہر ایک آگ کا سمندرنظر آٹا تھا۔ ہر طرف آگ کی کے شعط بھڑک رہے ہے۔ روئی سیا ہیوں نے جو پر وظلم کی شہر یوں کی شدید مدافعت کی وجہ سے دایوائے ہوگئے متھا تھوں نے شہر پوئی کا شدید مدافعت کی وجہ سے دایوائے ہوگئے متھا تھوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بھی تباہی و پر یادی جاری کھی اور بڑی ہوئی ہے شہر کو خارت کیا۔

اس دوسرے سقوط بروظلم کے تقریباً نصف صدی بعد تک کے حالات کا کوئی پید نہیں چاتا۔ گردونواح کے علاقوں میں بغاوت کی آگے۔ مسلسل بحر کی رہی لیکن دارافکومت کے حالات کو کوئی ذکر نہیں ماتا۔ بالآخر قیصر بہٹر رین علاقات میں بغاوت کی آغاز میں امن قائم ہوگیا لیکن بعدازاں 132 سے تا 135ء ایک اور بغاوت اس وقت ہوئی جب شہنشاہ رومہ نے ایک تھم کے ذریعے بہود یوں کو ختند کرنے سے روکا اور بروظلم کے کھنڈروں پر ایک نیاروی شرتغیر کرنے کا ارادہ کیا۔ بوی مشکل کے بعداس بغاوت کوفر دکیا گیا تو شہنشاہ نے ایک اور خالص بت پرستوں کا ایک شرتغیر کرایا جے کولونیا ایلیاہ کا لی ٹولینا (Colonia Aelia Capitolinia) کانام دیا گیا۔

پھر جب شہنشاہ مطعطین اوراس کی والدہ نے عیسائیت اختیار کی تو عیسائی زائرین گروہ در گروہ پروہلم آنے لگے۔ حیات حضرت عیسیٰ

048 میں حضرت عیلی ہم بارہ سال پہلی باربیت المقدی آئے تھے۔ مارچ29 عیسوی کی عید تھے پر دوبارہ حضرت عیلی اس شیر میں تشریف لائے۔ تیسری مرتبہ آپ اپنی حیات میں کیم اپریل 3 عیسوی کواس مقدس شیر میں تشریف لائے اور پھر آپ نے 15 مریل 30 مکوعید تھے بیت المقدی میں منائی تھی۔

پر 6اپریل 30 کوکڈفرائی ڈے کے دن عیمائیوں کے مطابق آپ کوصلیب پر پڑھایا گیا تھا۔ عیمائیوں کے مطابق معزت عیمی کا رفع السماء 17 ممکی 30 عیموی کو پیش آیا تھا جس کے بعد آپ کے 120 حواری بیت المقدّری میں جح ہوئے ادرانھوں نے 31 عیموی میں عشائے رہانی کی اشاعت کی تھی۔ 33 عیموی تک کلیسا بیت المقدری تک محدود تھا۔



# تاریخ عیسوی کے بعد کے اہم واقعات کا گوشوارہ

| 众 | 42 عیسوی ہیرودلیں اگر پانے اپنی طلائی زنچر کا بیت المقدس میں تبدید کیا۔                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 43 عیسوی میں ہیروولیں نے شہر کے اروگر وفسیل تغیری۔                                                 |
| 垃 | 44 عیسوی کومینٹ یال برنباس حواری حضرت عیلی بیت المقدس کی زیارت کے لیے آئے۔                         |
| 公 | 48 میسوی ش مینٹ پولس (پال) اور مینٹ برنہاس نے دوبارہ بیت المقدس کی زیارت کی۔                       |
| ☆ | 5 ار بل 49 عيسوى كوعيد فع كي تهوار كيموقع يربيت المقدى مين فساد واور دوى فوج سي عيسائيول كالكرا    |
|   | _191                                                                                               |
| 公 | 16 متبر 53 عيسوى كوسينث يال مظلم كي تبوارك موقع يرايك مار محرالقدس آيا-                            |
| ☆ | جولا كى 60 عيسوى مين روى مجسطريك برسكس فيسلس (Parciaus Festus) بيت المقدى من آيااو                 |
|   | یماں دس دن قیام کرنے کے بعد سینٹ پال پر چلائے جانے والے مقدہ کی ساعت کے لیے قیصر پیدوالی چلا       |
|   | -ليا-                                                                                              |
| 公 | 64 میسوی میں سینٹ یال جہاز پرسوار ہوکر بیت المقدى كے ليےروان ہوا۔                                  |
| 公 | 65 عیسوی میں ہیرودلیں کے تعمیر کروہ بیکل کی تعمیر کھل ہوئی۔                                        |
| ☆ | 29اپریل 66 عیسوی میں فلورس نامی روی نے القدس میں خون ریزی کی۔                                      |
| 公 | 22 متمبر 66 عيسوى كيستنيس كالس نا مى روى جزل نے القدس پر چڑھائى كى اور 18 اكوركوشمر پرجمله آور موا |
| * | 13 متی 69 عیسوی میں شہنشاہ ویسیاشین جوابھی جزل تھا بیت القدس پر جملہ کرنے کے لیے کوہ سکویس پر خیم  |
|   | زن ہوااوراس نے عید سے کھے پہلے شمر پر حملہ کردیا۔                                                  |
| * | 51گست 70 عیسوی کو،جسا کہ مہلے ذکر آما،طبیلس روی نے دیکل کوجلا کرخا کشتر کردیا اور بہت المقدیں کے   |

بالائي هے پر قبضة كرليا اور بعدازال اس في رومه جاكر في بيت المقدس كاجشن منايا۔

المجاه المج

تاریخ بناتی ہے کی بھیادوں ہے 70 میسوی نے بیکل کو بڑے اکھاڑ ڈافا تھاادراس کے مقام پر بالی چلوا کراس کا نام ونشان
مٹا دیا تھا۔اس کی بغیادوں ہے 70 میسوی کے محاصرے کے بعد مدتوں شعلے تکلتے رہے تھے۔ یہود ہوں کے زد کیے یہ
تاریخ عالم کا سب سے بڑا سانحہ تھا جس میں دس لا کھ ہے زا کدانسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے اور ہزاروں
انسان فاقد کشی کا شکار ہو گئے تھے، ہزاروں کو بطور قلام گرفرار کر کے فروخت کردیا گیا تھا اور اس وفت کی معلوم دنیا کی
فلاموں کی منڈیاں یہودی غلاموں سے بھر گئی تھیں۔اس سانح کے تقریباً 270 سال بعد 335 میسوی میں شہنشاہ سطینین
نے کچھ تھیم الشان محمار تیں تھیر کرائیں مران کا تعلق صرف فرجب میسوی سے تھا۔ جبل زیون پر باسلیق (Basilica)
کے علاوہ جس کا ذکر پورڈ پو (Bordeaux) کے ذائر نے کیا ہاس شہنشاہ کا ایک اور نمایاں کا م ایک وسیح اور عظیم الشان

شہنشاہ قسطنطین کا ارادہ تھا کہ تمام عالم نصرانیت کے لیے ایک عظیم الثان عبادت گاہ بنائے جود نیا کی تمام عبادت گاہوں پڑشان دشوکت میں فوقیت رکھتی ہو۔ مورخ ایک بیس (Eusebius) نے اس عمارت کی بہت رنگ آمیز تضویرائیے الفاظ میں بیان کی ہے۔ شایداس لیے اس عمارت کا تصور ذہن میں لاناممکن نہیں۔

یبود بوں کو مطابق کے عہد میں کن در آسانی حاصل ہوئی وہ پیٹی کہ انھیں ہیکل کے مقام پھروں کے آریب آکر رونے کی اجازت دے دی گئی۔ اس سے پہلے دو سال تک ان کا شہر میں داخلہ ممنوع تھا۔ شہنشاہ ایسطینا ٹوس (Justinian) کے عہد میں انھیں مزید رعایت یہ دی گئی کہ وہ بیکل کو دوبارہ تغییر کرسکتے ہیں تا ہم مورخ امیا ٹوس (Ammianus) کے مطابق ہیکل کے کھنڈروں سے نگلے والے شعلوں نے یبود یوں کو اسے ایک بار پھر تغییر کرنے کی مہلت نہیں دی۔ شہنشاہ بوسطینا ٹوس تغییرات کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے پروشلم میں ایک شاندار کرجا تغییر کرایا۔ یہ کر جاغالبًا معزت واؤڈ کے مزاد پر تغییر کرایا گیا تھا۔ اس نے اور ہمی کئی کلیسائٹیر کرائے۔ ان میں ایک حوش شیلوخ پر ہے اور دوسرا استقیس کی مشہور قبر پر جودشقی دروز سے کے شال میں واقع ہے۔ اس کا سراغ 1874ء میں لگا تھا۔

#### مملااران

ایران اور روم میں مرتوں سے چیقاش چل ربی تھی۔ کبھی روی جیت جاتے تھے اور کبھی ایرانی۔ 614ء میں ایران کے شاہ خسر وٹانی نے طویل محاصرے کے بعد بیت المقدس کو فٹے کیا۔ اس جنگ میں مورخین کے مطابق تقریباً انیس بزارعیسائی نہ تھے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس نے بہود ہوں کے قل عام کا بدلہ لیا تھا۔ کلیسا کے مزاد مقدس اور دوسرے کلیساؤں کو برباد کیا اوران کے خزانوں پر قبنہ کرلیا۔ جب ایرانی فصیل شہر کے سامنے تھے تو اسقف ذکریا نے قدیم برمیاہ
(Jermiah) کی طرح اس ایرانی حیلے کوائل پروشلم کے فیق و بحو رکی سزا سمجھا جوشپر ش بری طرح کی پیلا ہوا تھا۔ استف موصوف نے الل شہر کوایرا نیوں کی اطاعت قبول کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس حال میں کہشر کی محافظ با زنطینی افواج شہر کوائل کی قسمت پر چھوڑ کر جاری تھی۔ پھر بھی الل شہر نے اسقف موصوف کا مشورہ قبول نہ کیا۔ آلات محاصرہ کی عدو بے جب ایرانی شہر شیں داخل ہوئے تو افھوں نے بوڑ سے مردوں، خوا تین اور بچوں تک کونہ چھوڑ ااورخون کی عمیاں بہا دیں۔ کر جاد ک کوتہ چھوڑ ااورخون کی عمیاں بہا دیں۔ کر جاد ک کوتہ اور کی اور سے ساتھ اس موقع پر جیسا تیوں کو بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا۔ استف بیت نے جن کے لیا استعمال کیا۔ استف بیت المقدس کودوسرے کلیسائی عہد بداوروں کے ساتھ شہر سے جلاوطن کیا گیا اور ایرانی فاتحین اس بودی مقدس صلیب کو جوشمر کی حافظ شلیم کی جاتی تھی اپنے مقدس کے اس طرح اٹھا لے جائے نے کے بی دنیا کولزا المحدد کی حافظ شلیم کی جاتی تھی اپنے ان اس طرح اٹھا لے جائے نے کے سے ساتھ اٹھا کرا بران لے گئے۔ صلیب مقدس کے اس طرح اٹھا لے جائے نے کے سے سے و ذیا کولزا ا

اس خوف و ہراس میں تبدیلی صرف اس وقت پیدا ہوئی جب ہرقل ایھر روم نے اپٹی تیرت انگیز فتو حات کی مہم سے ایرانیوں کی فتح کو فلست میں بدل کر رکھ دیا اور قرآن کریم کی سورہ روم میں کی گئی چیش کوئی کے مطابق اہل کتاب ایرانیوں پر حالب آگئے۔ ہرقل اپنی فتو حات کی بدولت ایرانی سلطنت کی صدود میں دورتک چلا گیا۔ قباد قائی شیر و بیے جو ایٹ پاپ کوئل کرنے کے بعد 828ء میں تخت تھیں ہوا تھا ہرقل کوئل کی درخواست کی اور ایرانی افوات کو یا زنطینی سرصدوں ایٹ پاپ پالیا۔ اس کی مختفری مکومت کے بعد ایران میں ایتری پھیل گئی اور ایرانی جنگ جاری شدر کھ سکے۔ صلیب مقد س کو ای صندوق میں جے خدا کی عہر یائی سے ایرانیوں نے بالکل نہیں کھولا تھا واپس ہرقل کے حوالے کردیا حمیا اور کو ای صندوق میں جو خدا کی عہر یائی سے ایرانیوں نے بالکل نہیں کھولا تھا واپس ہرقل کے حوالے کردیا حمیا اور ماہ میں ہوگئی کے ایرانیوں نے منہدم کردیا تھا میں جنگل کردیا تھا میں جہرائی کے گرجا کے دوبارہ فتیر کرایا۔ جہال تک محدود و مرائل نے اسے اجازت دی اس نے تعلق کردیا تھا میں جہال کہ دوبارہ کردی۔ اس کے علاوہ "مقدس صلیب" کے باقیات اب ہرقل نے یوشل کے دوبارہ کردی۔ اس کے علاوہ "مقدس صلیب بلند کرنے تی تی ہوار کے جاری دیا تھا تی کر مطاب کے مطاب مقدس کا ایک فلا ایر وقت میں کہ مطاب مقدس کا ایک فلا ایرانیوں ہورصلیب مقدس کا ایک فلا ایرانیوں ہورصلیب مقدس کا ایک فلا ایر وقت ہیں کے مطاب ہوتا ہے۔

طلوع اسلام کے بعد

اسی زمانے میں اسلام کا آفاب جزیرہ نما عرب میں طلوع ہوا اور عرب قوم متعید شہود پرآ گئے۔عربوں کی

فق حامت نے عالمی سیاست کا رخ موڈ کر رکھ دیا۔ عہد رسالت میں بیت المقدس کی عظمت اور نقذ لیس قائم رہی بلکہ آنخضرت مڑھ نے بعداز جمرت سولہ ماہ تک بیت المقدس کی ست میں نماز اوا کی۔ یوں وہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہااوراس کی حرمت بعد کے ادوار میں بھی تائم رہی۔ اگر چہ آنخضرت مڑھ جمرت کے پھھ عرصے بعد تحویل قبلہ کے احکام آجائے کے بعد مجد الحرام کی طرف رخ کرکے نماز اواکرنے گئے تھے۔

#### فرمعراج

قبل از جرت آ مخضرت بالله کی کی رعدگی ش سفر معراج کا جوواقد پیش آیا تھا اس کا تعلق بھی ہراہ راست بیت المقدس سے بقر آن مجید ش اس کا ذکر ہوں کیا گیا ہے

سُبْخُنَ أَلَّذِي آسُرَى يِعَبْدِهِ لَيَّلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الِي الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا أَلَذِي لِرَكْمَا حَوْلَهُ لِنُرِيَةً مِنْ الْيَعِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (نُ الرَّئَلِ)

ترجمہ: پاک ہے دو ذات (خدا) جو لے گئی را توں رات اپنے بندے کو مجد حرام سے بطرف مجد الا الفیٰ کے جسکے ماحول کوہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم اپنی پکھنٹانیاں دکھائیں ،الششٹنا اور دیکھنا ہے۔

یمان فورکرنے کا مقام ہیہ کہ خود خدا قرآن مجید میں بیت المقدس کے ماحول کو برکت دینے کا فرمار ہاہے۔ یمی وجہ ہے کہ مسلما توں کی نظروں میں حرم مکہ المکر مداور حرم المدینة منورہ کے بعد بیت المقدس تیسرا مقدس شہراور حرم اشرف ہے۔

## اسلامي فتح بيت المقدس

عبد خلافت حضرت الدیکر صدیق میں جزیرہ العرب کی حدود کو عبور کر بے جہاں وادی فرات میں وافل ہوئی و جہاں اوری فرات میں وافل ہوئی و جہاں اوری فرات میں وافل ہوئی و جہاں ارض فلسطین بھی ان کے قدموں کے بیچے آئی۔اجنادین کے مقام پر 13 جولائی 634 و کو بازنطینی افواج کو فلست ہوئی جس کے بعد بازنطینی سپر سالار Are ion کو پروشکم کی فصیلوں کے بیچھے بناہ لینا پڑی۔ادھراس بہلی بڑی فتح سے بازنطینی حکومت فلسطین میں ڈگرگانے گل۔ یرموک کی فیصلہ کن جنگ کے بعد یہاں کے قلعہ بند شہرا کیا ایک کر سے عرب فاتھین نے جس کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے پروشکم کا محاصرہ کرلیا اور حضرت ابو عبیدہ جس کے بعد حضرت عمرو بن العاص نے بروشکم کا محاصرہ کرلیا اور حضرت ابو عبیدہ جس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ہوگئے گئے۔ عبدا کیوں نے چندروز تک مدافعت کی آخراس شرط پر اس شہر مقدی کو مسلمانوں کے حوالے کرنے پر رضا مند ہوگئے کہ امیر الموشین حضرت بھر فاروق خود تشریف لا کرمعا بدہ سکم کھی دیں۔

### حضرت عمر کی آ مد

حضرت ابوعبيدة في 17 عد 638 وش خليفة انى حضرت عمر كودرخواست كى كدوه ان ك ياس جابيرك

پڑا و ٹیس تشریف لائیں۔حضرت عمر نے میسائیوں کی اس شرط کو منظور کیا اور حضرت علی کو مدیند منورہ ٹیس اپنا قائم مقام بنا کر رجب 17 ہے میں بیت المقدس کی طرف روانہ ہوگئے۔حضرت عمر کی تشریف آ وری کے وقت حدود شہر بیت الممقدس میں بارہ ہزار بازنطینی اور پچاس ہزار مقامی باشندے آباد شے۔حضرت عمر نے اصرار کیا کہ بازنطینی کل باشندے تین ون میں شہر چھوڑ ویں اور مقامی باشندے خراج اواکریں۔ چنا خچہ پاٹھ ویٹارام ایراور چارویٹار متوسط طبقے پراور تین ویٹاراو کی طبقے پرٹیکس عائد کیا گیا۔ مستورات، نابالغان اور بوڑھے اس ٹیکس یا ہز یہ سے مستقنی رکھے گئے۔

اؤال بلالي

حضرت عمر نے کی ون یا ایک روایت کے مطابق دی ون تک بیت المقدی میں قیام فرما یا اور معاہدہ سلم بھی اسلم بھی کے پاگیا۔ ایک ون حضرت بلال نے امیر الوشین کو بتا یا کہ وہ سے پاگیا۔ ایک ون حضرت بلال نے امیر الوشین کو بتا یا کہ وہ رسول اللہ ماٹھا کہ کو بعد کی اور کی خاطر اذان نہ دینے کا عزم کر چکے ہیں مگر آئ صرف آپ کے ارشاد کی تغییر بجالا تا جول۔ جب اذان ویٹا شروع کی قوصحابہ کرام کوعبد رسالت میں بیاد آگیا اور سب بے قرار ہوگئے۔ سب پر رفت طار کی ہوگئے۔ حضرت ابوعبیدہ اور حضرت معاذبی جبل بیا تاب ہوگئے اور خود حضرت عمر کی روے روتے تھی بندھ کی اور ویر تک اس اذان بلالی کا سب پر اثر رہا۔

يبوديت كااثر

حضرت عرایک دن مجداتھیٰ میں تشریف لے محے اور حضرت کعب احبار ا کو بلا کر پوچھا نماز کہاں پڑھی

جائے؟ مجداتھیٰ میں ایک پھرتھا جو انہاء سابقہ کی یادگارتھا۔ اس کوصح و کہتے ہیں۔ یبودی اس پھر کی ای طرح تعظیم كرتے ہيں جس طرح مسلمان جراسودكى حضرت عرف قبله كي نسبت يو جھاتو حضرت كعب نے كماصح اكل طرف اس يرآب فرمايا كتم يراجعي يبوديت كااثرباقى إاوراى كااثر تفاكم فصحره كقريب جوتى الاردى تقى-

مورضین نے حضرت عرامے بیت المقدی ش پیش آنے والا بیوا تھے بھی لکھا ہے کہ جب راہب یا استف آپ کو کلیسائے نشور میں لے گیا تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔اسقف صفرانیوس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ بہتی اس كليسا ش نماز اوافر ما كيس حضرت عرف اس كالشكربياواكيا اورفر مايا كه ش اس كليسايا مزار مقدس ش نماز نيس اوا كرتااكر یس کی کلیسایس نمازادا کروں تو ہوسکتا ہے کی دفت مسلمان اس پرمجد کی تغییر کرنے کا مطالبہ کرمیٹیس۔

بیت المقدس میں بیسویں صدی کے اوائل تک کلیسائے نشور کے قریب می ایک چھوٹی ی معرفتی جومجد عرق کہلاتی تھی۔ ہوسکتا ہے ای مجد کے مقام پر حضرت عرصے فراز ادافر مائی موادر بعد از اں ای مقام پر مجد تغیر کردی ہو۔

معامدہ طے پانے کے بعد حفزت عرق نے مجد تقیر کرنے کا تھم دیا اور جوجگدا کی تقیر کے لیے فتخب کی وہاں گندگ كانبار كليهوئ تقرب يكندكي يبوديول سيعنادك وجه سيعيمائي كوه معبد كاس مقام يرؤالت تن يك تطنطنيه بھی گندگی سے لدے ہوئے جہازای مقصد کے لیے بھوائے جاتے تھے۔ صرت عرف اس مقام کے صاف کرنے کی ابتدا خوداین ہاتھ سے کی۔معبد کے چہوڑے کے جنوب میں محققین کے مطابق میرودلیں کی شاہی بالکنی کے مقام پر سے معجد تغییر کی گئی۔موجودہ معجدالاقصیٰ ای مقام پر ہے۔حضرت عرق کے عہد میں تغییر کی جانے والی معجد کنڑی کی سادہ ی عمارت تھی جواسلام کی ابتدائی سادگی پندروایت کی مظهرتھی۔ پروشلم کی تغیر کے بعد معزت عرف نے بد فیصلہ بھی فرمایا تھا کہ یجود بول کو بیت المقدس میں رہنے کی اجازت نہ ہوگی تا ہم بعد از ال پچھ عرصے کے بعد بیاجازت دے دی۔ بہت سے حابر رام نے اس کے بعد القدس میں اسلام کی اشاعت کے لیے متعل رہائش اختیار کی۔

قية الصخره كي تعمير

وہ چان جہاں سے آ مخضرت س منظم رفع معراج سادی رتشریف کے مجے تھے العظرہ کہلاتی ہے۔اس پر تبے ك تغير كاشرف يانچوي اموى خليفه عبدالملك بن مردان كوحاصل جوار چوتكداس مقام سے انبياء سابقين كى روايات وابسة جين أورامام الانبيا حضرت محد مالأ ني بحلى شب معراج يهال امامت انبياء كرائي تقي اس ليرمسلمان اس جكه كابزا احرام كرتے ہيں۔ يبود يوں كے بال بيجك يہلے قابل احرام وتعظيم تحى اور انھوں نے ايك طويل عرصے تك اسے آپ كو اس کی زیارت سے محروم رکھا، کیونکہ ان کاعقیدہ تھا کہ یہاں کی مقام پران کی تورا قامدفون ہے، کیکن اب وہ ایکل کی تلاش یں یہاں کھدائیاں کررہے ہیں۔ غیر منتقر روایات میں وہ اس جگرکو' ٹا ف زمین' تقبیر کرتے ہیں بلکہ یہاں تک کہا جا تا ہے کہ کسی اور قطعد رمین کی نسبت بیجگر آسمان سے اٹھارہ میل قریب ترہے۔

مسلمان اسے کوچ اللہ (مجدالحرم) اور مجد نی شریف کے بعد تیسر اسب سے زیادہ مقدس مقام مانے ہیں اور اسے ثالث الحرین کہتے ہیں (بحوالداردودائرہ معارف بجاب یو ندرٹی) اگر چہ عہد نامہ قدیم میں صحر ہ کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے لیکن تالمود (Talmud) اور (Talmud) اور (Targums) میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ یوسیوں کے فرما ٹروا' مکل صدق' (Melchizede) نے ای جگہا تی قربان گاہ متائی تھی۔ سہیں معفرت ابراہم نے نے قربانی دی تھی۔ سہیں صفرت ابراہم نے نے قربانی دی تھی۔ سہیں صفرت ابراہم نے نے قربانی دی تھی۔ سہیں صفرت کا بیت ایل تھی اور پیکل تھی رکرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹی مشان نے ای چگر سہیں ضداو تدکریم کی عبادت کی تھی اور پیکل تھیر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹی تو منز نہیں اور جب ردی شہنشاہ جگر اپنا ہیکل تھیر کیا تھا۔ کی توبان گا ہیں تھیں اور جب ردی شہنشاہ ہیڈر مین نے بیکل تباہ کیا (135ء) تو اس نے بہال بت رکھوائے تھے۔ شاہ طعطین کی والدہ ملک میلانہ (335ء) نے یہ ہیڈر مین نے بیکل تباہ کیا (135ء) تو اس نے بہال بت رکھوائے تھے۔ شاہ طعطین کی والدہ ملک میلانہ (335ء) نے یہ بیٹی میں سے اٹھواد یے اور صحرہ و پرتھیر کردہ بت خانہ کی تمارت تو ڈ دی اور اس جگہ کو نجاست اور گنڈٹی ڈائلے کے لیے بعد میں سے اٹھواد یے اور صحرہ و پرتھیر کردہ بت خانہ کی تمارت تو ڈ دی اور اس جگہ کو نجاست اور گنڈٹی ڈائلے کے لیے مصوص کردہا۔

حوام الناس میں صحر ہ کے متعلق مشہور ہے کہ بیز مین وآسان کے درمیان معلق چٹان ہے یا صحر ہ جنت کی چٹانوں میں سے کوئی چٹان ہے اور پہیں کھڑے ہو کر قیامت کے دن حصرت اسرافیل صور پھوٹیس کے، تاہم ان اساطیر کی کوئی شرگ اور اسلامی حیثیت نیس ہے۔امام ابن تیمیہ البقائی ،الیوطی ،این القیم جیسے عالموں نے ان کو بے بنیا وقر اردیا ہے۔ قبلہ اقال

آ مخضرت والله رجب2 حد من المرف مندكر كفاذ اداكرت رب، ليكن آپ كى دلى خواجش تقى كه بيت الله مسلمانون كا قبله بورد (البقره: 143)

جب فتى بيت المقدس كے موقع پر حضرت عرق في استف صفر ونيس سے كہا كہ بين مسلمانوں كے ليے يہاں ايک مبد تقمير كرنا چا بتنا ہوں تو وہ انھيں بالآ خوص وہ كياس لے آيا جواس وقت نجاست سے اٹی ہوئی تھی۔ چنا نچہ حضرت عرق في است مبارك سے كوڑے كركٹ كو بتايا اور يہاں ايک مجد تقمير كرنے كا تھم ديا۔ يوں بيت المقدس ميں پہلى مجد كى بنيا در كھی گئی۔

عبدالملك بن مروان

صحره برقر فليفه عبد الملك بن مروان في 65ه ر 688م يا 72ه ر 691م ش تقير كرايا ـ اس قبيل تقير كامرك

بیان کرتے ہوئے مورضین نے دوقتم کی آراء ویش کی ہیں۔مورخ البعقونی نے لکھا ہے کہ تعمر قید الصخرہ کے محرک اس دور کے حالات تھے۔ونیائے اسلامی شن ایک بار پھرود خلیفہ مندنشین تھے۔حضرت عبداللہ بن زبیر نے شام کی اموی خلافت کےخلاف بخاوت کرکے تجاز کے استقلال کا اعلان کر رکھا تھا لیڈاعبدالملک بن مروان کو پیشوف لاحق تھا کہ اہل شام وفلسطین اگر حج وعمرہ کے لیے تجاز جا کیں تو عبداللہ بن زبیران سے اپنی بیعت لے لیں گے۔ چنا نچیاس نے مجد صحرہ کی تغییر کرائی اورلوگوں کو تھم دیا کہوہ بیت القدس کا فج کریں اور صحرہ کا طواف کریں۔اس کے بھس بشاری مقدی جس نے 374 صر 984ء میں بیت المقدى من قیام كيا تھا، بيان كيا ہے كر عبد الملك بن مروان نے جب بيت المقدى من كينسه قيامة كا قبدد يكها، جس كاعيسا في رعاياج كرتي تفي تواسے خدشه بواكداس كي شان وشوكت و كيير كرسلمان مثاثر بوت مول کے۔اس نے عزم صمیم کیا کدوہ ایسی علی باس سے بھی شاعدار اور پر فکوہ مجد تقیر کرے گا۔ چنانچداس نے مجد صخر ہیا قبة الفخر القير كرايا عبدالملك في التقير سي بليات صوب دارول كو خطوط ككيران كي رائ وريافت كي ران خطوط کے جواب میں لوگوں کا جورد مکل تھا طا ہر ہوا۔اس کے بارے میں بھی دوقول فقل کیے گئے ہیں۔الیعقو لی کے بیان كے مطابق اس خبرے مسلمانوں ميں خيفا وضف كى لېردور گئى۔ انھوں نے كہا كركيا آپ جميں عج بيت اللہ سے روك رہ ہیں جواللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فرض ہے؟ عبدالملک نے اٹھیں ابن شہاب الزئیری کی سندسے بیصد بیٹ سائی کررسول اللہ نے تین معجد کی زیارت کے سفر کرنے کی تا کیوفر مائی ہے لینی معجد الجرام ،معجد نبوی اور معجد اقضیٰ یعنی بیت المقدس اوگوں کی طرف سے اس مدیث مبارکہ کی پذیرائی ہوئی تو خلیفہ نے بیت المقدس کی ترکین و آرائش کا کام شروع کردیا۔اس کی تقیر کے لیےصوبہمری سات سال کی آ مدنی وقف کردی اوراس کی تغییر کی تکرائی کا کام پہنی صدی جری کےمعروف عالم، رجاء ن حيوة كندى اورايخ آزاوكروه غلام يزيد بن سلام كي سروكيا-

صدراسلام بین مسلمانوں نے قبۃ الصخرہ کے ساتھ فیر معمولی دیجی کا اظہار کیا۔لوگ ہر ہیراور جعرات کو نہایت اہتمام کے ساتھ فیر معمولی دیچ اورسونے چا عمدی کی انگیٹھیاں جن بین مشک وعبر نہایت اہتمام کے ساتھ فوشیوں گا کر مجرص می میں مسلم دیتے اور سونے چا عمدی کی انگیٹھیاں جن بین مشک وطروں میں بسا ہوا بخورسلگ رہا ہوتا اندر لاکرر کھ دیتے۔ستونوں کے پردے یہج چھوڑ دیتے اور پھریہ آ واز دی جاتی کے صحر ولوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، جونماز اداکر ناچا ہتا ہے وہ آجائے۔

عبدالملک کے بیٹے ولید نے بھی قبہ صحر الاور بن کرنے میں میں اہم کردارادا کیا۔اس نے شاہ روم کو لکھا تھا کہ دوقتہ الصخرہ کو مزین کرنا چاہتا ہے۔اس لیے دہ اس کی آرائش کے لیے سامان ادر ہنر مند تھیجے۔شاہ روم نے اس کا یہ مطالبہ پورا کردیا۔ یہ بات کہ قبۃ الصخرہ کی تقییر عبدالملک نے کی تھی اس مشہور کتبے سے طاہر ہوتی ہے جو اس کے جنوب مشرقی درمیا نے جسے شاہر ہوتی ہے جو اس کے جنوب مشرقی درمیا نے جسے میں ہے ہو کے سنون کی محراب پر زرداور فیلے کاشی کے کلڑوں سے کوئی رسم الخوا میں لکھا گیا ہے: "اس قبے کو

الله كے بندے عبد الملك امير الموشين نے 72 ه ش تقير كيا ..... الله اس كو تبول فرمائے اور اس سے راضى ہو۔ "عباى خليف المامون كے عبد اس قبے كو نقصان كي تباق الله الله الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله كار گروں نے اس كتبے ميں عبد الملك كى جكد المامون كانام كنده كرويا۔ ان سے ظلطى بيہ وئى كدا نصوں نے تقير كننده كانام تو تبديل كرويا عمر وه سال تقير تبديل كرنا عبول كئے۔

846 میں ایک شدیدزاڑ لے نے جورات کے دفت آیا تھا قبہ کے مافظوں نے شہادت دی کہ قبہ میں سے شق ہوگیا تھا تھی کہ دورات کے دفت آیا تھا قبہ کے مافظوں نے شہادت دی کہ قبہ میں سے شق ہوگیا تھا تھی کہ دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے دور

## صليبول كے قضے ميں

کتاب دومشرالفرام "کا مصنف لکستا ہے کہ 452ھر/1060ء میں وہ عظیم فانوس جو تیے کے وسط میں اور براس تھاز مین پر گر پڑااوراس میں موجود پائی سوچراغ تقوہ بجد گئے۔اسے ایک شکون بدسجھا گیا۔ 1099ء میں جب صلیبی فاتحین پروشلم میں داغل ہو ہے آو آخوں نے مجد صور کو کلیسا میں تبدیل کردیااور صحرہ کے داپرایک قربان گاہ تھیر کردی حصوری میں فاتھیں پررگوں کی تصویری میں دور مور تیاں سیا دی تھیں۔ محقیق نے کلھا ہے کہ صلیبی صحرہ کے بہت سے کلاے کاٹ کر تسلطنیہ اور سقلیہ لے گئے۔ایک اور مور تیاں سیا دی تھیں۔ محقیق نے کلھا ہے کہ میشن نے لکھا ہے کہ میشن نقوش بدل دیے۔ میجد کے ایک جھے کو کلیسا بنالیا اور دوسرے حصوکو فی کی سٹریٹ کے الفاظ میں صلیبیوں نے میجد کے بیشتر نقوش بدل دیے۔ میجد کے ایک جھے کو کلیسا بنالیا اور دوسرے حصوکو فی کی رہائش میں بدل دیا جس میں نائٹ ٹیملیم تیا م کرتے تھے۔ابن اللا ٹیمر نے اپنی تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ مسلمیوں نے دوران مینی یا دری صفرہ کا کے این الوری صفرہ کے این اللہ تھر نے اپنی تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ مسلمیوں نے کے دوران مینی یا دری صفرہ کے این المرد نی طبقہ کے ستونوں کے دوران مینی میارد ان میں جارد اور کر سمندر بارے آندا کر بین کے ہاتھ فروخت کر دیے تھے۔ صلمیوں نے تھے کملس پرسونے کی ایک بھی صلیب بھی تھیں کردی تھی۔اور نے جو تھا ہے ستونوں کے درمیان فرانسی صنعت کاری کا ایک آئی گئیرالگایا گیا اور اس میں جارد دراز سے دکھ کے تھے۔اور نے چو تھارہا سے ذیلی عبادت گی عبادت گی عبادت گاہ کی انگرا

## القرس كى بازيائي

1187ء میں سلطان صلاح الدین ایو ٹی نے بیت المقدس کو واگر ار کرایا تو قبے کے کلس پر جوصلیب تھی وہ ا کرادی گی اور سب صلیبی علامات بیٹا دی گئیں۔ فتح القدی کے بعد سلطان صلاح الدین ایو بی نے پہلا جھ سجو صحرہ میں ر حارجه کا او ان اور نماز قاضی و مشق می الدین بن الزک نے برحائی۔ (ابن الاشر، تاریخ کامل)

582 ھر 1448ء میں بعد مملوک سلطان الظاہر یہ جمع تجب کا ایک حصر آسانی بھی گرنے کی وجہ سے جا گیا۔ یہ کا کرنے کی وجہ سے جل گیا۔ یہ جا گیا۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ آگ آسانی بھی گرنے کی وجہ سے جیس کی کہاں میں چندامیر زادوں کی کارستانی کووشل تھا۔ وہ تھے کہ وہری چھت کے اعدو فی جھے میں کیوروں کا شکار کرنے کے لیے تھس کی تھے۔ ان کے ہاتھ میں شم تھی جس سے جھت کو آگ گی گئی ہے۔

سلطان الظاہر نے ناظم حرم، قاضی شمس الدین جوی کو 2500 دیار شہری اور ایک سوجیں قطار جست دیا۔ قاضی نے اس رقم کوکام میں لاکر پہلے ہے بھی بہتر چھت بنوادی۔ حقانی سلطان سلیمان قافونی کے جمد 1560ء تا 661ء میں قید الصخرہ کی پوری محمارت کی تجدید نوک گئی تھی۔ کہاجا تا ہے کہ قید الصخرہ کی محمارت میں کا ٹی کاری کا استعال سب ہے پہلے سلطان سلیمان کے عہد میں کیا گیا تھا ور شاس ہے پہلے ضیفا ہے ذیب و آ رائش کی جائی تھی۔ اس کے عہد میں کیا گیا تھا ور شاس ہے پہلے ضیفا ہے ذیب و آ رائش کی جائی تھی۔ اس کے عہد میں قید محمولی و کچھی لیتے دہے۔ میں شہری شخفے کے سولدرو ٹن وان بنائے گئے۔ بعد کے حقائی سلاطین بھی مجد الصخرہ میں فیر معمولی و کچھی لیتے دہے۔ خاص طور پر سلطان عبدالحمد بنائی کی حجمد میں بڑے جہد میں بڑے ہوئے ہیں ہوئی تھی جے باب عالی نے خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے تسطیفیہ ہے ہو حکم بھیجا تھا۔ مان مقر ابن نے قب کو مستحکم کیا اور اندرونی جے میں گئی تشش و نگار کا اضافہ کر دیا۔ سلطان عبدالحمد بنائی ( 1873ء) اور سلطان عبدالعزبی حقوم کی کے وحد میں ایرانی قالین بھیوا و ہے۔ صحرہ ہے اور ایک وحد میں اور اندرونی جے ہیں بھی تھیں کے تشر میں ایرانی قالین بھیوا و ہے۔ صحرہ ہے اور ایک خوشما قد کی میں موان کی تعمیر کے بعد میں ایرانی تا لین بھیوا و ہے۔ صحرہ ہے اور ایک خوشما قد کی میں ایرانی قالین بھیوا و ہے۔ صحرہ ہے اور ایک خوشما قد کیل میں موان کی تعمیر کے بعد میں ایرانی تا لین بھیوا و ہے۔ صحرہ ہے اور ایک خوشما قد کیل اور اندری جے اور ایک خوشما قد کیل اور اندرونی جانب سورۃ الاسراء کی معلی کرائی آ یات تکش کرائی ہیں۔ تقش کرائیس۔

بييو يرصدي ميں

 تایا کہ 1927ء کے زلز لے میں قبے کوا عدراور ہاہر دونوں سنوں نقصان پہنچا تھا۔ ایسی بی ایک اور رپورٹ معرکے ماہر آ اور تعدید عبد اللہ اللہ مائد ہرارسٹر لنگ پوٹڈ ک فریے کا الحدید عبد اللہ اللہ ساٹھ ہزارسٹر لنگ پوٹڈ ک فریے کا تخیید پڑش کیا۔

نومبر 1947ء میں تقتیم فلسطین کے اعلان کے بعد حربوں اور یہودیوں میں جو جنگ ہوئی اس سے حرم فدی
جی محفوظ ندرہ سکا۔ یہودی معجد کی جھت اور حق میں گولہ باری کرتے رہے۔ 16 جولائی 1948 میں یہودیوں نے حرم
شریف پر جملہ کیا اور مقامی وقت کے مطابق شام بھاری کر ہیں منٹ پر گولہ باری شروع کردی جوا گلے روزش بھار ہیں ۔
جای رہی صحن حرم میں تقریباً ساتھ ہم گرے جن میں سے ایک قبے کے عین او پر آگر اجس سے قبے کوشر بیانقصان پہنچا۔
ایسے ہی مزید حملے یہودیوں نے اگست، حمبر اور اکو پر بومبر 1948 کے جہینوں میں حرم شریف پر کیے۔ ان
جملوں سے شال مغربی سے میں قبی کی جائی وار کھڑکیاں مثاثر ہو کی اور تاریخی نفوش سے حزین شیشے کی قدیم تفقیل ٹوٹ
پوٹ گئیں طہارت خانے اور باب الموازین کی سیر حیوں میں دگاف پڑکئے ۔گئی آداری شہید ہوئے اور میجوشر ہف کے
گئی دومرے میں مثاثر ہوئے۔ 22 فروری 1954ء کو مملت اردن کی مجلس وزراء نے ایک وفرت کی ایک موقد نے دنیا کے اسلام کا دورہ کر سے اور می ہواردتی ویتار کے برابر چندہ جس کی جبہ مرمت وتجد بیکا خرچہ بابی کا لکھ دینار گایا
دورہ کر کے تقریباً دولا کھا تیا کیس بڑار چھسواردتی ویتار کے برابر چندہ جس کی جبہ مرمت وتجد بیکا خرچہ بابی کو لا کھ دینار گایا
آغاز ہوا اور اس کے اہم مصد درست کرونی گئے۔ جون 1967ء میں پوراح م شریف یہودیوں کے قبضے میں چلاگیا اور
اب امرائی کے دارائی ومت کا ایک حصہ ہے۔



## مسجدالاقصلي كيتمير وتحديد

وہ مجد جو بیت المقدس میں تغییر ہوئی اس کے معنی ابدیدترین مجد اسے بیں (اس لیے کہ بیر مجد مجد الحرام مکہ سے بعیدترین مقام پرواقع ہے) سب سے پہلے بید نام انصل سورہ بی اسرائل کی آیت تمبر السُیْطُن الَّذِی اَسْرای بِعَیْدِہِ لَیْلا مِن الْمُنْسَجِي الْحَدَامِ الْمَن الْمُنْسَجِي الْحَدَامِ الْمَن الْمُنْسَجِي الْحَدَامِ الَّذِی الْمُنْسَجِي الْحَدَامِ الْمَن الْمُنْسَجِي الْحَدَامِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

روایت ہے کہ آخضرت باللہ کوشب معراج میں ایک مرسطے (پہلے) کے طور پرمجدافعلی لے جایا گیا وہیں آپ ماللہ نے انہیا نے انہیا نے سابقہ کی دورکعت نماز کی امامت کرائی آور آپ کو امام الانبیا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کوشراب اور دودھ کے پیالے پیش کیے گئے۔ آپ نے ان میں سے دودھ کے پیالے کو نتخب فرمایا جس پر آپ کو فوش فیری دی گئی کہ آپ کی امت مجموع طور پر بھی گراہ نہیں ہوگی۔ محقین نے تکھا ہے کہ معرائ شریف کے ذمانے میں محلوم ہوتا ہے کہ دہاں کوئی محمارت شروم وجودتی جس کی بابت قریش کمہ نے استفسار کیا تو آپ ہائی آپ نے ان کا کہ معرائ کی اس کے سوالات کے تعلی ہے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالی نے بیت المقدس کی اس محمولات کے اس کوقع پر اللہ تعالی نے بیت المقدس کی اس محمولات کویا اس کہ نقشے کو آپ ہائی کے سامنے کردیا تھا۔ اسلامی دور میں یہاں سب سے مہلی مجد خلافت فاروتی میں تھیر ہوئی تھی۔

بیت المقدی یعنی معجد افضی جیسا کراسے قرآن مجید میں نام دیا گیا ہے بہر حال قدیم ترین زمانے ہی سے اسلام میں ایک مقدی مقام ہے یعنی اسے قبلہ اول ہونے کی معادت حاصل ہے۔ اگر چہ احداز ال تحویل قبلہ کی آیات کے نزول کے بعداس قبلہ اول کو بیت اللہ شریف کے حق میں چھوڑ دیا گیا تھا تا ہم پھر بھی اس کا نقدی قائم رہا جیسا کہ اس واقعہ سے فاہر ہے کہ خلیفہ فانی نے یہال مجرفقیر کرائی۔

المجدالاقعنی اب خصوصیت کے ساتھ اس مجد کا نام ہے جوقد یم اسرائیلی معبد بیکل سلیمانی کے رقبہ کے جؤب

یں واقع ہے۔ بعد کے مغرفی مورشین نے لکھا ہے کہ یہ مجد ظیفہ عبد الملک (۱۹۵۵ء تا 805ء) نے تقیر کرائی تھی۔

اس مجد کے احاطے کو حرم شریف یا حرم اشرف کہتے ہیں جو 1499 فٹ طویل اور 595 فٹ کشادہ ہے۔ اس کے وی درووازے ہیں جن میں سے پانٹی بند اور پانٹی کھے دہتے ہیں۔ اس احاطے کے درمیان سنگ مرم کا ایک تخت یا عظین چہو ترہ ہے جو عالیا 450 مراج فٹ ہے اور بارہ سے چودہ فٹ احاطہ کے فرش سے بلند ہے۔ اس تخت کے گر د بہت سے جم سے جو حق ہیں جہاں موذن اور خدام مجد دہتے ہیں یا سامان رکھا جاتا ہے۔ چہو ترے کے او پر تک تک تی ہے کے لئے و میٹر صیاں ایک ہیں کہ جب میں مجد کے چہو ترے تک بی تی جاتی ہیں تو وہاں محراب دار سے نو میٹر صیاں ہیں جن میں سے آ ٹھ سیر صیاں ایک ہیں کہ جب میں مجد کے چہو ترے تک بی تی ہیں۔ عوام الناس میں سے نو میٹر اور اس میں اور فراس میں اس میں اس میں اس میں جانے گی۔

سب سے زیادہ خوبصورت اورخوشما دہ معید ہے جو اس تخت کے پیچوں نے واقع ہے اسے معجد معیر ہو گہتے ہیں۔ اس معجد کے اعدر موجود دہ چنان ہے جسے محر ہ کہا جا تا ہے۔ اس کی نسبت خیال کیا جا تا ہے کہ بیر پھراس دفت آسان سے گرا تھا جب پہلے پہل موت داقع ہوئی شب سے بیای جگہ پڑا ہوا ہے۔

روایت ہے کہ انبیائے سابقہ ای پھر پر پیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس پھر یا چٹان کا در پھیر کردہ سجد ہشت پہلویا شمن الا صلاع ہے جس کا پہلوتقر پا 66 فٹ طویل ہے۔ اس کا اعمو فی قطر 192 فٹ ہے اور تھے کے قاعد سے کا قطر بھی 66 فٹ ہے۔ بیرقبہ 99 فٹ بلنداور کلڑی کا بنا ہوا ہے جس کے باہر کی طرف سیسا چڑھا ہوا ہے اور اعمد و فی ست بیل بھی کا استر نگایا گیا ہے۔ جس بیل سنہری کا م اور پر تکلف آرائش کی گئی ہے۔ عمارت کے بیرو فی مطرف پہلے سنگ مرمر لگا ہوا تھا لیکن سلطان سلیمان قالو فی نے 1561ء بیل بعض صول بیل اس کی جگہ کا ٹی کاری کرادی میں اس کی جگہ کا ٹی کاری کرادی سنگ مرمر لگا ہوا تھا لیکن سلطان سلیمان قالو فی نے 1561ء بیل بعض صول بیل اس کی جگہ کا ٹی کاری کرادی میں۔ واقعہ بیہ ہے کہ مواجو یں صدی عیسوی بیل تمام عمارت کو شخ سرنے سے درست کرا کے اس کی آرائش کی گئی ہے۔ پھا ٹچہ دیواروں کی بیرونی بین کاری، خوبصورت رکھن شیشوں کی کھڑ کیاں اور دومر اسامان تر کئین سب اس مخصوص ترکی کی کی کا ہے۔ عمارت کے باہر چاروں طرف ایک حاشے کی شکل میں قرآنی آیات خط طغرا بیل و لفریب اعداز سے تحریر کی گئی بیل ۔ رنگوں کا امترائ بھی بہت مناسب ہے۔

کھڑ کیوں کی بناوٹ میں اعلی درجے کی حسین ترتیب ہے خصوصاً اس کھڑ کی کے جالی دار کام میں جومغر پی دروازے کے قریب ہے۔اعد کی طرف چار نہایت خینم کیل پاؤں اور بارہ ستونوں نے چاروں طرف سے صحر ہ کو گھیر رکھا ہے۔ قبہ اٹھیں ستونوں پر قائم ہے ان کے علاوہ ستونوں کا ایک اور سلسلہ بھی ہے جس میں ہشت کیہاو پروہ ہے اور اس میں آٹھ کیل پائے اور سولہ ستون ہیں۔ گویا ہردوشش پہلو کیل پاؤں کے درمیان دوستون ہیں۔اس طرح اعدرونی حصہ تین اہم مرکز حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ہیرونی ہشت پہلو والان تیرہ فٹ چوڑا ہے اورا عمد دنی چالیس فٹ چوڑا۔ در دازے چاراہم کوٹوں کے سامنے ہیں۔

شالی درواز ہاب البحثہ کہلاتا ہے اور جنوبی پاب القبلہ مشرق درواز ہاب النبی داور ہے۔ ای کو پاب السلسلہ بھی کہتے ہیں۔ مغربی دروازے کو پاب الغرب کہا جاتا ہے۔ ساگوان کے بے ہوئے دروازوں کے قفل پرانی دستکاری کے حسین نمونے ہیں۔ دروازوں پر پیشل کی چادیں چڑھی ہوئی ہیں جن پر خطکوئی میں 216ھ کندہ ہے۔

عمارت کی زیریں منزل سولہ فٹ بلند ہے اور اس میں فدکورہ بالا دوازے نصب ہیں۔ اس پرسادہ چنائی کی 20 فٹ بلند بالائی منزل ہے جس کے ہر پہلو کی سات سات گول محرابوں میں سے اڑتیں کھڑ کیاں کھول دی گئی ہیں اور ہاتی میں تیغاہے پھرسب کے بعدوہ حیرت انگیز ، موزول متناسب بالائی قیہہے۔ فرش پرسنگ مرمر کی سلیں پچھی ہوئی ہیں جنھیں آ کھڑوں سے جمایا گیا ہے اور جن کے جوڑوں میں سیسا پھلاکر بحرویا گیا ہے۔

صحره 66 ف طویل، بیالیس ف چوڑا اور تقریباً ہم دائرہ کی شکل کا ہے۔ اس کا شخنی ڈھلواں پہلومشرق کی جانب ہے اور سیدھا اونچا بلندتر پہلومغرب کی سمت ہیں۔ علم طبقات الارض کے اعتبارے یہ چٹان بروشلم کی سطح مرتفع کی زیادہ تخت شم کی سرگی رنگ کی چٹائوں کا حصہ ہے اور عملاً اپنی غیر تراشیدہ شکل ہیں صدیوں ہے موجود ہے۔ صحرہ کی زیادت کرتے وقت ترکزہ اس کے داکھیں فرق رہے تاکہ اس کا طواف کی بیادت کرتے وقت وائر کے دوقت زائر کو بدیدا حقیا طربر ناچا ہے کہ طواف کرتے وقت صحرہ اس کے داکھیں فرید'' ہیں لکھا ہے'' جب تم صحرہ ہیں وائل کھیہ کے طواف سے مختلف سمت ہیں ہو۔ ابن عبد رہ نے اپنی کتاب '' الاظار فرید'' ہیں تکھا ہے'' جب تم صحرہ ہیں ہواؤہ وہاں کے کوئوں ہیں نماز اداکر داور اس مل پر بھی جوا تی کتاب '' الاظار فرید'' ہیں تکھا ہے۔'' جب تم صحرہ ہیں ہواؤہ وہاں کے کوئوں کا کمان ہے کہ در میں ہوئی ہیں۔ '' یہ میں دوسرے لوگوں کا خیال ہیہ کہ دیہ میں حضرت سلیمان کی قبر پر ہے۔ بہر حال اس کے بارے ہیں ہیں جب کہ ایک اور کا نمان سے کہ اس دوازہ ہیں۔ جب اس دوراز سے میں جنت کے فرش کی ایک مل (بلاطہ الجمہ) میں سے گزرتے ہوئے خارش کی ایک میں دوازہ ہے۔ جب اس دوراز سے میں جنت کے فرش کی ایک میں دوازے سے میں سے گزرتے ہوئے زائر عاجز اندائداز ہیں گیارہ سیر ھیاں ہیں جات سلیمان کی بید حاس کی زبان پر ہوتی ہیں ہیں۔ '' خدایا!ان گنگاروں کی پخشش فر ماجو یہاں حاصر ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کو نجات عطافر ما۔''

عار کی بلندی اوسطاع محص فٹ ہاوراس کی جہت پرایک نشان بنا ہوا ہے۔اس کا فرش سنگ مرمر کا بنا ہوا ہا اور اس کی دیواروں پر سفیدی کی گئی ہے۔ کہا جا تا ہے کہاس عارض باسخدا دمیوں کے سانے کی جگہ ہے۔ صحرہ کے ایک طرف با ہرکو نظے ہوئے کلاے کو اسان صحرہ '' کہتے ہیں۔ عارے اندرد دمحرا ہیں تی ہو کی ہیں۔ان میں سے ہرا کیک سنگ

مرمر کے دوستونوں پر استوار ہے۔ وائیں محراب کے سامنے مقام خضراء ہے اور شالی کونے میں ایک چپوترہ ہے جے مقام الخلیل کہاجا تا ہے۔

صحر ہ کے جنوب مشرق میں ایک زینہ ہے جواد پر قبے کی غلام گردش تک جاتا ہے۔ دہاں ہم اس ہلال تک بھی خلام کردش تک جاتا ہے۔ دہاں ہم اس ہلال تک بھی ہیں جو قبے کے طس پرآ ویزاں ہے۔ اس مظر کی دل شی کی تعریف المقدی (984ء) نے پہلے یوں کی ہے:
'' فجر کے وقت جب آ فما بس کی شعا کیں اس قبے پر پڑتی ہیں اور اس کا ڈھولٹا مٹور ہوجا تا ہے تو اس عمارت
کے منظر میں اتنا حسن و جمال ہوتا ہے کہ تمام عالم اسملام میں بے نظارہ کہیں اور دیکھنے کوئیں مل سکتا۔''

مجد صحر ہے کیے مختلف زمانوں میں لوگ جا ندادیں وقٹ کرتے رہے ہیں۔القدس میں ان جائیدادوں کا ایک طویل سلسلہ موجود ہے۔ بیرجا ندادیں ، د کانوں ، مکانوں اور زمینوں پر شمتل ہیں۔

رو پہلی گئید والی مجداور سنہری گئیدوالے قبۃ السخرہ اور چاروں بیٹاروں سمیت تمام عمارات تاریخی طور پر سمجد اتھیٰ بن کے نام سے جانی جاتی ہیں اور آٹھیں عمارات کے مجموعے کو حرم اشرف بھی کہا جا تا ہے۔ قبۃ السخرہ کے ساتھ ساتھ رو پہلی گئیدوالی سمجداقصٰ کی تقمیر سے سے پہلے خلیفہ عبدالملک بن مروان نے کرائی تھی جواس کے بیٹے ولید کے عہد بیس 705ء بیش کھل ہوئی تھی۔

746ء شن آنے و لے ایک شدید زائر لے کی وجہ سے مجداتھی سیت تمام کارات کوشد ید نقصان پہنچا تھا۔ اس دور میں خلافت بنوامیہ متحکم نہیں رہی تھی۔ اس وجہ سے اس کی تجدید ومرمت ندہو تک ۔ اس زائر لدکی آ مدے صرف چارسال بعد ایک شدید سیاسی زائر ایمی آیا جس نے مشد خلافت پر عباسیوں کو شمکن کر دیا۔ السفاح کے بعد جب دو سرا عباسی خلیفہ المصور مند تھیں ہوا تو اس نے مجداتھیٰ کی تجدید ومرمت کا اعلان 753ء میں کیا۔ بیکام 771ء میں پایٹ تھیل کو پہنچا کین المصور کے۔ المصور مند نقصان کینچایا۔ 780ء میں المصور کے۔ جاتھیں خلیفہ المبدی نے ایک اور نزائر لے نے المصور کی تجدید و مرمت کر شدید نقصان کینچایا۔ 780ء میں المصور کے۔ جاتھیں خلیفہ المبدی نے ایک مرجبہ پھراس کو از مر ٹو تھیر کرایا۔ اس تھیر کو بیت المقدس کے رہائشی جغرافید دان بھاری مقدی کا کام فاطمی خلیفہ الفلا ہر نے 1034ء میں ایک اور شدید ٹائے اس مرجبہ تجدید کا کام فاطمی خلیفہ الفلا ہر نے 1034ء میں ایک اور شدید ٹائے اس مرجبہ تجدید کا کام فاطمی خلیفہ الفلا ہر نے 1034ء سے 1036ء کے دومیان کرایا۔ اس تھیر کے بعد کے ایرانی سیاح نام خسرونے اس کا ذکرا سے سفرنا مدیش کیا ہے۔

שנ על נפנ

بیسویں صدی کے دوسرے عشرے 1922ء میں اس صدی کی پہلی تجدید سلم سپریم کونسل نے مفتی امین الحسینی کی قیادت میں کرائی تھی۔

آ تش زدگی

121گست 1969ء کورو پھٹم پراسرائیلی قبضے کے صرف دوسال بعدایک جنونی آسٹریلیائی عیسائی ڈینس مائیکل روئان نے سمجرشریف بیل آسٹریلیائی عیسائی ڈینس مائیکل روئان نے سمجرشریف بیل آسٹریلی کے دنیا بیل آسٹریلی اور اصل میسب کھائی نے بہود یوں کے اشارے پر کیاتھا جواس مقدی سمجد کی جگہ پیکل سلیمانی تغییر کرنا چاہیج بحق ساس آگ کے شمجد افضی کوشد بید قصان پھٹچایا اور ٹورالدین زگلی کا مشہور منبراور چھت کو سپارا دین و تگلی کا مشہور منبراور چھت کو سپارا دین و تگلی کا مشہور منبراور چھت کو سپارا کی جو الے لکڑی کے گئی ستون جل گئے سپیکٹر ول مسلمان مجد افضی کو دوڑ سے اور سینہ کو بی کرنے گئے ۔ وہ بی تی کی الزام کا اور بیستہ کی بیا نے دائے اس کے منبیکٹر ول مسلمان می بیانے مزید پڑول چھڑک کر شعلوں کو ہوادی ہے۔ لگار ہے تھے کہ آگ بھل نے والے اس ایک ساٹھ کے ختیج بیں مسلم سریراہ کا نفرنس کا پہلا اجلاس رباط بیں منعقد ہوا جس بیں مجدشریف کو ٹیش آنے والے اس حادثے کا جائزہ لیا گیا۔

معجداقصلی کودھا کے سے اڑائے کامنصوبہ

1980ء کی دہائی میں انتہا پہند یہود ہوں نے متجدا تھٹی اور گنبد سختر ہ دونوں کو بم سے اڑانے کا منصوبہ بنایا تا کہ ان مقدس مسلم مقامات کی جگہ پر ہیکل کی تیسر کی تغییر کی جاسکے گر اگر یہود کی انتہا پہندوں کی بینا یا کے منصوبہ بندی کا مہاب ہوجاتی تو بالضرور تیسر کی عالمگیر جنگ کا سبب بن جاتی گر یہود ہوں کی بیسازش 1984ء میں بے نقاب ہوگی۔ لتحمیر وفن تحمیر

مجدافضیٰ اوراس کے اردگردی دیگر عمارات بشمول گنبد صحر ہتقریباً 144000 مربح میٹر کے رقبے پرتغیر کی گئ بیں ۔ مجدافضیٰ خودتقریباً 35000 مربح میٹر کے رقبے پرتغیر کی گئی ہے اور پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش رکھتی ہے۔ ب عمارت گنبد صحر ہ کے پرتکس جو ہاز فطینی ٹن تغییر کا تکس نظر آتا خالص طور پر ابتدائی اسلای ٹن تغییر کانمونہ نظر آتی ہے۔

اس كاطول تقرياً 83 ميٹر (272 فٹ) اور عرض 56 ميٹر (184 فٹ) ہے۔

كثير

اگر چہ آج فلیفہ عبدالملک کے عہد میں تقمیر کے گئے گنبد کی کوئی چیز بھی یاتی نہیں رہی گرموجودہ گنبد فاطمی فلیفہ الظا ہر کے تقمیر کردہ گنبد سے بالکل مشاہہ ہے جو 1969 کی آتش زدگ سے پہلے بالکل سیج حالت میں وجود تھا۔ 1969ء کی آتش زدگی کے بعد لکڑی کے بجائے کئر بیٹ کا گنبد تقمیر کیا گیا تھا اور اس پرالموشم چے حمایا گیا تھا جواس پر نصب کی گئی سیسے کی اصل چیوں کی جگہ تھا گر 1983ء میں سلور یا الموشم کی پلیٹوں کو اصل سیسے کی سلیٹی رنگ پلیٹوں سے بدل کر اس کی تقمیر کا سمایق انداز بحال کردیا گیا۔ مبحد افضای کا گذیدان چندایک گذیدوں ش سے ایک ہے جوجهد بنوامیداور عباسیہ ش محراب کے بالمقابل فقیر کے گئے تھے۔اس گذید کی اندرونی زیبائش چودھویں صدی میسوی نے سات رکھتی ہے۔1969ء ش ہونے والی آتش ذرگ ش اس کی اندرونی زیبائش کو بھی شدید نفضان پہنچاتھا گراس زیبائش کوجدید تیکدیک استعال کر کے بحال کردیا گیا ہے۔ رو کا راورڈ لوڑھی

مجدافعیٰ کی روکاریا مقف ڈایوژهی 1065ء ش فاطی فلیفد المستعصر باللہ کے تھم پرتقیر کی گئتی۔ بیڈ ایوژهی ایک آرائش تحراب اور چھوٹے آرائش ستونوں پرشتل ہے۔ صلیوں نے اپنے قبضے کے دوران اس کوشد بیرفقصان پہنچایا تھا تا ہم اس کی خوصورتی اورآ رائش کو ایو بی سلاطین نے بحداز ان بحال کردیا اوراس کوخوبصورت ٹاکلوں سے مزین کرادیا تھا۔ اس می خوصورتی ٹاکلوں سے مزین کرادیا تھا۔ اس می تجدیدوم مت صلاح الدین تھا۔ اس می تجدیدوم مت صلاح الدین ایو بی کے جمد میں کا تھی۔ اس کی تجدیدوم مت صلاح الدین ایو بی کے جمد میں کا تھی۔ اس کی تجدیدوم مت صلاح الدین ایو بی کے جمد میں کا تھی۔ اور اس کی تجدیدوم مت صلاح الدین ایو بی کے جمد میں کا تھی۔

اندرون مسجد

مجداتصی کے اعدونی دالان کے سات بعلی صے(Aisles) ہیں اور عمارت کے جنونی حصے سے ملحقہ کی چھوٹے ہوئے ہے ۔ ملحقہ کی چھوٹے ہال بھی ہیں جواس کے مشرق ومغرب میں واقع ہیں۔ مبحد شریفہ کی 121 رکٹین شفٹے کی کھڑکیاں ہیں جن کا تعلق عہاں اور فاطمی خلفاء کی تقییرات سے ہے۔ 1924ء میں کی جانے والی تجدید ومرمت میں ان میں سے کئی ایک بحال کردیے گئے ہیں۔

معجد کے اندرونی والان کی جہت کو 45 ستونوں سے سہاوا دیا گیا ہے جن ش سے 33 سنگ مرمر کے ہیں۔ اندرونی والان کے مرکزی مصے کے ستون کی قدر بھاری ہیں جب کدووسرے صول کے ستون متناسب ہیں۔ گنبد کے یٹے کے ستون کا تھیں سجاوٹ آ راکش سے مزین ہیں اورا طالوی سفید سنگ مرمر کے تقیر کیے گئے ہیں۔ مجد شریف کے اندرونی مصے ش اگر چہذیا وہ طور پر سفیدی کی گئے ہے مگر گنبداوراس کے یٹے کی ویواریں کا ٹی کاری سے آ راستہ ہیں۔

100

مبراضی کا منبر تو دالدین زگل کے تھم پر حلب کے ایک دست کا داخترین نے بنایا تھا۔ نو دالدین زگل نے جب القدس کو صلبیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی تھی اس دوران سے منبر مبحد کے لیے ایک تخفہ کے طور پر بنوایا تھا تا ہم نو دالدین زگل اپنی دفات تک القدس کو صلبیوں سے آزاد شرکراسکا اور بیسعادت بعدازاں صلاح الدین الوبی کے جصے شی آئی اوراس نے سلطان تو دالدین زگل کا بنوایا ہوا منبر مبحد شریف میں چھوایا تھا۔ بیرمنبر ہاتھی دانت سے بنایا کہا تھا اور اس برح بی خطاطی کے بہترین نمونے موجود تھے۔ اس منبر کو آدائش چھول چوں سے بھی سجایا گیا تھا۔ بیرمنبر ہاتھی دانت سے بنایا کہا تھا۔ د

آ تش زدگی میں جل کرخا تمشر ہوگیا تھا اور ایک سادہ منبراس کی جگہ رکھ دیا تھا۔ 2007ء میں آنسی اسلامی وقف کے سربراہ عدنان الحسینی نے بیان دیا تھا کہ جلد بی ایک نیامنبراس کی جگہ رکھا جائے گا۔ نیامنبر سلطان صلاح الدین کے منبر کی طرز پر بنایا گیا ہے۔

وفنوفائه

مجداتھیٰ کا مرکزی وضو خانہ Al-Kas مجداتھیٰ گنبد صحر و کے درمیان مجد کے شال میں واقع ہے۔ یہاں مجد میں نماز اوا کرنے والے وضو کرتے ہیں۔ بیوضو خانہ سب سے پہلے بنوامیہ کے عہد میں تغییر کیا گیا تھا۔ بعدازاں 1327ء میں گورز تنگیز نے اس کی تجدید کرائی اوراسے کشادہ کیا۔



# حرم شريف اورديكرمقامات

محقق ابن الفقيد نے 903ء ش لکھا تھا کہ حرم شریف کا طول ایک ہزار درع اور عرض سات سوورع ہے۔اس ک محارات الله على مار بزارچوني همتر ، سات سونتگی ستون اور یا فی سوپیشل کی زنیریس بین بر بررات ایک بزار چیسوفانوس روش کیے جاتے ہیں اوراس کام کے لیے ایک سوچالیس غلام مامور ہیں۔ ہرماہ سوتین سوکلوروغن زیتون یہاں کے قالوسول اور چراغوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جرم شریف کے اعدر سولہ بڑے صندوق قرآن جمید کے جلدات کے ہیں۔وضو کے لیے چارجوش اور واعظین کے لیے پانچی منبر ہیں مجداور گنیدوں کی چھوں پرمٹی کے بجائے جست کی 45 ہزار تختیاں چڑھائی گئی ہیں۔مجد کے اعدرسر گز (ورع) طویل تین متورات کے لیے مخصوص مقصورے ہیں۔ حرم شریف کے اعدو فی و بیرونی وروازوں کی تعداد پیاس ہے جبکہ این عبدرباس کے دس سال بعدائی کتاب "العقد فرید" ش لکستا ہے کہ حرم شریف کی مبارک عمارتوں میں ڈیڑھ بڑار فاٹوس روش کیے جاتے ہیں۔ دروازے پھاس اورستون 684 ہیں۔ صحرہ کے اعديس اور بابرا شاره ستون بين صحره ك كنبدير جست كى 3392 تختيال لكاني كى جين جن يريالش كرده بيشل كى 10210 تختیاں بڑی گئ ہیں۔اس قبہ میں روشی کے لیے 464 فاٹوس روشن کیے جاتے ہیں جو تانے کی زنچروں اور كندول ين لكے موئے إلى - برزنجر 18 درع (كر) لمى ب- بن ك تفطع كے چوقر آن مجيد، جن كا برصفي كمال ك پورے تقطع پہنی ہے۔ حرم محر م میں در محرایس، چدرہ گنبد، چیس در علے اور جار مینارے اذان کے لیے ہیں۔ مجد، گنبد اور میناروں سب کی چھتوں پر مل شدہ جاوریں پڑھائی گئی ہیں۔مجد میں 230 خدام ہیں جنسیں سرکاری خزانے سے تخواہ لمتی ہے۔روخن زیحون کی ایک بوی مقدار تقریباً سات سوکلوگرام حرم شریف کے چراغوں میں روشی کرنے کے لیے استعال ک جاتی ہے۔ایک جدیدمغربی سیاح کے سفرنا سے کے مطابق حرم اقدس کا طول 1200 گز اور عرض 660 گز ہے۔حرم ش جا بجاز تون، مروا اور نارغ کے درخت ہیں اور اس کے دروازے چودہ ہیں جن ش سے اکثر بندر بچے ہیں۔ بیسفر نامد بیسویں صدی کے آغاز میں لکھا گیا تھا۔

حرم شريف كاطول

دسوي صدى ميسوى من بشارى مقدى اورائن الفقيد في اس كاطول وعرض 1500 x 1500 اورسياح ناصر

خسر واور چغرافیدوان الاور کی نے 1080 x 1200 فٹ کھماتھا۔ سلطان صلاح الدین ایوٹی کی یا زیافت کے ایک عرصہ بعد جب مشہور سیاح این بطوطہ کا بہاں ہے گزر ہوا تو اس نے طول وعرض 435 x 752 گز (درع) پایا۔ مالکیہ صاحب ''مشیر الخرام'' نے 1351ء شن 438 x 638 کھما ہے جبکہ 1496ء شن مجیرالدین 485 x 485 فٹ بیان کرتا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ زمانہ قدیم سے دور جدید تک احاظہ خرم کی حدود شن چھرزیادہ ردو بدل ٹیمیں ہوا۔ البتہ 1967ء شن مولا تا شیر علی نے اس کا طول وعرض 1200 x 1200 تا ہے اور بیاضا فدشاہ حسین کے عہد میں کی گئی حرم کی تز کین تو کے دوران ہوا تھا۔

## وم شریف کے دروازے

مختلف ادواریش مورخین اور زائرین نے دروازوں کے نام اور تعداد مختلف بیان کی ہے۔اس سلسلے بی سری ولس نے مختلف ادواریش دروازوں کا جو تقشیر مرتب کیا ہے وہ درج ذیل ہے۔

> 50 الاعبداب 903 يوى 913 ييوى 985 يوى 1047 يوى 1496 يوى 1890ء بابالسلسلي بإسيالسلسل بإسياداؤو بإب داؤر يابواؤد بإبواؤد بابالني بابط بابالني بابالني بابطه بابطه باب القصىٰ قديم باب البراق بابالنبي بابعم بابالنبي ابواب مريم باب عين الصلوة صلاح الدين الوبي في يندكرواديا بإبالرحم بإب الرحم بإب الرحم بإب الرحم باب الرحم باب الرحم بإساائتوبه ياب التوبير باب التوب باب التوب بابالتويد بابالتويد بابالطه بابالطه بابالاماط الوابالاماط بابركري بابالواب

#### कुबररान्ता देते मुर्के बर

..... باب الوليد باب الوليد ..... باب الاشرف الاغيا باب الاشرف الاغيا باب الاشرف الاغيا باب الاشرف الاغيا باب الغوائد ..... باب الخوائد باب الخويد يا باب الغوائين يا بالغوائين يا بالغوائين يا بالغوائين يا بالغوائي يا بالغوائي باب الغوائي باب المنوفي باب الملام ياب الملام ياب الملام

بابالوادي

بدوروازه وادى جنم كى طرف كالماس اورباب التوب كديندكيا مواآج بحى موجود ب

سرسی ولس کے مطابق مورضین اور سیاحوں کے درمیان ناموں کے اس اختلاف کی وجہ رہے کہ حرم شریف کی اطراف و جوانب شن گف ن وجہ رہے کہ حرم شریف کی اطراف و جوانب شن مختلف زمانوں میں بہت کچھے دو بدل واقع ہوتا رہا ہے مثلاً تصلیبی جنگوں کی حکومت کے زمانے میں یا مسلمانوں کی دوبارہ ہازیافت کے وقت یا جبکہ سلطان سلیمان قانونی نے سولہویں صدی میں حرم شریف کی جارو بواری کو دوبارہ تھیر کرایا دروازوں کے نام تبدیل ہوئے تھے۔

مقدی ، ناصر خسر و ، این فقیدا و را بن عبدر بے کے "باب طن کا نام آج کل" باب البراق" ہے یا اسے" باب البی گئی نیا را جا تا ہے۔ اس کا آ دھا حصہ زیر زین ہے۔ ناصر خسر و اس کے بارے بید دوایت لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے بی اسرائیل کو اس دروازے ہے حرم شریف پیس داخل ہونے کا تھم دیا تھا جہ مقدی کے باب البی ، این الفقیہ اور ناصر خسر و کے باب البی اورعبد رہ کے بارے بیں لوگوں سے باب البی اورعبد رہ کے باب محمد کو تیغہ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ ناصر خسر و نے اس دروازے کے بارے بیں لوگوں سے دوایت نقل کی تھی کہ بیہ حضرت سلیمان کے ذمانے کی تعمیر ہے اور نی کر کے بازیخ شب معراج آئی راستے ہے گز در کر مجد اقصیٰ دوایت نقل کی تھی کہ بیہ حضرت سلیمان کے ذمانے کی تعمیر ہے اور نی کر کے بازیخ شب معراج آئی دور راستہ کی ڈیوڈ تھی بیں دوسرے شریف کے اس زیمن دوز راستہ کی ڈیوڈ تی بیں دوسرے شریف کے اس زیمن دوز دراستہ کی ڈیوڈ تی بیں دوشیر کے بیٹ کے دروازے بیں ۔ اس کوزین دوز بنانے کی دوبر سے کہ صفافات بیس تر چھے درخ بیں جولوگ دور رہے ہیں دوشیر کے در مرے کلوں کا چکر لگائے بغیرا عمر ہی تھی اور نیف بیس آئیس لیکن اس مقام پر زیمن دوز تجرے آئی جمی نظر آتے ہیں جو تھی دو مرے کلوں کا چکر لگائے بغیرا عمر ہی کہلا تے تھے اور ان چروں کے سروں پر ایک دوبر ایرا نادرواز و موجود ہے۔ اللہ بین کے عہد بیس الاقعیٰ القد یمر کہلا تے تھے اور ان چروں کے سروں پر ایک دوبر ایرا نادرواز و موجود ہے۔

المقدى كـ "ابواب عريم" اور ناصر خروكا" باب الهين صلوان" محراب عريم كـ قريب واقع تھا۔ سلطان ملاح الدين اليوبي نے بيت المقدس پر قبضہ كيا تو مغرب و شال كى ست كے سواحرم بيس آئے والے اور حرم سے جائے والے تمام رائے بند كرويے اور اى سلسلہ بيس ان ورواز وں پر بھى بيغا كراويا گيا۔ ابن المقتبہ كاباب الوادى ، حرم بشريف كمشر ق جائب" وادى جہم شرق جائب" كى طرف كھلى تھا اور قبالصخرہ كے چوترے كى درج البراق (براق كا زيز) كے بالقابل واقع تھا۔ بعض لوگ كہتے بين كه رسول الله شب معراج كواى وروازے سے حرم بيس واغل ہوئے تھے۔ بعض محققين كہتے بين كه رسول الله شب معراج كواى وروازے سے حرم بيس واغل ہوئے سے بعض محققين كہتے بين كه رسول الله شب معراج كواى وروازے سے حرم بيس واغل ہوئے اس مصے بيس اب بحى بينا كم يوام وجود ہے۔

ابن الفقيہ اور ابن عبد رب كا باب الرحمد اور مقدى كا باب الرحمد، ناصر ضروكے باب الرحمد اور باب التوبہ مشرقی ویوار کے وہ بند دوازے ہیں جنہیں اگریز گولڈن گیٹ (باب الذہب) کے نام سے یا دکرتے ہیں محرمسلمان آج بھی ان درواز وں کو باب الرحداور باب التوب کے نام ہے بکاریتے ہیں۔ باب التوب کے بارے میں ناصر خسرو نے لکھا ہے کہ یکی وہ دروازہ ہے جہاں اللہ تعالی نے معزت داؤڈ کی توبیقول کی تھی۔ ناصر کے عہد میں اس کے قریب ایک مجد بنی یموئی تھی اور آج بھی اس مجد کی جگد کری سلیمان ہے۔ علام سیوطی نے باب الرحمہ کے بارے میں لکھا ہے مجداتھی کے مشرق کی طرف اس دیوار میں واقع ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن جید میں یوں کیا ہے:

> فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (سورة العديد: 25)

اس دردارے کے سامنے کی دادی ہودادی جہم کہتے ہیں۔خودیددردازہ، باب الرحم حرم شریف کی چارد ہواری
میں اندر کے درخ پرہے۔آپیشریف میں جس دردازے کی طرف اشارہ ہے اسے بند کردیا گیا ہے۔ رہا باب التو بتو بیاب
الرحمہ سے لل کرایک ہی دروازہ بن جا تا ہے لین دونوں میں ہے کی میں بھی آ مدود فت نیس ہو عتی۔ باب التو بہ کے قریب
ادر باب الرحمہ اور باب الاسباط کے درمیان حضرت خضر دالیا سیاہم السلام کامسکن ہے۔ یددروازہ چھٹی صدی عیسوی میں
افتر کیا گیا تھا اور بعد از ال صلیموں نے اسے گولڈن گیٹ یا باب الذہب کا نام دیا تھا۔ المقدی کا باب ' برک تی امرائیل' اور ناصر خسر دکا' دیا ہا اور تا صرفسر دکا'' باب ایواب' کا دیا ہے تقدیم باب الاسباط کے نام کے مشہور ہے اور ترم شریف کی ثنا کی دیوار
کے مشرق سرے اور مسکن خصر دالیا میں سے قریب ہی داقع ہے۔

مقدی ، این الفقیہ ، این عبدر برکا باب الاسباط اور ناصر ضروکا باب الا بواب جرم کے مغرب بیل شائی و بوارکو

لے جانے والا راستہ ہے جو محریات صلیبیہ سے اب تک باب الحطہ کے نام سے جانا جاتا ہے ۔ علامہ سیوطی کھتے ہیں کہ اللہ
تعالی نے بنی اسرائیل کوای دروازے سے حرم شریف بیل داخل ہونے کا تھم ویا تھا۔ مقدی کے ابواب باشیہ ، این عبدر بہکا
باب المهاشی ، خسروکا باب زوایا نے یاصو فیداور مجیرالدین کا باب الدویدار آج کل باب صوفیہ باب شرف الا نبیا کہلاتا ہے۔
سیوطی کے الفاظ میں برحم کے شاکی رخ رکھانی تھا۔

مقدی اور این عبدربرکا پاب الولید، اس زماندکا پاب الغمو انکدے جومغربی و بوار کے شانی سرے پرواقع ہے۔ علامہ سیوطیؓ نے اسے پاب الخلیل بھی کہتا ہے لیکن مقدی کے بیان کے مطابق باب الخلیل با پاب ابراہیم باب الولید سے آگے جنوب کا درواز ہ تھا جے ناصر ضرونے باب السقر لکھی ہے۔ فی زماند یہ پاب الناظرہ کہلاتا ہے۔علامہ سیوطیؓ نے لکھا ہے کہ پاب الناظرہ کے پارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ بھی ٹیس کھلا۔ پہلے رمانے میں اسے باب 'میکا کیل' کہتے تھے اور ایک روایت کے مطابق شب معراج کو حضرت جرائمل نے براق کوای دروازے سے با عرصاتھا۔

، باب الحديد، سلطان صلاح الدين في حرم شريف كى مغربى ديوار مين باب الناظر كے جنوب مين بنوايا تھا۔ كى دمانے ميں اب المحال كال بحى كها جاتا تھا۔ مقدى اور ابن الفقيد كا باب ام خالد موجودہ باب القطا نين (بنير

فروشاں) ہے۔ باب القطانین ان دروازوں میں سے ہے جنہیں از سرنونقیر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے الملک النصرین قلادون نے اسے تغییر کرایا تھا کیکن بعد میں گر کر بیکار ہو گیا تھا اور شکیز الہاشی الناصری والی شام نے سلطان محدین قلادون کے تھم پراسے دوبارہ تغییر کرایا تھا۔ اس کے جنوب میں مڑتے ہی باپ التوضی (طہارت) یا باپ امطارہ (بارش) ہے۔ موجودہ ڈیوڑجی علا والدین بصیرنے بنوائی تھی۔

## قية السلسلير

بشاری مقدی نے دمویں صدی ش اپنی زیارت کا احوال رقم کیا تھا۔ اس میں وہ بیان کرنا ہے کہ حرم شریف کا محن ہر چگہ پخشہ ہے۔ اس کے وسط میں مدینہ شریف کی محبد کی طرح ایک چہوتر ہ امجرا ہوا ہے جس کے جاروں طرف چوڑی چوٹری سیر حیاں ہیں۔ اس چہوتر ہ پر چار گئید ہے ہوئے ہیں۔ ان میں قبۃ السلسلہ ، قبۃ المعراج اور قبۃ النبی چھوٹے پوٹری سیر حیاں ہیں۔ ان کی ویوار ہیں ہفیر سنگ خرمر کے ستونوں پر قائم ہیں اور سینے کی جاور ہیں چڑھی ہوئی ہیں۔ علی ہروی کا بیان ہے کہ قبۃ الصخرہ کا مشرقی دروازہ قبۃ السلسلہ کی طرف کھلا ہے اور اس کے او پر ایک محراب بنی ہوئی ہے اور محراب پر خلیفہ قائم باامران شد کا نام اور سورة اخلاص کندہ ہے۔ محققین کے مطابق بیدہ مقام ہے جہاں صفرت سلیماتی پیٹے کر دادری فرماتے ہیں۔

قبۃ السلسلہ بیں ستونوں پر قائم ہے اور جھت پرسیے کی چاور ہیں منڈھی ہوئی ہیں۔اس کے رو ہرو (جانب مشرق) حضرت خطر علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کے شال رخ پر قبۃ النبی اور مقام جرائیل ہیں اور چٹان کے ہما ہم قبۃ المعراج واقع ہے۔ مخضر میں کہ قبۃ العفرہ کے مشرق میں ایک چھوٹا ساگند صرف ستونوں پر قائم ہے اور قبلہ رو محراب کی دیوار کے سواجے دوستونوں کے درمیان کی جگہ کو بند کر کے بنایا گیا ہے اس کی کوئی و یوار نہیں ہے۔ ابن عبدر بہنے لکھا ہے کہ بیدہ گئی جوئی تھی جو بنی اسرائیل کے مابین کذب و صدق کا فیصلہ کرتی تھی۔

بیدواہت یہ جی ملتی ہے کہ حضرت جرائیل نے حضرت داؤڈ کولو ہے کا ایک اُٹھ دیا تھا کہ عدالت گاہ کے ایک طرف سے دوسری طرف گا کراس پر گھنٹی لاکا دی جائے۔ مدی اور مدعاعلیہ اس کو باری بار ہا تھ لگاتے تھے۔ جو بچا ہوتا تھا اس کے ہاتھ لگانے سے پیکھٹی بیجنگٹی لیکن اکثر جغرافیہ دانوں نے زنجیری کا حوالہ دیا ہے صرف یا قوت جمودی اس گذید کے بیان میں قب کرتا ہے کہ بی وہ مقام تھا جہاں بیز نجیر عدل گستری گئی تھی جو صرف بچے بولے والے ہاتھ آتی تھی اور جھوٹی گوائی میں دو اپنے گنا ہوں سے قوبر نہ کرلے۔ ان روایات کے علاوہ تاریخی حقیقت بیرے کہ جب خلیفہ عبد الملک نے قبۃ الصخرہ تھیرکرایا تھا تو پہلے نمونے کے طور پراس نے بیا تھۃ

تغيركرايا تفاجوقية السلسله كهلاتا بيقية جوتكرزياده معكم نيس تفااس لي زلزلول سي متاثر موكريار بارتغير موتاربا صلیبی جنگوں سے پہلے اس کی کیفیت میان کرتے ہوئے سیاح تاصر خسر و نے لکھا ہے کہ بیر شک مرمر کے آٹھ ستوثوں اور چیر سی پایوں پر قائم ہے۔ست قبلہ کے سواجہاں پھروں سے ایک خوبصورت دیوار بنادی گئی ہے ہرطرف سے ستون كھلے ہوئے ہیں۔جغرافیدوان الاورليك نے 1150ء ميں سيحي بيانات كى بناپراسے كليسائے هيرة القدس قرار دیا تھا اور کھا تھا کہ اس کا طول وعرض نہاہے متناسب اور قائل داوے۔اس کے مغربی دروازے کے بالمقائل ایک قربان گاہ بنی ہوئی ہے جس پر بنی اسرائیل تذرونیاز لا کررکھ دیا کرتے تھے۔ایک مغربی مصنف نے لکھا ہے كە(1225ء ش)مىرے زمانے ش بەتمارت كنيسائے بينٹ جيس فورۋكىلاتى تقى كيونكەدە دولى (بينث) جنيس يبود نے ويكل كى جيت يرسے مجيئك ويا تھااى مقام يركركر شبيد ہوئے تھے صلاح الدين ايوني نے بيت المقدى ير قبضر نے کے بعداے دویاہ مسلمانوں کی خطبہ گاہ بنادیا تھا جیسے کدوہ پہلے بھی خطبہ گاہ تھی۔ مجیرالدین کا بیان ہے کہ تہة السلسله كومصر كے سلطان تيرس نے از سرنونتمبر كرايا تھا اور اس كاعبد حكومت 1260ء تا 1277ء ہے۔ يہ تجراب كروستونون كوچھوڑ كرياتى ستره ستونوں پرقائم بے تاہم ل ستر فٹے نے لكھا ہے كہ 1496 م كے بعداس بيس ترميم ہوئى تقی اور آج کل تحراب کے ستونوں سمیت اس گنبد کے کل سترہ ستون ہیں۔

چھوٹے گئید

مقدی کے بیان کے مطابق قبة الصخرہ اور قبة السلسلہ کے علاوہ دو چھوٹے گنبداور بھی بھیدے ہیں اور آ تخضرت مَا لِيَّا كِي صَرْمعراح كِي إِدْ كَارِ بِين چِونكه بيرهمارتين زياده معظم نبين تغيين اس ليے زلزلوں سے تاہم نقصانات فانجيخ ر ہے ای لیے مختلف ز مانوں میں ان کی تغییر تو کے بعدان کے تاموں میں بھی گڑیز ہوتی رہی ہے۔

نویں صدی میں این الفقیمد کے بیان کے مطابق چیوڑے کے شالی حصد قبة النبی، مقام جرائیل اور قبة المعراج واقع تقے اور ابن عبدرب انھیں بول بیان کرتا ہے(۱).....و گنبد جہال سے آنخفرت مالیا آسان پرتشریف لے گئے تے۔(۲)اس مقام کے اوپر کا گذید جہاں رسول کریم ماٹا اِن انبیاء سابقین کی امامت کرائی تھی۔(۳)معید جرائیل

مقدى 985 وش قبة المعراج اورقبة النبي كااور ناصر خسر و 1047 وش قبة النبيّ اورقبة الجبرائيل كا ذكركمة ا ب صحر و کے شال مغرب میں جودو گنیدوا تع شھان میں سے بعید ترائن الفقیہ کے زمانے میں قبة الذی کہلاتا تھا اور ابن عبدد به کابیان ہے کہ شب معراج انبیائے سابقین کے ساتھ حضور الفیانے یہیں دور کعت نماز اوافر مائی تھی۔ آج کل اس جگہ جو گذید موجود ہےاسے قیۃ المعراج کہا جاتا ہے۔اس قیۃ المعراج اور قیۃ الصخرہ کے درمیان آج کل قیۃ الجبرائیل واقع ہے جے ابن عبدرباوراین الفقیہ نے وہ گنبدیتایا ہے جہاں ہے آنخضرت مالفائ آسانوں کی سیر پرتشریف لے گئے تھے مقدى ات قبة المعراج اورنفرقية لجرائيل لكمتاب تابم آج اس قبكا كوئي وجود فيس ب-

مهد حضرت ع

ا حاطرم کے جس مشرق گوشے ہیں قدیم آٹار پرایک چوٹی کی زہن دوزم ہور (20 گز 45x گر) مہد حضرت میں اور مقدی نے جس مشرق گوشے ہیں قدیم آٹار پرایک چوٹی کی زہن جران اور مقدی نے محراب مرم اور کریا کانام دیا ہے۔ محراب مریم ہیں وہ مقام یا جمرہ حضرت مریم واقع تقاجهاں فرشتے ان کے لیے قرآن کریم کے مطابق ہے موکی چھل لایا کرتے تھے۔ محراب ذکریااس کے ساتھ ہی ہے جہاں فرشتوں نے آئیس ولا وت حضرت مجمور ان پھر کا بنا مقی جبکہ وہ نماز پڑھ دے ہے۔ مہد حضرت میں ہی ہی اس فران واکر سے محصور ان پھر کا بنا محصور ان پھر کا بنا مور سے سے مہد حضرت میں ہی اندو کو اور کران اوا کر سکت ہے۔ یہ پھی دوڑا وزمین ہیں نصب ہے۔ کہتے ہیں مصرت میں ہی ہی اور مواب ذکریا اس کے اندر کو اور کر کا اوا کر سکت ہے۔ یہ پھی دوڑا وزمین ہی نصور اور پیل مور سے کھوڑا کو اس کے محصور اور کی اور کو اور کہ اور کو اور کران اور کران کی کے مشرق پہلو ہیں واقع ہیں۔ یہ بھی دوایت ہے کہ حضرت میں ہی دور اور کی کا بیان ہے کہ حضرت میں بھی ہو کے تھے۔ ایک ستون پرافکیوں کے نشان جیں۔ یہ بھی دوایت ہی کہ اور کو روز دے کی ان ان اور میں اس میں جاندی اور میک کے بیت سے قانوس لکے ہوئے تھے جنسی ہردات دوئن کیا جانا تھا۔

صلیمیوں نے اپنے دور بی حرم شریف کان زین دوز مقامات ہے اصطبل کا کام لیا تھا اس لیے لا طبی وقائع اولیں اور طبی ہروی اس کا ذکر اصطبل سلیمان کے طور پرکرتے ہیں۔ آج کل ''اصطبل سلیمان ''مہدعیائی کے مغرب بی ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک درواز و کھا ہے۔ صلیمیوں کے قبضے سے پہلے حرم شریف کے شائی پہلو میں واقع محراب داؤد منتم ہوگئی تھی۔ البتداس کے قریب کری سلیمائی جوایک قد آوم بلند چٹان ہے موجود رہی ۔ لوگوں کا بیان ہے کہ سلیمائی ہیکل کی تھیں کے درمیان ہیکل کی تھیں کے درمیان ہیکل کی تھیں کے درمیائی ہیکل کی تھیں کے بعد صفرت سلیمائی مقام پر نشست فر ماتے تھے۔ علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ بیکل کی تھیل کے بعد صفرت سلیمائی مقام پر نشین ہزار بھیل اور ممات ہزار بھیل ہی تھیں ان کی تھیں ۔ علامہ سیوطی تھی سے اور کے بارے میں لکھتے کہ محراب داؤلا قلعہ بیت المقدس کے اعد ہے مگر جب وہ حرم میں تشریف لاتے تھے تو محراب کلال (مجدافعی کے مغیر کے برایر) میں نماز ادافر مائی تھی جس کے بعد میر خراب معزت محراب کا ان کی تھیں ہے مقدم سے شہور ہوگئی تھی۔ یہ مقدم تے بھر جب حضرت محراب ان مقدم کے مقدم سے مشہور ہوگئی تھی۔ اور کی میں اس مقام پر تھی جس کے بعد میر خراب معزت محراب کا میں مقام میں مقام دواؤلا کی تھی دوگی تھی۔ کی معزم سے مشہور ہوگئی تھی۔

جے مجیرالدین نے قبہ سلیمان لکھا ہے، حرم شریف کی جؤئی دیوارش وابست محراب ہے اور ہاب اُلعنم کے سامنے اور اس دروازے کے قریب ہی جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ناصر ضرونے حرم شریف کے شالی جھے میں مغیر داؤلا کے علادہ دواورگنبدں(۱) قبہ بینقوٹ اور (۲)محراب ذکریا کا ذکر کیا ہے۔ لی سٹر پٹے بیان کرتا ہے کہ قبہ بینقو ب سے عالباً مرادوہ گنبدہے جو آج کل قبہ سلیمان کہلاتا ہے اور محراب ذکریا کا کوئی آٹاریا تی نہیں۔

محیرالدین لکھتا ہے کہ باب السلسلہ کے مقابل قیرموئی بنا ہوا ہے، لیکن اس کو صفرت موئی سے کوئی نبست نہیں کیونکہ حضرت موئی سے کوئی نبست نہیں کیونکہ حضرت موئی مجھی بیت المقدس تشریف نیس الانے۔649ھ/1251ء میں از سر ٹونقیر ہوا اور اس سے پہلے قبۃ الشجر و کہلاتا تھا۔ قبۃ الظو مارجوب مشرقی کونے پر چہوڑے کے کنارے بنا ہواتھا۔ مجیرالدین کے الفاظ میں حرم شریف کے چاروں مینارای مقام پر قائم ہیں جہاں عبدالملک کے زمانے میں متعے۔ پہلاحرم شریف کے شال مفرنی کوشے میں دوسرا باب السلام کے شال میں تئیر اشال مفرنی واویہ میں ماؤمۃ الوانہ (1298ء) میں از سر ٹونقیر ہوا اور چوتھا باب الاسباط اور باب الحلے کے درمیان جو 1367ء میں شے سرے سے تینیرکیا گیا تھا۔

صلیبی جنگوں سے پہلے مصنفین نے بعض ایسے مقامات کا ذکر بھی کیا ہے جو آج موجو ذہیں۔اس کی وجہ فالباوہ تبدیلیاں تھیں جو سلیبی قابضین نے کی تھیں۔ ناصر خسرونے حرم شریف کے ثال مغربی گوشے میں جو تحراب زکر یا کا ذکر کیا ہے۔ جس کا آج نشان تک ٹیس مانا ای طرح ابن الفقیہ کا کہف ایرا بھا اور ابن عبدر بہ کا مینار ابرا بھا معدوم ہو چکا ہے۔ مقدی ، مقام النار ، مقام النار ، مقام کعباور محراب یعقوب کا ذکر کرتا ہے۔ ناصر خسر و گذید یعقوب کی کیفیت لکھتا ہے جو شالی جو میں تھا کیون اس کے بھی اب آٹار ٹیس طنے۔

مصلى سليمان

ہاب حلہ میں داخل ہوکر دائی طرف مجد کے شالی درواز ہ شرف الا بنیا پر نگاہ پڑتی ہے۔ ہاب حلہ اوراس باب کے درمیان چارستونوں پر میقبلہ قائم ہے جس میں قبلہ رومحراب بنی ہوئی ہے۔اے مصلی سلیمان کیتے ہیں۔کہاجا تاہے کہ حضرت سلیمان معبد کی تغییر کے وقت بہیں بیٹھ کر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔

روضه سليماك

بیدوضرح مشریف میں سمجر صحرہ عرب مشرق تین سوقدم کے فاصلے پر بیرونی دیوار کے متصل ایک مقفل کرے میں واقع ہے۔ کرے کے دونوں جانب جالی دار کھڑکیاں گی ہی ہیں جن سے قبر دیکھی جاسمتی ہے۔ قبر کی لمبائی تقریباً سات گڑ ہے۔ بیقبر شالاً جنوبا ہے اور کمرے کے متصل جس سلیمان واقع ہے جہاں مصرت سلیمان شریر جنات کو قید کرتے تھے۔ اصطبل یہاں سے ذرافا صلے پر ہے۔

ولواريراق

سیدہ مقام ہے جہاں شب معراج حضرت جرائیل نے سواری مصطفیٰ لینی براق کو یا عدها تھا۔ یہاں خوا تین کے کے لیے ایک چھوٹی سی مجد بنی ہوئی ہے۔اس مجد میں ایک ٹابیٹا امام خوا تین کوظیر،عصر اور مغرب کی ٹمازیں پڑھا تا ہے جبر عشااور فجری ٹمازیں گھر برادا کرتی ہیں۔

#### مزارمولا نامجمعلی جوہر

مولا نامحرعلی جو ہر، راہنمامسلم ہندوستان کا مزار مجد سخترہ کے بالتقائل ایک بند کمرے میں واقع ہے۔ اس کے کتبے پر حربی عبارت کھی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ''اللہ تعالی مومنوں کو ان کی جان ومال کے صدقے جنت دے گا۔'' بیرمجا بدعظیم مولا نامحرعلی جو ہرکی قبر ہے۔ اللہ تعالی آخیس اپنی رحمت میں جگدوے۔ پندرہ شعبان کولندن میں وقات پائی اور جعد کے دن یا پی رمضان 1349 ھے کوالقدس میں ڈن کیے گئے۔

## ويواركربيه

حرم شریف کی مغربی دیوار میں پچاس فٹ کے ایک کلاے کے بارے میں یہود یوں کی دعویٰ ہے کہ یہ یکل سلیمانی کی با آتے ہیں۔ ان کے اس فعل کی نسبت سے سلیمانی کی با قیات میں سے ہے۔ چنا نچے وہ اس مقام پرآتے ہیں اور گریدو بکا کرتے ہیں۔ ان کے اس فعل کی نسبت سے اس دیوار کے اس حصکا ''دیوار گرید' پڑھیا ہے۔ اس مقام کوسلمان' البراق' کہتے ہیں کیونکہ دوایات کے مطابق شب معراج ای مقام پرائی آسانی سواری براق پر سے اترے تھے اور یہیں براق کو با ندھا گیا تھا۔ یہیں سے آپ مجد میں تھریف لے تھے۔ اس مقام کی نشا تدی کے لیے یہاں ایک گول کڑ الگا ہوا ہے۔

تاریخ ممیں بتاتی ہے کہ شاہ میڈرین نے جب135 عیسوی میں یہود بول کو بیت المقدى سے تكالا تھا تو

صدیوں تک اس شیر میں ان کا داخلہ بھی ممنوع قرار پایا البتہ ایک یبودی مصنف کے مطابق 410 وشن وہ عیسائی حکمرانوں ے شرکود یکھنے کی اجازت لینے ش کا میاب ہو گئے۔ وہ بھی صرف اتن کہ جنوبی پہاڑیوں ہے وہ بیت المقدس کود کھے سیس۔ جب ساتویں صدی میں حضرت عرق ان کی بن کراس شہر میں آئے تو اٹھوں نے بھی یہودیوں کواس شہر میں آباد ہونے ک اجازت نیس دی البت جب بعد کے زمانے ش تر کی صیبون شروع موئی تو یبود یوں نے دیوار گرے کی زیارت کی ورخواست دی۔ بیانیسویں صدی کی بات ہے جب یہودی ریول نے ترکول سے بدورخواست کی تھی کدان کا قد ب انھیں حرم شریف کے باہر گرمیدوزاری کا عظم دیتا ہے۔ قراح ول ترکوں نے یہودیوں کے قدیمی فرائض کا احساس کرتے ہوئے انھیں مغربی دیوار کے باہر گریدوزاری کرنے کی اجازت وے دی لیکن انھیں یہ بھی تھم دیا کہ وہ دیوارے تی فٹ چھے ر ہیں گے۔ بیاجازت حاصل کرنے کے بعداور پہلے یہود یوں نے اپن رواجی مکاری سے کام لیا اور طویل جدوجید کی۔ بید اجازت انھیں کب ملی؟ تاریخ اس بارے میں خاموث ہے البتدا تا یا چا ہے کدانیدویں صدی تک مقدی مقامات کے خادموں اور سریرا ہوں کے سواکسی غیرمسلم کوشہر کی فصیل کے اندر قیام کی اجازت ٹیس تھی حتی کہ کوئی سفارتی نمائندہ بھی ٹیس روسكما تفا-البندسال كالكم مقرره حصين سياحول اورزائرين كواندرجاني كى اجازت دى جاتى تقى مرانيسوي صدى كادائل ميں اولا سين اور بعد ازاں وسطى اور مشرقى بورب كے يبودى مهاجرين كواس بابندى سے مستعنى قراروے ديا كيا تھا جوانتہائی بے بی اور افسوس کی حالت میں بہال پنچے اوا ہے بہودی رشتہ داروں کی خیرات برگزارہ کرتے تھے۔ 1831ء من جب فلسطين اورشام برماكم معرقابض موكيا توقد يم بيت المقدى كى بيت من تبديلى كى رفارتيز موكى اور مكت ميں ابترى سيلتى چلى كئ \_فلطين كے دروازے يبودى تاجروں ،مشنريوں ادر سياحوں بركھول ديے محے معرى اتظامیے نے القدس میں برطانیہ کو قو نصلیث کھو لئے کی اجازت بھی دےی اور شہر میں ایک پروشلنٹ ج چ کے تغیر کرنے كى اجازت بھى وے دى۔ جوسلم عبد كاپيلا پروٹسٹنٹ چرچ تھا۔ تو نصليث كى وساطت سے يبوديوں فے معرى كمانلار ا پراہیم پاشا کود بوارگر بیکو پختہ کرنے کی اجازت دینے پر رضا مند کرلیا تا ہم شہر کی مشاورتی کونسل نے اس خواب کوشر مندہ تعبير شهونے ديا۔

مگر میرود یول نے اپنی عمیاری سے کام لیتے ہوئے اتنی اجازت ضرور لے لی کہ وہ وہاں پہنی کرکوئی شور نیش کریں گے البت انہیں دیوارگر میرکو پیشتہ کرنے کی اجازت نہ لی۔ پھر بیر معاملہ گورز مصر محمد کی پاشا کے سامنے پیش ہوا تو اس نے 26 می 1840 و مطابق 24 رقع الاول کو گورز بیت المقدس کو لکھا کہ میرودیوں کو صرف زیارت کی اجازت ہے۔ حزید کی چزکی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مگر میرودی اپنی کوششوں میں مصروف رہے۔ 1854ء میں انھوں نے میرطانوی تو نصلیت کی مدد سے ایک بڑاہ شدہ محارت کی جگہ اپنا معبد تغییر کرنے کی اجازت حاصل کرنی جو محل مرطانوی سفیر

کاٹر درسوخ کی دجہ سے لگی اور یوں بہود یوں کو قلطین میں جدید ذمانے کی بہلی کا میابی حاصل ہوگئ۔ پھر بہود یوں نے آ ہشد آ ہشد کھڑے ہو کر گربیدوزاری کرنے کے ساتھ ساٹھ کرسیاں بچھاٹا شروع کردیں تو مسلمانوں نے اس پرا حجاج کیا گر 1914ء میں صورت حال بدل گی اور عرب برطانیے کے ہاتھوں آ زادی حاصل کرنے کے خواب و کیھنے گے اور بیود یوں کواب روکنا مشکل ہوگیا۔

1917ء میں جزل املین فی ایک عیمائی فاتح کی حیثیت سے القدس میں داخل ہواداراس نے صلاح الدین ایو فی کی روح کوللکارا کہ اسے صلاح الدین و کھے ہی آج القدس میں دوبارہ فاتخا شطور پر داخل ہوگئے ہیں۔ 30 ماری 1918ء کو برطانوی فوج کی دو بیودی بٹالین جب القدس پنجیس تو انھوں نے دیوارگریہ پر شصرف اجتما کی طور پر آ ہو بکا کی بلکہ شور وہتگامہ بھی بیا کیا۔ اس کے دس دن بعد صیبونی کمیشن نے اس حرکت کو دہرایا۔ صیبونی کمیشن کی آ مدے صلمانوں بلکہ عیمائیوں میں بھی خوف وہراس کھیل گیا جس سے باقاعدہ طور پر برطانوی رابطافر کو آگاہ کیا گیا۔

30 می کومیہوتی کمیشن کے مزیراہ ویزین نے لارڈ بالفور کے نام ایک خطیش کھا کہ دیوارگریوفورا ان کے حوالے کردی جائے کیونکہ رہے مارے بیکل کا حصہ ہے۔ چونکہ رہے جگہ ایک افریقی مسلم وقف کے نام تھی اس لیے پہلے پہل اس جگہ کو ٹرید نے کی ناکا می ہوئی گریہودی بھی ہمت نہ ہار دے اور اتھوں نے دیوارگریہ پر جبرا قبضہ کرنے کی کوشش کی گر ام رہے۔ وہ یہودی بٹالنوں کا رویہ دیوارگریہ پر حاضری کے وقت بہت نثر پندانہ ہوتا تھا۔ جب آئیس یہاں حاضر ہونے سے روکا گیا تو ایک بٹالین کے کمانڈر نے اس کی خلاف ورزی کی جس پر اپریل 1920ء بیل مسلمانوں اور یہودیوں بیس پہلاتصاوم رونما ہوا۔ یہود نے دوباہ مجد اقصی کے اس جے پر طاقت سے قبضہ کرنا چاہا۔ چندون کے بعد مفتی یہودیوں بیس پہلاتصاوم رونما ہوا۔ یہود نے دوباہ مجد اقصی کے اس جے پر طاقت سے قبضہ کرنا چاہا۔ چندون کے بعد مفتی ایش اس اور کی بھودیوں کا خواب پورا نہ ہوسکا اور دیوارگریہ کی دیکھ بھال اس کرنے کی یہودی نمائندوں کو اجازت نہ دوگائی۔ یہودی ہر طرف سے قلسطین چینچنے کے اور 1948ء بیس برطانیہ کا انتذاب شربہ جو جانے پراٹھوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کردیا۔

جس شہر کے نقدس کے پیش نظر ترکوں نے 1917ء میں بغیر الاے خالی کردیا اب وہاں خون کی ندیاں بہنے گئیں۔ بیت المقدس کے احترام کے مدی میبودی مشین گنوں اور تو پول سے شہر پر تملم آور ہوگئے۔ صرف ایک تملم میں 60 ہم حرم شریف میں گرے جس سے چار نمازی ہلاک اور پائخ زخی ہوئے جن میں سے ایک شخ حرم خود بھی تھے۔ میرو بول نے شصر ف قبۃ الصخرہ اور ممجد اقصیٰ کو بلکہ عیما ئیوں کی عبادت کا ہوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ جنگ ہوئی تو قد بم شہر ارون کے قبضے میں دے دیا گیا گرام رائیل مروشلم پر قبضے کی خواہش کو ناتمام نہیں چھوڑ سکتا تھا وہ ہمیشہ اس پر قبضے کی تاک میں رہا۔ آخر جون 1967ء میں اے موقع مل گیا۔

7 جون کواسرائیلی دزیر دفاع موشے دایان دیوادگریہ کے سامنے پہنچا تواس نے وہی قدیم نعرہ نگایا'' دیوادگریہ ہماری ہے'' کچر چند ہوم بعدد یوار پرعبرانی زبان میں ایک پختی آ ویزاں کردی گئی۔ اسرائیل کے قبضے کے بعد ابو مدین سلم وقف کی تمام محارثوں کوزمین ہوں کردیا گیااوران کے باسیوں کو جراشہرے نکال دیا گیا۔

## عوض اور یانی کے ذخیرے

احاطرم کے نیچے چٹانوں میں مختلف مقامات پر بہت سے حوش اور تالاب ہے ہوئے ہیں جو یائی کو ذخیرہ کرنے کے کام آئے ہیں۔ عہد حضرت سلیمان میں جرون کے قریب وادی اوٹاس سے چشموں کا پائی ایک بند کے ذریعے ان حوضوں تک پہنچایا جاتا تھا۔ میاح ناصر خسر ورقم طراز ہے کہ حرم شریف کی سطح کے بیچے چٹانوں میں حوضوں کی اتن تعداد ہے کہ خواہ کتنے تن یادش برسے پائی بہد کر بریا رنہیں جا سکتا کیونکہ بارش کا پائی بھی ان خوضوں میں جمع ہوجاتا تھا۔ پائی کو خوضوں تک پہنچانے کے بیات زمانے میں جمع ہوجاتا تھا۔ پائی کو خوضوں تک پہنچانے کے بیات زمانے میں بھی سیے کی نالیاں بنی ہوئی تھیں۔ احاطرم کے بیچ جو تالاب ہے ہوئے تھے ان کی چھتوں اور خوصوں کی مرمت کی ضروت بھی نہیں پڑتی تھی کیونکہ بیرسب کی چٹانوں میں تراش کرینائے گئے تھے۔ ان کی چھتوں اور خوصوں کی صورت المبائی کے تورجیسی تھی۔

#### يزاوش

بیت المقدس کا سب سے بڑا تالاب یا حوض جس کا ایک حصہ خود مجد اقضیٰ کے یتجے کھودا گیا تھا بئیرورقہ کہذا تا تھا۔علامہ سیوطی کے بیان کے مطابق جب ہم محراب کی جانب منہ کرکے مجداقصیٰ بیں داخل ہوں تو بئیرورقہ کا رخ دروازے کے بائیں ہاتھ پڑتا تھا۔علاہ سیوطی نے اس کے نام کی وجہ تسمیہ بھی مجیب روایت کے ذریعے بیان کی ہے۔ ایک عجیب واقعہ

حضور طُلُقِتُم کے فرمان عالیشان کے مطابق پیر تجزہ جس کی آپ نے خبر دی تھی یوں رونما ہوا کہ حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں ایک کا رواں میں بنی تمیم کا ایک کے عہد خلافت میں ایک کا رواں میں بنی تمیم کا ایک مخص شریک ایک این حبابین حبابی کو یں میں سے پانی لینے کیا اور اتفاق سے ڈول نیچ کر گیا۔وہ اس تکا لئے کے مخص شریک این حبابی خوکس میں اتر اتو اسے اس کنو کیس کے اعمرا کیک باغ کا ایک وروازہ نظر آیا۔وہ اس میں داخل ہو گیا۔ باغ کی سیر کے دوران اس نے کی درخت کا پیتا ہو گیا۔ باغ کی سیر کے دوران اس نے کی درخت کا پیتا تو لیا اور اسے اپنی کان کے چیچے رکھ کردہ اس باغ سے کنو کیں کے دائے اور نظل آیا۔

پھر پی خص حاکم شہر کے پاس گیا اور اس نے جو پھھا کی باغ میں و یکھا تھا اسے اس کے سامنے بیان کیا۔ حاکم شہر نے بہت

ہے آ دی اس کے ساتھ کیے لیکن جب وہ اس کویں میں اترے تو اٹھیں پھی نظر نہیں آیا نہ بی کی باغ کا راستہ دکھائی
ویا۔ حاکم نے حضرت عمر کی خدمت میں بیروا قد لکھ بجیجا اور نھیں وہ حدیث بھی یا و دلائی کہ رسول اللہ منافیخانے فرمایا تھا

کہ: ''میری امت میں سے ایک شخص جنت میں داخل ہوگا۔''جواب میں امیرالموشین نے اس حاکم کو حکم دیا کہ اس شخص

کے کان میں الرے درہنے والے پتے کود میصا جائے اگروہ بزرہے اور دنیا کے درختوں کے چوں کی طرح نہ مرجھا جائے تو

بے شک وہ جنت کے درخت کا پید ہے کیونکہ جنت کے درختوں کے پتے بھی نمیس مرجھاتے اور شدکورہ حدیث میں بھی
رسول اللہ منافیخ کا بیدار شادستا گیا ہے کہ اس ہے میں کوئی خرائی وائن نہ ہوگی۔ پھر جب حاکم نے وہ پید و یکھا تو اسے تا ذہ

اورسر سبريايا-

ياني

بشاری مقدی لکھتا ہے کہ بیت المقدی میں پائی کی افراط ہے۔ چنا نچہ بیر خرب المشل مشہور ہے کہ بیت المقدی میں کوئی جگہ الی نہیں جہاں افران کی آ واز اور پائی نہ ہو۔ شہر میں شاید ہی کوئی مکان ہوگا جس میں ایک سے زاید حوش نہ ہوں۔ شہر میں شاید ہی کوئی مکان ہوگا جس میں ایک سے زود حرم سجدانصیٰ ہوں۔ شہر میں تین بڑے حوش بھی تے جو پر کہ بنی امرائیل، پر کہ سلیمان پر کہ عیاد کے نام سے مشہور تھے۔ خود حرم سجدانصیٰ میں ہیں سے زائد کوئی اور وسیح وعریض حض تھے۔ مزید ہیکہ بیت المقدی میں سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک وادی میں پائی کا بند بندھا گیا تھا جہاں وو تا لا ب ب بی جن میں موسم سرما کی بارشوں کا پائی جی ہوتا تھا۔ ان تا لا یوں سے شہر میں پائی کا بند بندھا گیا تھا جو میں جو موسم بہار میں چھوڑ دی جاتی تھیں۔ پر کہ بنی امرائیل حرم شریف کے شال مشرق کو شوے کے باہر آئی بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ بخت تھر نے اسے بنی امرائیل کے پر بیدہ سروں سے مجرویا تھا۔ پر کہ سلیمان کو خود صرت سلیمان نے کھدوایا تھا۔ بی آئ کل معدوم ہو چکا ہے۔ البتہ پر کہ عیاد جے ایک صحافی رسول معزت میں خود تھا۔

اسلام كى مساوات كاسيق

۔ حضرت عمر کے عمد خلافت میں جب انطا کید فتح کیا گیا تو آپ نے اپنے سپہ سالار حضرت ابوعبیدہ کو بیت المحقدی فتح کرنے کا تھی دے گئے ہے۔ المحقدی فتح کرنے کا تھی دے لئے ہے۔ المحقدی فتح کرنے کا تھی دے لئے ہے۔ المحقدی فتح کرنے کا تھی دے گئے ہے۔ اس شیر کے استفف اعظم صفر و نیوی نے شہر کے دروازے مسلمانوں پر کھولنے کی بیٹر طرکھی کہ خودا میر الموشین ، حضرت عمر اللہ کو نیون کے سات کا ایک محالی میں کو نی آ خرالز مان کا ایک صحابی فتح کرے گا۔ اس کا نام عمر موگا اور لقب فاروق اعظم رحضرت ابوعبیدہ نے جنگ ماتوی کردی اور بیرساری روئیدا و حضرت عمر کی خدمت میں لکھ

مجیجی بسیاک پہلے ذکر آیا حضرت عرالقدس میں تشریف لاے ان کے پاس مواری کے لیے صرف ایک اوٹ شاادرایک غلام بھی اس سفر میں ان کے بھر اہ تھا۔ سواری کے اوشٹ پرایک ون بیفلام سواری کرٹا اور ایک دن حضرت عمر اوشٹ پرسواری كرتے تھے۔ جب بيت المقدى ك قريب كينج تو اسلاى فوج ك نعره بائ عبير سے القدى ك بام وركو في الفے۔ عیرائیوں کا ایک جرشل ارطون پہلے بی شمیر لکل کرحفرت جمر کا احتقبال کرنے کے لیے آ کے بوحا۔ اتفاق سے اس ون اونث برقلام سوار تعااورة باونث كى مهار تفاع وئ بيدل كالرب تعد جب استف صفر و يُول كوحفرت عرف كاس طرح اسلامی مساوات بیمل کرنے کا نظارہ ہواتو اس نے اعلان کیا کہ یمی وہ فض ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اور اس نے حاکم شیر کومشورہ دیا کہ بیشیر کی جابیال حضرت عرا کی خدمت میں پیش کردے۔ چٹانچیشیر کی جابیال حضرت عمرا کے حوالے کردی کئیں۔ایک عهدنامدی روسے آپ نے شمرے تمام عیمائیوں کوامان دی اوران کے کرم چھٹوظ مقامات قرار وےدیے۔اس کے بعد آپ نے اس شر کے مترک مقامات دیکھے۔جب آپ فو تی بھی سے باہر نگلنے مگے قو محابد کرام نے آپ کوایک جیتی محوز ااورلہاس چیش کیا مگرآپ نے فرمایا کہ خدانے بیرعزت جمیں اسلام کی بدولت عطا کی ہے جھے شان وشوکت کی کوئی ضرورت نہیں۔اس کے بعد آپ نے مقام صر و پر بحدہ شکر ادا کیا کہ بیر حفرت سلیمان کی جائے عبادت تى \_ آ پايك كرج من تے كمفروغوں نے نماز كاوت مونے برآ پكوا بى كرجا ميں نماز اواكرنے كى پيش كش ك مرآب في المراء كالعداياك في الكاركوياك كين ان كانماز اداك عديم ملائول كاس گرجا گرکومجدینا لینے کا خیال ندآ جائے۔ گیارہویں صدی کے آخراور پھر بیبویں صدی کے نصف میں ایک بار پھرعالم اسلام اس مقدس شیرے محروم مو گیا۔ خدا کرے کہ عالم اسلام میں کوئی صلاح الدین ایسا عجامِد پھر پیدا ہوجوا سے دالیس مسلمانوں کودلوادے کہ حضرت عرائے بعد باب المقدى کودوباره صلاح الدين ايوني نے بى فتح كيا تھا۔

وادى چهنم

بیت المقدس کے مغرب اور جنوب کی گھاٹی کو بہودی بن ہون (وادی جنم) کہتے ہیں گر مسلمان شہر کی مشرق ست والی وادی کو وادی جنم کہتے ہیں۔ یہا کے حصار کی حیثیت رکھتی ہے اور قدیم زمانے شی اس مشرقی وادی کو کیڈرون جیہو ہیفٹ کہتے تھے۔ جو کیل نبی کے محیفے کے باب سوم آئے۔ نمبر 2 میں اس کا ذکر موجود ہے جس کی بنا پر یہود نے اس کو میدان محشر قرار ردیا ہے اور بعض مسلمان بھی اے مفروضہ پل مراط بجھتے ہیں۔ وادی جبنم سے مصل میدان کو ''الساہر ہ'' کے نام سے یادکیا جاتا ہے اور اس کے جنوب کے دروازے کو بھی ''باب الساہر ہ'' کہتے ہیں۔ اس وادی میں اظوروں کے باغات، کر جاء را ہمول کی جاتا ہے اور اس کے جنوب کے دروازے کو بھی ''باب الساہر ہ'' کہتے ہیں۔ اس وادی میں اظوروں کے باغات، کر جاء را ہمول کی وادی کی وادی کی مزار ہے۔ وادی کی وادی کی مزار ہے۔ وادی کی وادی الیوں پر بہت کی تھور ہیں۔ جن میں صورت میں جن میں صورت میں تھی وادی کی اس صورت کو تھی والساہر ہ'' کہتے ہیں۔

وادى الساهره

ناصر خرون لکھا ہے کہ جامع معدے آ کے ہوا میران ہے جے "سامرہ" کا نام دیا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ میں میدان محشر ہے اور میں محشر خلایت ہوگا۔اس واوی کے کتارے ایک بردامقبرہ ہے اور بکشرت ویکر متبرک مقامات ہیں جہاں لوگ دعا کیں ما لگتے ہیں۔مجداوروشت ساہرہ کے درمیان ایک تشیب ہے۔اس تشیی وادی کوحفرت عرق نے وادی جہم کانام دیا تھااور آج مجی بیای نام ہے موسوم ہے۔ بیکھاٹی قدیم بیت المقدی کے مشرق میں ہے۔ جغرافیدوان اسٹر ی كاييان بى كەيبود نے بيت المقدى كے جنوب مغرب يى واقع ايك كھائى كودىن مون الينى جنم كى وادى كانام ديا ب اورمسلمانوں نے جس وادی کو بینام ویا ہے وہ میوو بول ش وادی کیڈرون یاجیوشفٹ کے نام سے مشہور ہے اوراس کی روایت وہ جوئیل نی کے محیفے سے لیتے ہیں اور اسے میدان حشر قرار دیتے ہیں۔المقدی کے بیان کے مطابق وادی جہنم احاطة حرم كے جنوب مشرقی كوشے سے شہر كے مشرق ميں انتهائے شال تك تھيلى موئى ہے۔كيسند مريخ بھى اى وادى ش ہے اور او پر کے رخ وادی کی ڈھلوان پر اسحاب رسول ،حفرت شداد بن اون اور حضرت عبارہ بن ثابت کی تعور ہیں۔ ب میدان وادی ساہر واور مجدافعنی کے درمیان واقع ہے۔ای وادی شروہ عمارت بھی ہے جے " ناصر خرو " نے" فرعون كا گر قرار دیا تھا۔ پر محارت اپنی ساخت کے اعتبارے سے تھیرکن ہے۔ میدان ساہرہ کے بارے میں یا قوت جمود کانے کھا ہے کہ وہی میدان حشر بگا۔ کوہ زیمون وادی جہم کے مشرقی پہلو سے مجداقعنی پر چھایا ہوا ہے اور پہاڑی کے پہلو پر بلند جكه يرده قبرستان واقع بجهال برملك كي صلمان الية مرد ف وفن كرت بيرا عد مقام السابره بهي كهاجا تا ب-يهال مشيور 35 مساجد بيل جن شي سب سدانم اورقائل ديد جاشع عراب مشيور ب كدجب حضرت عراف في شيركوامان دی تھی اوراب اعظم نے صرت عراد کینے قیامدو کھنے کی داوت وی تھی۔آپ وہال تشریف لے گئے اور جب وہ وہال سے رفصت ہونے گئے تو مغرب کی تماز کا وقت ہوچکا تھا۔ پادری نے معرت عراكو درخواست كى كمرجا ميں تماز اوا فرہا کیں مگر آ پ نے سیر حیوں میں نمازادا ک<sub>-</sub>جب آ پ نمازادا فرما چکے تو آ پ کو خیال آیا کہ مبادامسلمان اے روایت بنالیں۔اس طرح تو اس شیر ش میسائیوں کی کوئی بھی جمادت گاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ آپ نے فورا کا غذو قلم منگوا کرایک تحریر قم کردی کدکوئی مسلمان میری نماز کی اوالیگی کو مثال بنا کراس گرجا پرتصرف ندکرے۔ چنا نچے عیسائیوں نے اس رواداری اورانصاف کے اعتراف میں گرجا کے سامنے صرف بیں قدم کے فاصلے پرایک مجد تغیر کرنے کی اجازت جاتی جے ملاقوں اور معرت عرف فرال الياسائ نسبت سے يہ مجد جي مجد جا مع عرفهال أن

مسجدفاروقي

يرمجد جبل زينون پر كيدر صعود ك قريب واقع ب- كيتم إن جب حفرت عرالقدى كو امان دين ك لي

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه \_\_\_\_\_ 24

یماں تشریف لائے تھے تو آپ نے لفکر اسلام کے ساتھ یہیں قیام فرمایا تھا۔ ای مقام پر آج کل مجد فارد فی واقع ہے۔ای مقام پرمسلمانوں نے حضرت عمر کی امامت میں نماز اوا کی تھی۔ بعداز اں اس مقام پرحضرت عمر کے لقب فاروق سے منسوب مجد فاروق تغییر کردی گئی۔

كينسه القيامه

یادرہے بیروی قیامت زامقام ہے جس کو' کافروں''(مسلمانوں) سے نجات ولانے کے لیے پوراصلیبی

یورپ اٹر آیا تھااور صدیوں تک حشر پر پا کیے رہا تھا۔ کینے قیامہ ایک وسیج گرجاہے جے سیجی نہا ہے محتر مقرار دیے ہیں مسیحی

روایات کے مطابق حضرت میسیٰ میں مسلوب اور مدفون ہوئے تھے اور اسی مقام پر دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ اس گر ج

میں انھوں نے ایک صلیب بنار کھی ہے جو کھل طور پر منگ مرمر کے ایک مستطیل چوترے پر کھڑی ہے۔

#### چشمه حفرت الوب

یہود ہوں اور عیسائیوں کی دیگر یادگاروں کا ذکر آئندہ صفحات بیس کیا جائے گا۔ای مقام پروہ چشہ اللہ جس کے پانی ہے حضرت ابوٹ نے ششل کیا تھا اور دوبصحت ہوگئے تھے۔ائ 'ویل آف گیاہ' کا نام ویا جاتا ہے۔اس چشے بیس پانی ایک 80 گڑ گھری چٹان ہے آتا ہے اور ہر سال موسم سرہ بیس اس کے کناور ل سے اہلی پڑتا ہے۔اسے چشہ ابوٹ بھی کہتے ہیں۔اس سے دو فر لا نگ آگے بین صلوان آتا ہے۔مقدی گلستا ہے کہ حرفات کے راہتے وم زم کا پانی اعد رہی اعدی اعدو میں صلوان تک آتا ہے۔ اس شام یہاں ایک سیار گلگ ہے۔ناصر خرو نے لکھا ہے کہ بید چشمہ ایک چٹان سے پھوٹا ہے۔اس پانی جس کوئی اس سے پاوٹ کی اس سے پاوٹ کے۔اس کا پانی موسم سے درو سے نجات اللہ جاتی ہوئی ابروی بید قیہ السخرہ کے درو سے نجات اللہ جاتی ہوئی ابروی بید قیہ السخرہ کے درو سے نجات اللہ جاتی ہوئی ابروی بید قیہ السخرہ کے بہتا اور دادی جہتم بیں بالا کے سطح نمودار ہوتا ہے۔اس کا پانی موسم سرما جس بہت گرم اور موسم گر ما جس بہت گرم اور موسم گر کی اس سے نہیاں ہے کہ میں صلوان چشمہ نہیں بلکہ حوش ہا در 130 گڑ دور بین ام الارج کے ایک نہر کے در لیے اس شی پائی لا یا بیان ہوئی سرد ہوتا ہے۔ یہودی روایات کے مطابق آ سے حضرت سلیمان گو ہوئے نمائے نہر کے ذریعے اس شی پائی لا یا بیان ہے۔ یہودی سلوان چشمہ نمین بلکہ حوش ہا در دور بین ام راس کے شیع تک بھی سکت کر اس شیاس ہے۔ اس کے تو ای بیان ایک میں شیار کے متا کی نو سرک میں اس چشمہ کر دگی دین پر بیان ساتھ دین سلوان تر کی نے ان کی کوشٹوں کونا کا م بینا کر بیماں ایک میں تھی کر دی تھی۔ میں اس چشمہ کر دگئی ۔ اس کے تو ای کی تو تین کر دی تھی۔ کہونی سلوان ترکی کے ذات کی کوشٹوں کونا کا م بینا کر بیماں ایک میں تھی کر دی گئی ہیں۔ اس کے تو کی کونا کی کوشٹوں کونا کا م بینا کر بیماں ایک میں تھی تھی تھی تھی۔ اس کے دور کی تھی۔ اس کی کوشٹوں کونا کا م بینا کر بیماں ایک میں کردی تھی۔ میں اس چشمہ کی تھی۔

غارقارون

بشاری مقدس نے جو بیت المقدس کا بی رہائٹی تھا بیت المقدس کے بجائیات میں ایک بڑھ عار کا ذکر کیا ہے جے قرآن مجید میں سورہ فقص کے حوالے سے قارون کے نام منسوب کیا ہے۔مقدی کا بیان ہے کہ بیشجر سے یا ہرواقع ہے۔ یہاں سے ایک ورواز واس مقام تک چلاجاتا ہے جہاں حضرت مونی کے مقتولین مدفون ہیں لیکن اس بارے میں کھے یقین سے نہیں کیا جاسکتا کیونکہ بظاہر بیا یک پھرکی چٹان ہے جس کے اندرجانے کے راستے بند ہوئے ہیں۔ بیرائے اسٹے شک و تاریک ہیں کہ ان میں آ وی ٹاری لائٹ کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ بیرجامع عمر کے میں مقابل واقع ہے۔

ديكرآ ثار

ارض مقدس کے ان پہاڑوں اور چشموں کا تذکرہ اس وجہ سے اہم ہے کہ یہ کسی وجہ سے خاص اخمیاز اور یادور اس مجہ سے کہ یہ کسی حکمی نہ کسی وجہ سے خاص اخمیاز اور یادگار کی اہمیت رکھتے ہیں۔ کوشش تو بھی ہے کہ ان مقامات کے متعادف نام استعال کیے جا تھیں۔ مثلاً کو مطور اس پہاڑکو کہتے ہی مثلاً کو مطور اس پہاڑکو کہتے ہی مثلاً طور بینا۔ طور نہوں وغیرہ۔

الطور

القورایک خاص پہاڑکا نام ہا اے نمیور یا تعربی کہتے ہیں۔ بیطریہ کے شال میں نابلس کے اور واقع بر سامری لوگ اس کی زیارت کوجاتے ہیں۔ یہودی بھی اس کا احر ام کرتے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہ تھے کو پہیں قریانی کا تھم جوا تھا۔

طورزيا

طور باروائ

جبل ہارون وہ بلند پہاڑ ہے جو بیت المقدس کے جنوبی علاقے میں واقع ہے۔ صفرت ہارون کا مقبرہ اس پہاڑ کی چوٹی پرواقع ہے اور صفرت ہاروگ نے وفات بھی اس پہاڑی پر پائی تھی۔اس دوران جب وہ صفرت موٹی کے ہمراہ اس پہاڑ پر گئے ہوئے تھے۔

طورسينا

بیت المقدی سے تقریباً دوسو میل سے فاصلے پر معروشام کے درمیان واقع ہے۔ یہ بھر ہ قلزم سے بہت قریب واقع ہے۔ یہ بھر اللہ میں بہت قریب واقع ہے۔ طور بینا طبع طور پر دو حصول میں منتقم ہے۔ شالی حصیہ بچونے کے پھر کی حتم سے ہے اور اسے ''بادیہ المتہہ بی اسرائیل' کہتے ہیں۔ طور بینا کے قریب بی ''جہل موٹی' واقع ہے جہاں آپ نے جلوہ خدا تدی کو دیکھا تھا۔ جزیرہ فما بینا میں بی اسرائیل بارہ برس تک قیام پذیرہ کر من وسلوکی کھاتے رہے تھے۔ طور بینا کے قریب ''الامن' یا ''الیم' ٹائی ایک گا کہ اللہ کا ایک گا کہ اللہ کا بیارہ بھی واقع ہے۔ یہاں ان میں حضرت موتی اور ان کے ساتھیوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ طور بینا پر بارہ جھے ہیں اور ایک کرجا بھی واقع ہے۔ یہاں زیتوں کے درخت بکثرت یا نے جاتے ہیں۔

مورہ ٹورکی ہینتیں ویں آ ہے میں آنھیں کی طرف اشارہ ہے۔ چغرافیددان الادر کی کا بیان ہے کہ طور سینا کی چوٹی پرایک مجد ہے جس میں ایک کوال جس سے راہ چلتے مسافر سیراب ہوتے ہیں۔ بیدہ مقام ہے جہاں جلوہ ضداعمی کی تاب ندلاتے ہوئے حضرت موتلٰ ہے ہوش ہوگئے تھے۔

جبل الجليل

شام كرماهل رحم في طرف بهيلا بوابها أن جبل الجليل "كرنام ني موسوم باس كاسلدوش تك يجيلا بوابها في المحلوث تك الم المحراس بها أكر في المحروب الم

وريائے ارون

بیت المقدی سے صرف کیسی میل دوری پر دریائے اردن بہتا ہے۔ ای دریا سے حضرت کے نے اصباخ کیا تھا یا باالفاظ ویکر پہتمہ لیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد ٹس عیمائی ہر سال یہاں زیارت کو آئے ہیں اور پاٹی بطور تھرک لے جات ہیں۔ یکی دریا ہے جس کی نسبت سے شرق اردن کی حکومت قائم ہوئی تھی۔

بيتاللحم

بیت المقدى كے جنوب من ساڑھ یا چھ مل كے فاصلے پر بیت اللم كى بتى ہے۔ يرخ سندرے

ڈ حائی بڑار دنٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں زینون کے درخت اور باغات کثرت سے ہیں۔ کہتے ہیں کہان درخوں کے فیصرت سے فیچ حضرت حضرت میں پر وان کی سے تھے۔ زائرین ان درخوں کے چوں کو بطور تیرک لے جاتے ہیں اور باور کی اپنی چا دا چا شکی بناتے ہیں۔ کرمس کے دنوں میں بڑارں بلکہ لاکھوں سے زائرین یہاں زیارت کو آتے ہیں اور سے رموم کے اوا کرتے ہیں۔

ع تب روز گارورخت

حفرت ميلي كى ولادت كاه بين اس مجود كه درخت كا ايك حصد تا حال موجود به جس كالمجل حفرت بى بى مريخ نه كهايا تقاادر جس كا ذكر قرآن مجيد بين ايول آيا ب "وهذا اليك بهوز الدخله (الآي) بيرحفرت مريخ جوايك وليه بنى امرائيل بين كى ايك كلى كرامت اورحفرت ميلي كامجره به ورنه مجود كورخت اس علاقي بين بيدانيين بهوت\_ مقيره حضرت راحيل، والده حضرت يوسط

بیت المقدس سے بیت المحم کو جاتے ہوئے راستہ میں مقبرہ راحیل (Rachel) واقع ہے۔ مطرت راحیل حضرت بوسٹ کی والدہ محتر مد کا نام ہے۔ اس کے قریب ہی '' بیت جلا'' نامی میسائی کہتی ہے۔ حضرت واؤڈ اور مصرت سلیمان نے اپنا بھین انھیں پہاڑوں اور میدانوں میں بسر کیا تھا۔ پہیں مصرت واؤد کا مزار بھی واقع ہے۔

بیت اللحم کی آبادی شن اکثریت بیرائیوں کی ہے۔ان کا لہاس اور وضح قطع ابھی تک قدیم تہذیب و تھ ن کا ختان ہے۔ یہاں بیرائیوں کا سب سے مقدس کر جاواقع ہے جے کلیسائے میلا و (Chuch of the Nativity) میلا و روضح قطع ابھی تک قدیم ترین کرجا گھر قفی میں سے ایک کہتے ہیں۔اس کی تغییر 330ء میں والدہ تعلق طلب بیلانا نے کرائی تھی۔ بید نیا کے قدیم ترین کرجا گھر قفی میں سے ایک ہے۔اس کر جا میں ابھی تک اس مجود کا کھڑا تھو فا بتایا جا تا ہے جس کا پھل معزت مریخ نے کھایا تھا۔ یہاں بہت سے لا طین اورام کین کرجا گھر بھی ہیں۔ ایک قدیم کر جا فرشقوں کا کرجا بھی ہے۔جس میں کرمس کے دن گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں۔ بید کرجا ان فرشقوں کے نام پر بتایا گیا ہے جنھوں نے گڈریوں کو ولادت میٹ کا مردہ سایا تھا۔ معزت عرابے سفر بیت المقدس میں جب یہاں تشریف لائے تو آپ نے تغییر مجد کی خواہش ظاہر کی ۔لوگوں نے ایک گھر خیش کیا چوقبلدر ٹی بنا واقا۔ا ہے میجد میں تریل کردیا گیا اور گر ہے کو بدستور قائم رہنے دیا گیا تھا۔

## (Hebron)الخليل

سطح سمندر سے تقریباً عین بزارفٹ کی بلندی پر بیت اللحم کے جنوب میں انگلیل (Hebron) واقع ہے۔ انگلیل پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں ہے اور بیت المقدی سے صرف میں میل دور ہے۔ مکفیلا کے غار بہیں واقع میں۔ حضرت ابراجیم ظیل اللہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس بہتی میں بسر کیا تھا۔ انھوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ کی وفات پرایک فارخاندانی قبرستان کے لیے فرید لیا تھا۔ اس فاریش حضرت مارہ ، حضرت ابراہیم ، حضرت ابحق ، ان کی فوجہ حضرت رہیں ہوا تھا اور آپ کو وجہ حضرت رہیں ہوا تھا اور آپ کو وجہ حضرت رہیں ہوا تھا اور آپ کو وجہ حضرت رہیں گیا تھا۔ مرتفر بیا چارسو برس کے بعد آپ کی دصیت کے مطابق حضرت مولی آپ کی با قیات اور تش مبارک ایک تابوت میں اپ ہمراہ ارض مقدس لے آئے شنے اور بہاں وفن کیا تھا۔ اس مقدس قبرستان کے احاطے کو ''حرم حبر ون' کہتے ہیں۔ حرم حبر ون پرایک شائداراور خوشما مجر تھیر کی گئی ہے۔ یہتی خاص طور پر سلمانوں کی ہے۔ امرائیل کے قیام کے باوجود بہاں مسلمان بڑی تعداد میں آباد شنے۔ ملت ابرائیس کے معنوں میں خاک ابرائیس کے محافظ اور وارث محمد سے بور کی جسم سافر خانہ کا خرج آئے خضرت کے محافظ اور وارث محمد سے بور کیا جاتا تھا۔ اس مسافر خانہ کا خرج آئے خضرت کے محافی حضرت تھی الداری اور دوسرے بڑرگوں کے وقف سے بورا کیا جاتا تھا۔

بئيرشيب

جوسڑک بیت المقدی سے بیت اللحم اور الخلیل کو جاتی ہے وہی بئیر شیبہ تک چلی گئی ہے۔ قدیم زمانے بیل بید ایک پیودی مشبرک مزام تھا محرحالیہ زمانوں میں پہال زیادہ ترعرب بدوآ باد متصاور بیچکہ بدوآ بادیوں کامرکز ہے۔

#### (Ain Karem)مين كرم

سے تبہ بیت المقدی سے پانچ میل کے فاصلے پر پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہاں زیجون اور انجیر کے درمیان واقع ہے۔ یہاں زیجون اور انجیر کے درمیان سے جو برتوں درخت بکٹرت ہیں۔ یہ ایک قدیم حرب بہتی ہے جو تقریباً 4000 ق مے موجود چلی آ ربی ہے۔ یہاں سے جو برتوں کے فلاے مع ہیں ان سے پہتے چلا ہے کہ یہاں زمانہ کی از تاریخ سے آ بادی موجود چلی آ ربی ہے۔ اس مقام پرسلطان صلاح اللہ ین ایو بی اورصلیوں میں مخت معرک لاے مجھے۔

#### (Lydda) الده

یہ قدیم زمانے میں ارض مقدس کا پایہ تخت تھا۔ شہر کے علاوہ پورے ضلع کو بھی لدہ کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ حضرت عیسی نے اپنی رعد گی کا یہاں بھی بتایا جاتا ہیں۔ حضرت عیسی نے اپنی رعد گی کا ایک حصہ یہاں بسر کیا تھا۔ چناندا یک حزار یہاں حضرت مریم کا یہاں بھی بتایا جاتا ہے۔ عیسا کی اس کا برداحتر ام کرتے ہیں۔ ایک عام روایت مشہور ہے کہ حضرت عیسی وجال کو اس جگر آل کریں گے۔ میں افا (جافا)

اس شرکی اپنی ایک فقد میم تاریخ ہے اور بیدارض مقدس کی اہم یادگاروں ش سے ہے۔ یکی دہ شہر ہے جہاں معرت کے اپنی تبلیغ و تلقین شرکا میاب ہوئے تھے۔

### (Shechem)

بیشہردد پہاڑیوں کے درمیان داقع ہے۔ان پہاڑیوں کوابال ادرگریزم کہتے ہیں۔ یہاں سے دریائے اردن پارکر کے بیشتردد پہاڑیوں کو درمیان داقت ہے۔ان پہاڑیوں کوابال ادرگریزم کہتے ہیں۔ یہاں سے دریائے اردن پارکر کے بیشتی نے اسرائیل کو حضرت عینی کا پہنام دیائی مشہور قد بیانسل سامری آیا دہ اس آقوم نے وصائی ہزار سال سے اپنی نسل کا کی دوسری نسل سے امتزاج نہیں ہونے دیا۔احباران پر حکومت کرتے ہیں۔ بیلوگ حضرت مونی کے حضرت مونی کے ابتدائی ٹوشتوں کو مانتے ہیں۔سال میں ایک مقررہ شام کو گھریار چھوڑ کر شہر کے باہر تہوار مناتے ہیں۔نا بلسل میں ایک مقررہ شام کو گھریار چھوڑ کر شہر کے باہر تہوار مناتے ہیں۔نا بلسل ان کے زدیک بیت المقدی سے بھی زیادہ مقدی شہر ہے۔ گریزم پہاڑان کا قبلہ ہے۔

حالیہ جنگوں سے پہلے مسلمان عرب بھی یاں بکٹرت تھے۔ بہت کی مساجد اور منارے شیر بیل موجود ہیں۔ عیسا ئیوں کا کہنا ہے کہ قدیم ایام بیں ان مساجد کوقد یم ہاشندے گرجا کے طور راستعال کرتے تھے۔ نابلس کی جنوب مغرب والی معجد کے متعلق عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ جب برا دران حضرت بوسٹ کا خون آلود پیر ہن حضرت لیقو ہی کی خدمت بیں لائے تھے تو وہ ای معجد کے مقام پر بیٹھے تھے۔ نابلس جدید دور بیس زینون کے تیل اور صابن سازی کی صنعت کے لیے خاص طور پرمشہور ہے۔

#### عاه لعقوب

بیدہ کنواں ہے جو معزت لیتھوٹ نے نابلس کے باہر خیمہ لگاتے وقت کھودا تھا۔ یکی وہ مقام ہے جس کے متعلق کتاب مقدس میں آیا ہے کہ معزت میں نے ایک مورت سے جب وہ پانی مجرنے کے لیے آئی تو رشدو ہوایت کی گفتگو کی ۔ یہاں اس واقعہ کی یادگار کے طور پر بعدازاں ایک گرجا گھر تقیر کردیا گیا ہے۔

#### (Nazareth)

اس شہر کا موجودہ نام الناصرہ ہے۔ یہ تصبہ یو شام ہے 70 میل شال میں واقع تھا۔ اس تھے میں انجیل کے مطابق معزت مریط اور ان کے مطابق میں مال یہاں مطابق معزت مریط اور ان کے مطابق بیسٹ کی جائے رہائش تھی۔ صفرت یبورع نے اپنی رعدگی کے تمیں سال یہاں گزار نے۔ جب تک یہاں کے لوگوں نے آپ کی تعلیمات کورد نہ کردیا آپ یہیں تھیم سے اس تھے میں رہنے کی وجہ سے آپ کا لقب میں اس تھے میں آج مجی مصفرت کی تھا نے کہ تھا تات یائے جاتے ہیں۔ مکانات کی تھا دیں اور صفحت حرفت میں امھی تک وی اصول کا رفر ماہیں۔

### وادي موتل (Petra)

بدوادی بیت المقدش کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں زیون کے در خت بکثرت پائے جائے ہیں۔حضرت

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه

موئی اپنی مجم شدقو م کودشت سیے نکال کر پینیں لائے بتھے۔وہ پھر جس سے بارہ چشمے پھوٹ کھے تھا س وادی ش موجود ہے۔اس کی تقید بین اکثر سیاحوں نے کی ہے۔اس وادی بیس چٹالوں سے تراشے ہوئے بہت سے شائدار کلوں کے آٹار قدیمہ موجود ہیں۔

دف

کوہ راس کرل (M-Carmel) کے بیچے بیقد یم آبادی ہے۔ آج کل بیا کیہ جدید طرز کے شہر کی صورت اختیار کرچکی ہے۔۔ بیاطین کی اہم ترین بندرگاہ ہے۔ راس کرل کی ڈھلوان پر بہا توں کا پرشین گارڈن ہے۔ ان کے ذہی راہنا باب اور مرعباس عبد الباب کے مقبر ہے تھی بہیں ہیں۔ یہاں بائیل میں ذکر کردہ بے شار آ فاراور مقامات واقع ہیں۔ کفرکنہ (Cana of Galilee)

بیعکہ کے قریبالیک گاؤں ہے۔اس کے جنوب میں ایک پہاڑی پر حفرت یونس اوران کے بیٹے کی تھور ہیں۔ ان کا ذکر انجیل بوحنا کے باب نمبراور آیت نمبر 11 میں آیا ہے۔اس آے میں اے کنیمائے جلیل کہا گیا ہے۔

بلا وحضرت لوظ

ديكهي سدروم اورعموره

كنعان بإشلون (Shilon)

توریت کی کتب احکام میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مجد السکیند سہال تھی اور حضرت بوسٹ کوان کے بھائی اس کنو کیں میں والے کے لیے لیے تھے۔ قیام مصر کے دوران آپ کی عمر کا بیشتر حصہ یہاں بسر مواتھا۔

(Legio or Megiddo)

یں میں میں کا ایک بہت پرانا مرحدی شہر ہے۔ اس کے باہرایک گنید ہے جے مجدا براہیم کہتے ہیں۔ یہاں ایک کنواں ہے جس کے منعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہ کم نے لاقعی مار کر بطور مجزو وزیین سے پائی ٹکالا تھا۔ اس نام سے ایک اور کنواں شہر طبریہ سے بیس میل دورواقع ہے۔

0 4

طور سینا کے مشرق میں آباد ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آباہے۔ یہاں حضرت مولیٰ کی زوجہ حضرت صفورہ (Ziporah) بنت حضرت شعیب کی قبر ہے۔ یہاں وہ کواں بھی ہے جس سے حضرت مولیٰ ، حضرت معیب کے دیوڑکو یانی پایا گئر تے تھے۔ العلیک کے نزدیک کی آبادی جس میں معزت ٹوٹ اوران کی صاحبزادی کی قبریں واقع ہیں۔اس آبادی کے خددیک محددت میں نہیں۔ نزدیک چشمہ کی صورت میں زمین سے پافی ابلاً ہے۔اے'' تورطوفان''کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

(Coelo Syrim Plain)بقاع كلب

بعلیک جمص اور دمش کے درمیان ایک و سے میدان شی حضرت الیال کی قبروا تع ہے۔ قریب ہی حضرت أو تُح اور حضرت فعیب کے مکانات بھی واقع ہیں۔

19619

دریائے اردن کے کنارے وہ مقام جہال صغرت محیٰ نے صغرت میلی کو پیشمہ دیا تھا۔ یہاں اس واقعہ کی اوگار میں ایک گرچاموجود ہے۔

جريكو، اريحا

دریائے اردن سے جاری الدورایک حوالی گوشہ۔ جریکو سے ایک میل دور قدیم کنوانی بستی کے کھنڈرات باعے جاتے ہیں۔ ابھی تک اس شہر کے آٹارقد بھاورٹوٹی ہوئی دیوار می مختین کے لیے دیکھی کا باعث ہیں۔ جرش

شرق اردن کا ایک قصبہ اس کے درمیان سے دریا گزرتا ہے۔شہر میں قوم عاد کے مکاثوں کے کھنڈرات بکشرے موجود ہیں۔معزت شرصیل بن حسنہ نے اسے مہدفار تی میں فتح کیا تھا۔ عملہ

أعبلين

رامون کے جنوب میں ایک پختر سا قصبہ حضرت عزیز کا حزار ای قصبے میں واقع ہے۔ آپ کوتو رات میں اسدراس یاازار کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اٹھیں اہل یہود خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے۔

الاومير

طربیے کے زویک ایک چوٹا ساگاؤں جہاں یہودائن لیقوب کا حزارہے۔

سبطيه (Sebastia) يا مامريه

نابلس كے قريب واقع ہے۔ بيت المقدس ہے كھوزياد و فاصلے پرنيس۔ يہاں حضرت ذكرياً اوران كے بيٹے حضرت يحيل كے موادات ہيں۔ قرآن مجيد كے مطابق حضرت يحيل ، حضرت ذكرياً كى اس دعا كے نتیجے بيس پيدا ہوئے جو انھوں نے جرو حضرت مربع بيں ہے موى پھل و كيدكرما گئى تھى۔

وريائے اردن

جیدا کہ پہلے ذکرآ یا بدارض فلسطین کا سب سے برداور یا۔اس دریائے بنی اسرائیل کی تاریخ اور حضرت سے کی خدمت میں بوائم ایاں کرواراوا کیا ہے۔وریائے ارون شام کے جاروریاؤں سے اس کر بنتا ہے اور جمیل گلیلی سے لگا ہے۔ اسکے بعد بیسترمیل جنوب میں واقع بحیرہ مروار میں جاگرتا ہے۔ای دریا میں صفرت محیل نے صفرت سے کو اصطباغی پہنے مددیا تھا۔

بيت احزان

ومثق اور ساحل کے درمیان وہ قصبہ جہال معزت ہوسٹ کے مم ہونے پر معزت لیقوب رنج والم میں مقیم رہے تھے۔575 ھٹس سلطان صلاح الدین الولی نے اسے فقح کیا تھا۔

عسقلان

حبرانی زبان میں اس کا تلفظ ارلیں کیلون ہے۔ بیر ساحل سمندر پر واقع ہے اور وہری فصیل کے اندر آباد ہے۔ عسقلان کے قریب بی وادی انمل ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید ہیں سورہ نمل میں بھی آیا ہے۔ اس شہر کے ایک گوشہ میں چاہ ابراہیم واقع ہے۔ خلیفہ عبدالملک بن مروان نے سنگ مرمرکی مجد یہاں تقیر کرائی ہے۔ جے لوگ عروس الشام کا نام دیتے جیں۔ اس شہر میں آٹا رقد یمہ بکشرت ہیں۔ ابن بطوط کا بیان ہے کہ امام حسین کا سرمبارک پہلے اس شہر میں لایا گیا تھا۔

بيتالها

وشق کے قریب ایک گاؤں ہے۔ یہاں حضرت ابرائیٹم کا پچا آ زربت تر اش رہنا تھا۔ وہ کھر جس میں وہ بت بنایا اور جع کیا کرتا تھا اب ایک عالیشان مجد کی صورت میں موجود ہے۔ عالبًا اس کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ محققین کے زویک اس کا محقق نمیٹ اللہ ' ہوگا جو بگڑ کر'' بیت لہیا'' ہوگیا۔ اس نام سے ایک بہتی غزہ میں بھی ہے۔ ویر بھری ( نجران ) ویر بھری ( نجران )

شام ش حران کا صدر مقام جہال سفرشام کے دوران آنخضرت علی الما قات بھیرہ را ہب ہے ہو کی تھی اور اس نے آپ علی کوئی آخرالزمان بتایا تھا۔

بحب يوسف عليدالسلام

طبریہ ہے دھی کوجاتے ہوئے دریائے اردن کے کنارے تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ برادران ابوسط نے اضیں ای کئویں میں ڈالاتھا تھا۔ ابن بطوط نے اپنے سفرنا ہے میں اس کئویں کی زیارت کا حال کھا ہے۔

ساعل شام پرایک خوشما قصبد-17 ھیں سلمانوں نے اے فتح کیا تھا۔مشہور بزرگ حضرت ابراہیم بن ادهم كاحراراي تصيديس ب

ومثل كرقريب ايك سياه بهاڑى پريدايك كاؤل واقع ب-جائع مجدكے جرے يس حفرت مريم كى والده مرفون بيل\_

(M+Casius) שוכשעש

ومثن شرشال بها زاب ایک مقداس برآباد بارے دامن من "مفارة الدم" بجس كے متعلق مشهور ب كريهان التل في اين بعائى بالبل ولل كيا تعاادريد نيا كالبها أل تعا-

تدمریایامرا(Palmyra)

صحرائے شام کا ایک قدیم شرجی کے آٹارقد پھے آج محصور ہیں۔اس کی اکثر عمارات حضرت داؤلا و سلیمان کے زمانے کی بتائی جاتی ہیں۔ بیموجود شرحص کے قریب واقع ہے۔اس شرکی ملکدر بنو بیانے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت كركے خود مختارى كا اعلان كيا تھا۔ بعدازاں روى شہنشاہ اے گرفتار كركے رومه لے كيا تھا۔

قسر ين (Chalsic)

اس شہر کے نام پر بی نید بوراو برموسوم ہے۔اس کے قلع کو پر بدا امام حسین کی شہادت کے وقت منہدم کرادیا تھا۔ یہاں حضرت صالع اکا حزاروا قع ہے۔ شہرویران ہوچکا ہےاوراس کے کھنڈرات اور محلات آج مجمی لوگول کے لیے نظاره عبرت ہیں۔

الرب مورتين نے لکھا ہے كرييش خليف بنوامير سليمان بن عبد الملك نے تقير كرايا تھا اور جامع وشق كے مقابلے ک ایک خواصورت مجدیهال تغیر کی تعی این بطوطها سے جامع ایش کا نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مجدیش قبلدرووہ مقام ہے جہاں تین سویٹیمروں کی قیور ہیں۔اس کے قریب عی حضرت صالح علیہ السلام کا مزار واقع ہے۔

بیت المقدی سے چیفرسٹک جنوب کی طرف واقع ہے۔ حرب اسے مشہد فلیل کہتے ہیں۔اس شہر کی جامع مجد ك ينچاك عارض حفرت مريخ ،حفرت الحقّ اورحفرت يعقوب كى قيور بين \_ بيقرين ايك قطاريس فى مولى بين اور ہرصاحب قبر کے برابران کی بیوی کی قبر ہے۔ ہرقبر کا درمیاتی فاصلہ دس دس ہاتھ ہے۔ مبحد کی چار دیواری کے باہرا یک خار میں معزت یوسٹ کا مقبرہ ہے۔ معزت ایرائی کی نسبت مہمان توازی کو جاری رکھنے کے لیے بہاں زائزین کے مقت قیام وطعام کے لے ایک مسافر خانہ ہے جس کے اخراجات جیسا کہ پہلے ذکر آیا تھا صحابی رسول معزت تھیم داری اور والی گرجتان العادل کے اوقاف سے پورے کے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ اس حرم ایراہیم کی ذہین معزت ایراہیم نے اپنی بیوی معزت سارہ کے انتقال پرخریدی تھی۔ خود معزت ایرائیم کی قبر کے گرد جواحاطہ ہے وہ وہ الی کے ذریعے معزت سلیمان نے تعیر کرایا تھا۔ یہودیوں نے جنگ 1967ء کے بعد حرم ظیل کو بجائب کھریس تبدیل کردیا ہے۔ بعض روایات

مزار حضرت موت

بیت المقدس سے پچیں میل جانب شال میں حضرت موئی کا حزار واقع ہے۔ یہاں اس حزار پرمقبرہ سلطان صلاح الدین ایو بی نے تقیر کرایا تھا۔ صلاح الدین کے عہد میں ماہ محرم میں حزارسیدنا موئی پر ہفتہ بھر تک سیار لگا تھا۔ معراج شریف کی روایات میں ایک میں بیدؤ کرمانا ہے کہ معراج کی شب آنخضرت مائیل نے حضرت موئی کو بروشلم کی طرف براق پر موارکرتے ہوئے ان کوقبر میں کھڑے ہو کرنماز پڑھے و یکھا۔

طريه

یماں حفزت ابو ہریرہ اور لقمان تھیم کے حزارات ہیں۔ مجدا نبیاء ہے۔ ایسے ستر پیفیریہاں مدفون ہیں جنھیں بنی اسرائیل نے شہید کیا تھا۔ بعض محققین حضرت ابوعبیدہ بن الجراح کی قبر بھی پہیں بتاتے ہیں۔ کفر کٹا

حفرت اونٹ ،ان کے والد یا بعض مختقین کے نزد کیان کے بیٹے کی قبور یہاں ہیں۔ یہ گاؤں عکہ کے قریب واقع ہے۔ اعبلین

عمال حضرت ہود اور حضرت عزیر کے مقبرے ہیں۔بدارون کے جنوب شن ایک چھوٹا ساقصبہ۔

2198

نابلس سے بیت المقدس جانے والی شاہراہ پرایک چھوٹا سا قصبہ تورنا واقع ہے بہاں حضرت ہوشج بن ٹون اور حضرت ہارون کے ابن عم مففل کی قبور ہیں۔ بیا یک غارش واقع ہی۔اس کے علاوہ یہاں ستر حربیدا نبیا کی قبریں

0 5

اس مقام کانام ہے۔ اس مقام کے متعلق کیاجاتا ہے کہ بیدوہ مقام ہے جہاں قائیل نے اپنے بھائی ہائیل گوٹل کیا تھا۔

89%

اس مقام پر حضرت عیش و صفرت شمعون کی قبریں ہیں غرضیکدارض مقدس کے گوشے گوشے میں انبیائے کرام کے دفن موجود ہیں۔

ومراتحلي

طبر بیاورا مجلون کے درمیان جبل طور پر وہ مقام ہے جہاں حضرت عیلیٰ کی صورت اپنے حوار یوں کے رو پر وہ تھی المی میں بدل کئی تھی۔ اس بنا پر اس مقام کو در بچل کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔

وبرطورسينا

صحرائے سینا میں طور سینا کی چوٹی پر واقع بیدہ مقام ہے جہاں حضرت موٹی کو نبوت عطا ہوئی تھی اور انھوں نے ہوڑی کھود سینے سے پہلے جلی الہی کود یکھا تھا۔

وامول

عکہ سے تین میل مشرق میں واقع بیا یک مچھوٹا سا غار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا تا بوت ہے ۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ابوب کے صاحب زاوے تھے۔ غزو 8

سیرماعل فلسطین کامشہور مقام ہے۔ یہاں ٹی کریم کے میٹی پر داوا حضرت ہاشم بن عبد مناف کی قبر ہے۔ یکی قصب امام تھر بن اور لیس الشافعی کی ولا وت گاہ ہے۔ اس قصبے میں حضرت عمر کی ایک یادگاہ بھی قائم ہے۔ یا بمل کے فوق الفطرت مور ما تیسسن نے اسی شہر میں اپنے زور بازو سے دیوتا واگون کا مندر کرا کرفلسٹی بادشاہ اور اس کے دربار یوں کو الفطرت مور ما تیسسن نے اسی شہر میں اپنے نور بازو سے دیوتا واکون کا مندر کرا کرفلسٹی بادشاہ اور اس کے دوران بیشر معر کے ذیر بلاک کردیا تھا اور خود بھی بلاک ہوگیا تھا۔ 1949ء میں عمر یوں اور یہود یوں کی عارضی صلح کے دوران بیشر معر کے ذیر انظام دے دیا گیا تھا۔ وہم 1966ء کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر دوبارہ قبضہ کرایا تھا اور خالی بھی کرویا تھا مگر 1964ء کی جنگ ہے۔ 1964ء کی جنگ ہیں کرملوری میں وے دیا گیا۔

حظيره

اعبلین سے جنوب کی ست میں ایک گاؤں ہے۔ یہاں ایک چشر کے کنارے ایک مجد میں حضرت شعیب اور ان کی صاحب زاد کی حضرت صفوراہ ، زوجہ حضرت موٹی کی قبریں بتائی جاتی ہیں۔یا درہے کہ ارض مقدس میں گئ مقامات پرالی تعورواقع ہیں جوان کے نام سے منسوب ہیں۔

علحول

حضرت یونس کا حزار بھی کئی مقامات پر بتایا جاتا ہے۔ صلحول بیت المقدس اور حمر ون کے درمیان واقع ہے۔ صغرت یونس کی والد کی قبر بھی قریب کے ایک گاؤں اجر بیس بتائی جاتی ہے۔

حطين

بیدوی مقام ہے جہاں 1187ء میں سلطان صلاح الدین الوبی نے صلیمیوں کو فکست فاش دی تھی۔ حلین ، عکہ اور طبر یہ کے درمیان، طبر یہ سے 2 فرنخ یا 6 میل کے فاصلے پر داقع ہے۔ سلطان صلاح الدین الیوبی نے یہاں اپنی فٹے کی یادگار کے طور پر'فتیۃ انصر'' کے نام سے ایک برج نتمبر کرایا تھا۔ اس کے قریب ایک گاؤں خیارہ میں حصرت فعیب کی قبر مُتائی جائی ہے۔

اربديااريل

اس تھے میں حضرت بیخوٹ کے جار بیٹول اور حضرت موٹی کی والدہ کی قبور ہیں۔

كايول

ساحل فلسطین پرایک تصبه یهال حضرت الوب عدو بیون روبین اور شمعون کے مرفون ہیں۔

كفريريك

مشہر خلیل اللہ کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں صفرت لوظ مدفون ہیں۔ یہاں کی پرانی مجد میں ایک غار ہے جس میں ساٹھ انبیائے کرام کا مدفن بتایا جاتا ہے۔

كفرمنده

اس کومدین بھی کہتے ہیں۔ یہاں حضرت موٹی کی بیوی حضرت صفورہ کی زیارت گاہ ہے اور وہ جمرہ انجی تک اس چٹان سے ڈھکا ہوا ہے جو حضرت موٹی نے اپنی بیوی کو بکریوں کو پائی پینے کے لیے اٹھادی تھی۔ حضرت لیعقوب کے دو بیٹوں آثر اور نفٹا کی بھی اس کاوں میں مدفون ہیں۔

يمريم

رملہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ساحل بحردوم پر نہا ہے شخکم قلعہ ہے۔اسے حبد فارو تی بیں حضرت امیر معاویہ ؓ نے آنتج کیا تھا۔ بیا یک خوبصورت شہر ہے۔

الكرك

بحرقلزم پر بیت القدس اورایلہ (ایلات) کے راستے میں واقع ہے۔اس سے ایک منزل کے فاصلے پر موجہ واقع ہے جہاں حضرت جعفر طیار آوران کے ساتھیوں کی قبور ہیں جنھوں نے جنگ موجہ میں شہادت پائی تھی۔

قصر حصرت ليعقوب

الحون

بدوہ شرم جہال مجدا برائم واقع ہے۔ یہ مجدا کی بڑپھر پر بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کداس پر حضرت ابرائم کا نے عصا مارا تھا جس سے فوراً پانی کھوٹ لکلا تھا۔ بیہ چشمہ فیضان حضرت ابرائم کا سے آج تک جاری ہے۔

لاوي

بیت المقدس اور نابلوس کے درمیان واقع ایک گاؤں یہاں لاوی بن لیقوب کی قبر ہے۔

طوئ

سیدہ مقدس وادی ہے جہاں اللہ تعالی نے حصرت موی سے کلام کیا تھا۔ بیطورسینا کے قریب واقع ہے۔اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے بعد حصرت موتل فرعون کے پاس بھیج گئے تھے۔

مجداليقين

حبرون سے قریباً 6 میل کے فاصلے پرایک جھوٹا سا پہاڑ ہے جس پرابو بکرانسیا تی کی بنی ہوئی ایک مجد ہے جے مسجد الیقین کہتے ہیں۔اس مجد میں معفرت ابراہیم کی بسترگاہ ہے۔روایت ہے کہ معفرت او لگ نے اس جگہ سے جب بلاو لوط یعنی سدروم کو جلتے ہوئے دیکھا تھا تو فرمایا تھا: ر مِن شريقِين كا تاريخي جغرافيه

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ انتین ( مینی خدا ) کا وعد سچاہے''

مجداليقين كے يابرايك قبر ب جوحفرت فاطمه بن حضرت حسن بن حضرت على بن اني طالب كى بتاكى

جاتی ہے۔

(Akka)

عبرانی زبان میں اس کوعکو کہتے ہیں۔ بیر ساحل سمندر پر واقع ہے یہاں حضرت صالح کا مزار بیان کیا جاتا ہے۔اس مقبرےاور مجد کے محن میں ایک کلاوز مین ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت آ دم کی کھیتی یا ڈی کی جگہ ہے۔ یہاں ایک چشمہ ہے جے میں البقرہ کہا جاتا ہے کہا ہے حضرت آ دلم نے نکالا تھا۔

عكد حيفاك بالنقابل فلي عكد مين ايك بندر كاه ب-بائبل مين اس عكوكها حميا ب-



حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه على المستحد المس



# كليسائ مزار مقدس

مزار مقدس (Holy Sepulchre) کے مقام کے تین شریبا کی جیسا اُل محقین میں ہیشہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ انجیل شریف کے آغاز میں بٹایا گیا ہے کہ یوسف ارمیاہ کا عزار کیلوری (قربان گاہ) جے گلکتا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کے قریب واقع تھا۔ اس سے محقہ ایک بڑی شاہراہ تھی وہ عزار نصیل ہروشلم کی باہری جانب واقع تھا۔ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ شاید زیادہ فاصلے پرواقع ٹھیا اور فصیل کے انتہا کی قریب تھا کیونکہ ماضی میں ایسے ہی مقامات پر جمروں کو مولی دی جاتی تھی یا مصلوب کیا جاتا تھا۔ بہر حال ہے امر بھی تمناز صب کہ بیشہر کے کون سے رخ پرواقع تھا؟ اس کا بھی پریٹیس چلا کہ کرب اس عزار کو بے نشان کرویا گیا تھا؟ سی علاء میں اس پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا عزامقد س پر کھی ہوئی تھی؟ بہر حال ہے تمام مسائل کی بیا تھا؟ اس کی تھیر سے اس جگہ کی تقذیب میں کوئی کی واقع ہوئی تھی؟ بہر حال ہے تمام مسائل خود عیسائیوں میں یا عرف نزاع ہیں۔

336 میں روی شہنشاہ سطعطین کی والدہ میلینا نے اپنی عقیدت کی بنا پر کی مغروضہ جگہ پرایک شا تدار کلیسائقیر کرایا تھا۔ محتقین نے لکھا ہے کہ چونکہ سطعطین کا زمانہ حضرت ہے۔ اس کلیسا کی محارت میں 1099ء میں صلیوں نے جو کے بعد میں بنوایا گیا ہوگا۔ اس لیے اس جگہ کوچے شلیم کرنا چاہیے۔ اس کلیسا کی محارت میں 1099ء میں صلیوں نے جو ترامیم کی تھیں وہ بھی قائم ہیں۔ کلیسا کے مزار مقدس وراصل محارت کی جھوسے کا نام ہے۔ ان محارت میں مختلف زمانوں کی قربان گا ہیں ہیں۔ ان محارت کی ترکزوں کے بیٹے زمانوں کی قربان گا ہیں ہیں۔ ان کے علاوہ ایو تائی ، لا طینی اور ارشی فرقوں کے قیم کردہ کردہ کر جاگھر ہیں۔ ان کی چھول کی جو اجدا عباوت گا ہیں ہیں۔ یہاں نہ بھی تمرکز ان کا ایک میوز کی بھی قائم ہے جس میں حضرت آ دم سے لے کر حضرت میں تاکی حضرت کی جو بھی تاکی حضرت کی محارکا ہے۔ کے معزم سے بیان کی محتول کے ہیں اور جب سے معاملے معاملے میں اور دیلیز پر یا دک رکز ہوں میں دروازے کی اندر جاتے ہیں اور دیلیز پر یا دک رکھے ہیں۔ بہت زیادہ ذائر جمع موجاتے ہیں تو بچاس بچاس کی کلڑ ہوں میں دروازے کی اندر جاتے ہیں اور دیلیز پر یا دک رکھے ہیں۔

حرين شريفين كا تاريخي جغرافيه

فوراً مجدہ ریز ہوجاتے ہیں اور گھٹوں اور ہاتھوں کے بل چل کر کلیسا میں داخل ہوتے ہیں۔ کلیسا کے فرش کو اپنے آنسوؤں سے ترکرتے ہیں اور چومتے ہیں۔

#### كليسائے مزار مقدس

کلیسائے مزار مقد س ایک طرح سے ایک ایسا کارتی مجموعہ ہے جوالجھن میں ڈال دیتا ہے۔ ان کارتوں کو مجھنا درامشکل ہے۔ اصل کلیسا کولائی میں بنا ہوا ہے اوراس کے وسط میں مفروضہ مزار مقد س ہے۔ اس میں سے گرد کر صلیبوں کے بوے سات خار تی میں ہے گرد کر صلیبوں کے بوے میں کہ بحثیت مجموعی ایک محارتی مجھنا نظر آئے ہیں۔ ان سے تھوڑے فاصلے پر باتی گرجوں سے 14 فٹ بلندا یک چیپل (Chaple) ہے جو مقد س پہاڑی گلکتا پر بنا ہوا ہے۔ اس سے ایک اور گرجا ہم مقال سی کی پہاڑی قرب ہے۔ بیسان خانہ ہے۔ اس سے ایک اور گھیل کا کی پہاڑی اور جب سے ہوائی خانہ ہے۔ اس سے ایک افر کے میٹر صیاں نے اثر کر پہاڑی و خیرہ آب ہے۔ بیروہ جگہ بتائی جاتی ہے جہاں سولی دی گئی ہے۔ اس سے ایک اور میں کا تھیر دو ہوئے اس مقال سی ہوئی ہے۔ ایک گلکتا کی پہاڑی اور دو مرے یوسف ارمیا کا روضہ ہے جوائی جگہ پر ہے جہاں سولی دی گئی تھی۔

جدیدز مانے میں زائزیا سیاح پران کلیساؤں میں موجود کہنگی اور تاریکی کا بڑااثر پڑتا۔ یہاں پھوز مانے پہلے
تک اتنی تاریکی ہوتی تھی کہ کوئی مخص بغیر تاریج کے اضیں طے نہیں کرسکتا تھا۔۔اس میں استعال شدہ لکڑی، پھر اور لوہ
سے حد درجہ قد امت ظاہر ہوتی تھی۔سٹک مرمراور دیگر پھروں تک میں دراڑیں پڑگئیں۔ یہی حال دوسری اشیا کا تھا۔ یہ
کلیسا ایک طرح کی بھول بھلیاں ہے جہاں بغیر گائیڈ کے آدی پھر نہیں و کھے سکتا۔اس کے شیجے کئی عاراور کئی سرنگ نما
عقامات آتے ہیں۔ انھیں زمین دوز مقامات ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہاصل فرش زمین سے شیچے ہیں۔

اس کلیدا میں جو نقاشی کی تئی ہے وہ مشرقی طرز کی ہے جس پر موجودہ زیانے کی عیمائی نقاد تکت چینی کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ بیالیں جگہ ہے جہاں شعوراور پے شعوری کیجا تقلوط ہے۔ ایک قینی عشائے ربانی کا جام جو کی شہنشاہ کی طرف
سے تخد ہے آرائش سامان کے ساتھ رکھا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی کر مس ٹری کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا
ہے۔ ان کے علاوہ طلائی ، جھاڑ فا ٹوس اور شخ واان وغیرہ ایوں پڑے ہوتے ستے جیسے کسی جو ہری کی دکان میں سامان بحرا ہوا
ہو۔ اس کلیسا کے ووجعہ ہیں جنعیس رفع صلیب (Raising Cross) اور تیام صلیب (Cross) کہتے ہیں۔ یہا لگ الگ چیپل ہیں۔

ان کے پاس بی قربان گاہ ہے جہاں جا عری کا ایک گلزا بڑا ہوا ہے۔اس کے کناروں پرموم بیوں سے سیسلنے والاموم جما ہوا ہے۔ یہاں موجودا یک پادری زائر وں کو بتا تا ہے کہاس کے بیچے حضرت عیسی کی صلیب تقی۔ بیس کرزائر

رونے اور گڑ گڑانے لگا ہے اور روتے روتے دعا کیں ما تھے لگا ہے۔اس جا عمدی کے الاے میں ایک موراخ ہے جس میں سے ہر ذائراس متبرک چٹان کوچھوتا ہے۔

سینٹ میلینا کے چیپل کا نام خانہ گرجائے صلیب مقدی بھی ہے۔ بریبنٹ میلینا نے چوتھی صدی عیسوی بیل لنمیر کرایا تھا۔ای وقت سے سیجیوں کو بیٹین ہے کہ اصلی صلیب ای مقام سے کی تھی۔ بیرسٹک خارا کا بنا ہوا ہے۔

کلیسائے مزار مقدی ایک مرتبہ غدر آتش ہو چکا ہے اور اسے بھٹانیوں نے 1810 میں دوبارہ تغیر کیا تھا۔
کلیسائے مزار مقدی میں سیجیوں کے تینوں بڑے فرقے لینی کیشولک، مشرقی کلیسااور قبطی بیک وقت عبادت کرتے ہیں۔
عیسائیوں کا ایک فرقہ فر اُسکن ہے جو خانہ گر جا میں بغیر ساح وسرود کے سادگی سے عبادت کرتا ہے جبکہ اور گروہ ہجن گا کر
عبادت کرتے ہیں۔ یہ تینوں ٹل کر مزار مقدس کا طواف کرتے ہیں۔

كليسائ مزار مقدن مين ملكيتون كاتقتيم

کلیدائے مزار مقدس مختلف میچی فرقوں کی ملکیوں بیں تقییم ہاور یہاں کی زیار تیں چو مختلف کرجاؤں بیں مختشم ہیں۔ مثلث میں منتقب ہیں۔ آخرالذکر کی نمائندگی کیت ولک مختشم ہیں۔ مثلث میں آخرالذکر کی نمائندگی کیت ولک مختشم ہیں۔ مثلث میں ان کی حفاظت فرانسکین کے میر وکردی تھی۔ فلسطین بینی افل رومہ کرتے ہیں جمعوں نے صلیدی جنگوں کے زمانے بین ان کی حفاظت فرانسکین کے میر وکردی تھی۔ فلسطین سان کے بوٹ بے جاری ہے جب سے میں ان کے بوٹ بیا دری کو فادر کسٹوڈین کہتے ہیں۔ ملیت کی بیفر قاوارا نہ تقسیم اس وقت سے جاری ہے جب سے سلطان صلاح الدین الو فی نے بیت المقدس کو صلیمیوں سے آزاد کرایا تھا۔ اس سے پہلے بیسب پی مسلمیوں کے تیف میں تھا۔

روضرح

یہ ایک چھوٹی محرم یں کوٹھڑی ہے جوآٹھ فٹ طویل اور چھوٹ میں کشادہ ہے۔ اس چھوٹی کی جگہ ش ایک وقت میں دو تین سے زیادہ آ دی داخل ٹیش ہو سکتے۔ اس کوٹھڑی میں دائیں جانب ایک سنگ مرمری تین نٹ او ٹچی سل سیدھی کھڑی ہے۔ کہ سلمان تو معلوب کے جانے کے بعدای سل پرلٹایا گیا تھا۔ یا درہے کہ سلمان تو معلوب کے جانے کے بعدای سل پرلٹایا گیا تھا۔ یا درہے کہ سلمان تو معلوب دیے جانے کے قائل بی نہیں ہیں۔ اس چھوٹے سے تنگ کمرے میں بویائی، لا طینی اور ارشی کھیساؤں کی طرف سے مرصح می وان لیکے ہوئے ہیں۔ اس ایستادہ کلیساؤں کی طرف سے مرصح می دان لیکے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں رومن کیتھولک فرقے کو لا طین کہتے ہیں۔ اس ایستادہ سل کے ساتھا کہ یا دری کھڑار بھا ہے جو موم بیتوں کا ایک بیٹرل تھا ہے ہوئے رہتا ہے۔ یہ یا دی ہر زائر کو ایک موم بی ویتا ہے تا کہ وہ اندر جاکرا سے اندیل میں لگا دے۔ بعض زائر یہاں قدیل میں جلنے والے تیل سے اپنی چیشائی پر ٹیکہ بھی گواتے ہیں۔ مارکو ہو کے سفر مانے میں قبلائی خان کو ای مزار مقدس میں جلنے والے تیل کا تحذ دیے جانے کا ذکر کیا گیا گواتے ہیں۔ مارکو ہو کے سفر مانے میں قبلائی خان کو ای مزار مقدس میں جلنے والے تیل کا تحذ دیے جانے کا ذکر کیا گیا

ہے۔اس کو تفری میں سیمی زائز اس مل اور قبرے چے سے کرروتے ہیں اور دعا کیں کرتے ہیں۔ صلیب گاہ گولکتا

گلک یا گول کوتھ جرانی لفظ ہے جوصلیب گاہ کا قائم مقام ہے۔ آرای زبان بین اس کے معنی کھو پڑی یا کا سرمر کے ہیں۔ کھو پڑی انسانی چرے کو بغیر گوشت ہوست کے کہتے ہیں۔ مختفین نے اس نام کی کئی وجو ہات تعمید میان کی ہیں۔ محتوی کی انسانی کھو پڑی انسانی کھو پڑی کی ہم شکل ہے۔ یہ ہیں۔ ایک وجہ تسمید رہے کہ بروشلم کے باہر شال مغربی جانب ایک ایسی چٹان ہے جوانسانی کھو پڑی کی ہم شکل ہے۔ یہ پہاڑی مائی پشت ہے اور ہے آب و گیاہ ہے۔ قدیم زمانے بین اس پہاڑی پر چرموں کومصلوب کیا جاتا تھایا جلاد یہاں محرموں کی گردنیں مادکر کھو پڑیوں کے وجر دگادیتے تھے۔



# بيكل سليماني

آگر ویکل سلیمانی کا ذکر ند کیا جائے تو پر وحکم کا تذکرہ مجھی کھل نہیں ہویا تا۔ بیشپراور مامنی کی بیٹھارت لازم ملز وم چلے تے ہیں محققین نے لکھا ہے کہ اس معبد یا دیکل کا طرز تغیراس زمانے کے شای اور کنعانی معبدوں جیسا تھا۔اس کی تقیرالصور کے ہنرمندوں کے ہاتھ سے ہوئی البتداس کی تغیر کے لیے جواہتمام کیے مجلے وہ ونیا کی کسی اور ممارت کی تغیر میں نہیں کیے مجے۔ اپنی طرز نتمیر میں بیشای شاہی طرز تغیر کا مخصوص نمونہ تھا۔ اس کی تقیر کے لیے حضرت سلیمان نے 183000 يبودي اور كنعانى باشتدے مامور كيے تھے۔ان ميں تيمين بزاريدوي ايسے تھے جودي وس بزار كي توليوں میں کام کرتے تھے۔ باتی 153000 غیر یہودی کتعانی سخت فتم کے کام اور مزدوری کرتے تھے۔ان میں سے ای بزار ورخت كاث كر بهارى فهتر اورهارتى ككرى لان ير مامور تفي ستر بزار يوجدا شائ والياسامان تقيرساحل سمندر ي رو شلم پہنچانے پر مامور تھے۔معماری میودی کرتے تھے۔معماروں کی گرانی کے لیے 3600 گران ملازم تھے۔ بیکل کی عمارت كى بيرونى ديواركا برضلح 600 فت طويل تما كوياس مرفع كاحاطركارتبه 36000 فت تقاراس عمارت ين عبادت گاہ یا بیکل کے لیے نسبتاً کم جگرتنی۔اس کی ایک وجہ تو بیتی کہ عام عبادت گذار بیکل کی عمارت میں واخل نہیں ہو جے تھے۔قربانیاں بھی بیرونی حاطہ میں بیش کی جاتی تھیں۔عبادت گاہ بذات خود بہت چھوٹی اور تین حصوں پرمشمل تھی۔ مغربی ست میں ڈیوڑھی (اولام)اس کے آ کے بیکل اور پھر زینے سے پھھ اوپر خانداقدس تھا جہاں تابوت سکیندکورکھا کیا تھا۔ بیفانداقدس فیلے،قرمزی اورار خوانی رنگ کے سوتی پردوں سے ڈھا ہوا تھا۔ بیکل کے فرنیچر کی تفصیل سے بعد چان ہے کہ پروشلم کے بہودی ند بب نے مشرق قریب کے روحانی حراج کی مجر پورٹسکین کا اہتمام کیا ہوا تھا۔صندوق سکیند کے علاوہ بیکل میں خروج کی علامت کے طور برکوئی چرنہیں تھی۔ بائیل سے پت چاتا ہے کہ بیکل میں دو برد مطلائی عثم دان تے۔ان کے ساتھ سونے کی ایک میز بھی جس پر تذرکی روٹیاں رکھی جاتی تھیں۔ دیودار کی کھٹری سے بے ہوئے بخوردان پر

سونے کے پیڑے چڑھے ہوئے تھے۔ کانی کا ایک مصنوی سانپ تھا جو دراصل ایک عصا تھا جس کے بارے ی کہا جاتا ب كرحضرت موسى اس سے طاعون كے مريضوں كا علاج كياكرتے تھے۔ ڈيورهي يا اولام كے داغلے بر كھلستون ايستاده تقے۔ داکیں ستون کا ام' یا کن' اور یا کیں کا نام' یوع'' تھا کھلے جن میں پیشل کا ایک ندخ اور ایک برواسا حوش تھا۔اس کے نے بیلوں کی جوڑیوں کے چے جوڑے تے لیعیٰ ہارہ بیلوں کی مورتیاں۔ یہ " اور ابتدائی سمندر کی علامت تھے۔معبد کی و نیواری اندراور با ہر دونو ل طرف سے تقش و نگارے مرین تھیں ۔ان برفرشتو ل، مجور کے درختوں اور پھولول کی تصاویر كندة تعيين \_ بيكنده كارى شاى اثرات كوظا مركرتي تعيين \_ بيتل كاحوض شام كديوتا يم كي نهر عقريت سيار الى كى يادلاتا تھا۔ بیل کوزر خیزی اور الوہیت کا نشان سمجھا جاتا تھا جبکہ یا کن اور بوعز نامی ستون کتعان کے کھڑے پھروں کی نقل تھے۔ بائبل میں عبرانی تقویم کی بجائے کھانی تقویم کے ذکر کے ساتھ معبد کی تغییر کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ یاور ہے کہ کھانی تقويم جس مينے سے شروع ہوتی تھی وہ 'ایتھانیم'' كہلاتا تھااورآج كل كے تتبراكتوبركا ہم سرتھا۔اى مينے ميں كنعانی بل د بیتا کا موسم خراں کا جش منعقد کرتے تھے اس شان و شوکت کے ساتھ جب بیکل تغییر ہواتو پھراس کے خانداندس یا الہام گاہ میں تا ہوت سکینداور خیر اجماع کوفرشتوں کے بازوؤں کے مین نیچے رکھا گیا۔ تا ہوت سکیند میں پھر کی دولو حیل تھیں جنھیں حضرت موی مصرے لائے تھے اور ایعض بزرگ پنجبروں کے دیگر تیرکات بھی تھے۔ ایکل کے افتتاح کے موقع پر حضرت سلیمان نے جومنا جات پر حیں وہ بہت ی پیشین گوئیوں کی حامل تھیں۔مناجات کے بعد باکیس بزار بیل اور ایک لا کھیس ہزار بھیٹری قربان کی گئی اور چووہ ون تک عیدیا جشن منایا حمیا محرصرف یا فچ سوسال کے بعد بخت تھرنے ہیکل سلیمانی ک اینٹ سے اینٹ بجادی اوراس کے خزانوں کولوث کراہیے ساتھ یابل کے گیا۔

زربابل كالقير كرده بيكل

یابل کے ہاتھوں بیت المقدی کی تباہی اور بریادی کے ساتھ ہی پیکل سلیمانی کا وجود بھی مٹ گیا۔اس بیس عیادت کرنے والے فلام بیتا کر بابل لے جائے گئے گرتقر بیاستر سال بعدشاہ ایران نے بابل کی فتح کے بعدافیس آزاد کر دیا اور واپس فلسطین بجوانے کا انتظام بھی کر دیا بلکہ بیکل سلیمانی کی دوبارہ تغییر کے لیے ان کی عدد کی۔ یہود یوں نے بیکل سلیمانی کی دوبارہ تغییر کرنا شروع کردی۔ یہ بیکل سلیمانی کے رقبے سے بقدرا کیٹ تگٹ بڑا تھا۔ بیکل سلیمانی کی برائی بنیا دوں پر بیکل دوبارہ تغییر کرنا شروع کردی۔ یہ بیکل سلیمانی کے رقبے سے بقدرا کیٹ تگٹ بڑا تھا۔ گویا بیر قبے شرموز مین نے اس کی کوئی واضح کیفیت میں بیکل سلیمانی کے اس کی کوئی واضح کیفیت بیان ٹیٹس کی۔

زربابل نای ایک فض کوریاست میروداه بین شاه ایران دارااعظم کی طرف سے ناظم مقرر کیا حمیا -520 ق کے موسم فزال میں اس دوسرے بیکل کی بنیادیں رکھی گئیں۔ راہنمائی کے لیے چھے عمر رسیدہ افراد کو متعین کیا حمیا کہ افسیں معدسلیمانی کی شان و شوکت اچھی طرح یادتھی اس لیے بیکل کے صدر دردازے بیں داخل ہونے پر جومقد س جگہتی وہ ساٹھ فٹ طویل اور تیس فٹ کشادہ تھی۔ اس کی او تجائی 45 فٹ تھی۔ اس کے چاروں جانب سبک کھڑکیاں (جائی دار) بغرض روثنی قطارا عرر قطارا کر وقطار رکھی گئی تھیں۔ پرانے نقشے سے انجاف شکر نتے ہوئے یہ بیکل بھی تین صول پر مشتل تھا بینی غلام ( ڈیوڑھی ) بیکل اور خاندا قدس یا انہا م کاہ البتداب اسے ایک پھڑ یلی دیوار کے ذریعے شہر سے الگ کردیا گیا تھا۔ البتداس تھیر لو بیں سب سے بڑا فرق بیتھا کہ خاندا قدس کی تھیر کے باوجود بیخالی تھا۔ اس کی وجہ بیتھی تا ہوت سکین ھائیں۔ ہوچکا تھا اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دوسرا بڑا مسئلہ بیتھا کہ شاہ ایران نے بہود یوں کو بیکل کو دوبارہ تھیر کرنے کی اجازت تو دے دی تھی جر دہ ہوگئی سراغ نہیں میں ساتھیر ٹیس کر سکتے تھے۔ اس مرتبہ بیکل نے تقریباً کو دوبارہ تھیر کرنے کی اجازت تو دے دی تھی گر دہ ہو بیکل کر دعا تھی تھیں اس کے ہاتھوں اوٹا گیا اور تباہ کردیا گیا۔ اندان کا پر دہ سونے چا عمل کے برتن جو پکھی کردیا گیا۔ اندان کا پر دہ سونے چا عمل کے برتن جو پکھی اس کے ہاتھ لگا لوٹ کرلے گیا۔

## بيكل بيروديك

پردے آ دیزال کیے گئے جن پرارخوانی اور خیلے رکھوں اور اودے رنگ سے کشیدہ کاری سے سورج ، چا تھ اور ستارے بتائے سمجھ تھے۔

اكريدمعدى عمارت براخ تطوط يرمنائ جانى وجدت يبلي بىطرح جهونى تقى محرات وسعت دين كا شوق ہیرودیس نے اس معبد کا چوتر ہ وسیج کر کے بورا کرایا تھا مگرافسوس کہ ہیرودیس اینے اس عظیم تغیراتی منصوبے کو پاپ محیل تک پہنچا ندد کیوسکا تا ہم اس تعیراتی کام میں مجموع طور پراٹھارہ ہزار محت کشوں نے حصدلیا۔ چونک بیتھیراتی کام کوہ صیبوں کے کنارے سے باہر تک پھیل کیا تھا چنا نچداہے دیوبیکل ستونوں اور ٹیکوں اور پشتوں سے سہارا دیا گیا۔ بیکل کا چوترہ اے135 کر میں پھیلا ہوا تھا اورائے اصل رقبے سے کی گنا زیادہ رقبہ پرمحیط تھا۔ یہودی مورٹ جوزیفس کے بیان کے مطابق نی معاون و بواریں اتی عظیم تغیر کہ لوگوں نے ان کی عظمت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جن پھرول سے بید و بواریں بنائی گئ تھیں ان میں کھے کا وزن دو سے یا کھ ٹن کے درمیان تھا۔ آج جو 'و بوار کرید'' کہلاتی ہے دراصل بیکل میرودیکی کی مغربی معاون دیوار ہے۔اس بیکل کے زائرین کو بیکل کی زیارت پر آئے سے پہلے ایک ارص تک جنسی اختلاط سے پر بیز کرنا پڑتا تھا۔ مگر بیسب شان وشوکت کھوزیادہ عمرند پاسکی۔ ابھی بیکل زماند تھیر میں تھا کہ 70ء میں طیطس ردی نے بیت المقدی پر ملکر کے واگست 70 م بروز جھرکواس بیکل کونذرا تش کر کے جڑے منہدم کردیا اور اس کی زشن برال چلا کراس کا نشان تک منادیا اوراس کی زشن کو صوار کردیا کهاجاتا ہے کداس جابی ش خانداقدس کی مفرنی و بوارایتادہ رہی۔اس مقام کے بارے میں میودو بول کاحقیدہ تھا کہ مہال خدا آرام کیا کرتا تھا۔ میود بول کواس د بوارے قائم رہنے پر کھ تسکین ضرور ملی تا ہم میعمول تسکین اس قیامت خیز سانحہ کا مداوانمیں تھی۔کوہ صیبون پرمعبداب محض ایک طبے کے ڈھیر میں بدل چکا تھا۔ خاندا قدس کی مغربی دیوار کے علاوہ صرف چپوٹرے کوسہارا دیے والی ویواریں بی اس روی حطے سے نی یا فی تھیں ہیکل کوز مین یوس کرنے کے بعدرومیوں نے پورے شیر کی اینف سے اینف بجا کرایک بار پھر بخت نصر کے ہاتھوں انجام یانے والی تباہی کی بادتازہ کردی مگراس بار بیکل کی قسمت میں آئندہ بھی تقبیر ندہونا بھی للعامياتقا-

## يبودى عبادت كابي ياصومع

70 میں طبیطس روی کے ہاتھوں جائی کا شکار ہونے کے بعد کوہ صیبون اور شہر کے بوے سے کو بھی چٹیل میدان میں تبدیل کردیا تھا۔ اس جائی کے بعد یہودی قوم میں بیکل کوئے سرے سے تغییر کرنے کی ہمت مفقو ہو پھی مقیدان میں تبدیل کردیا تھا۔ اس جان کے بعد یہودیوں کا عبادت کدہ عیدائیوں کے گرجوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ 135ء میں بیت المقدس سے لکالے جانے کے بعد یورپ میں پہلاصومعہ 1598 Synagoge میں ایکسٹرڈیم کے مقام رفتیر کیا گیا تھا۔

135 میں رومنوں نے پانچ لا کھائ بڑار یہود یوں کو موت کے کھاٹ اٹارا اور یائی یہودی راہنما برکوسیا

یوظلم چھوڑنے پر مجبور ہوگیا وہ اپنے اخری قلعے بیت اریس مارا گیا۔ ادھر یہود یوں کی روز روز کی بخاوتوں اورخون خراب

سے تک آکرتمام یہود یوں پر عظم اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا گیا اور یہود یوں کا داخلہ پر شلم اور فلسطین ہیں ممنوع کر دیا۔

جس کی وجہ سے اسکے دو ہزار سال تک قوم یہود دنیا میں در بدر پھرتی رہی۔ ادھر ہیڈریان کے احکامات کی بنیاد پر پروظلم کی

بنیادوں پر ایک نیاشہرا بلیا کمپیو لیمنا فقیر کر دیا گیا۔ کوہ سیبون پر جو پیٹر تا می روی دیوتا کا متدر فقیر کرنے کا اعلان ہیڈریان

نیادوں پر ایک نیاشہرا بلیا کمپیو لیمنا فقیر کر دیا گیا۔ کوہ سیبون پر جو پیٹر تا می روی دیوتا کا متدر فقیر کرنے کا اعلان ہیڈریان

نیادوں پر ایک نیاشہرا بلیا گھو لیمنا فقیر کردیا گیا۔ کوہ سیبون پر جو پیٹر تا می روی دیوتا کا متدر فقیر کرنے کا اعلان ہیڈریان

نیادوں پر ایک نیاشہرا بلیا گھو لیمنا تھا۔ یہود یوں نے گھروں کی گھانے کی میز قربان گاہ کا افتر الدل بن گئا اور کھانا قربانی معبودوں کو دمقدس مائے۔ کا نام دیا۔ یہود یوں کے گھروں میں کھانے کی میز قربان گاہ کا اقدار کیا گئا اور کھانا قربانی کی رسم کی نقل قرار پایا۔

کی رسم کی نقل قرار پایا۔



# مسيحي حج يازيارت بيت القدس

عیرائیوں کے ہاں مسلمانوں کے جج جیرا کوئی لفظ موجود نہیں صرف اگریزی زبان کا لفظ بلگری افظ موجود نہیں صرف اگریزی زبان کا لفظ بلگری (Pilgrimage) ایک ایسالفظ ہے جو جج اور زیارت دونوں کے معنی جس مستعمل ہے۔ فلسطین جس موجود مقامات حبر کہ کی زیارت کا سلسلہ سیحی دنیا جس تیری صدی جس برا موجود مقامات جو بینٹ میلینا نے افغلیار کیا تھا۔ وہ رومہ سے بیت المقدس زیارت کے لیے گئی تھی۔ سیحی مصنفین کے بقول اس ملکہ کو خواب جس بشارت جہم ہوئی تھی کدوہ بیت القدس جائے اور وہاں کی زیبن کھدوا کراصلی صلیب کو دریافت کرے جواس نے اپنے تاریخی سنر کے بعد گلکتا کی پہاڑی پر کھدائی کروا کریں آمری تھی۔ اس کے بعد سے عیسائی و نیا جو تی ورجو ق قلسطین کا سفر مسلسل اختیار کرتی رہی اور بوٹ بوٹ کے جو تا معنوں ہوئے۔

سینٹ میلینا کے بعد دوسرامشہورسز فرانس کے شہری بوردوکا ہے جو 333ء میں پروشلم مینیخے پر افتام پذیر ہوا۔
وہ فرانس کے شہر بوردو (Bordox) سے طولون، وادی دریا ہے رہون، وینس میلان، ویروتا، صوفی، تسطنطنیہ، طارس،
اسکندریہ، الصور، عکا، قیصریہ، فلسطینیہ، بزرعیل، بیت شیان اور نابلوس ہوتا ہوا پروشلم پہنچا تھا۔ بینٹ جروم کی دوثتی پولا
نے بروشلم کی زیارت کی اوراس کے متعلق خطو کرابت بھی کی۔ چنانچہ جروم کی افادیت سے اس تح کے کو بہت تقویت پیچی اوراس کے بعداتھ کی اوراس کے بیتے میں اہل بورپ میں
اوراس کے بعداتھ ریا اجریا نے بھی زیارت کے لیے سفر کیا اور اپنا سفر نامہ بھی مرتب کیا۔ اس کے بیتے میں اہل بورپ میں
زیات کا شوق مزید برخ صااور پانچویں صدی میں روز بروز زیادہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ بینٹ کھلا کٹس بشپ آف ٹورنٹونے
دیات کا شوق مزید برخ صااور پانچویں صدی میں روز بروز زیادہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ بینٹ کھلا کٹس بشپ آف ٹورنٹونے
وابیلڈ بشت ایشنست نے زیارت کے لیے سفرت امیر معاویت کے بعداس کے جاتھیں مندخلافت پر بیٹے تھے۔ 741ء میں
وابیلڈ بشت ایشنست نے زیارت کے لیے سفرکیا۔

بعض سیحی صرف استے سفر پراکٹھا کرتے کہ وہ صفرت سے والہانہ عقیدت میں بیت المقدس اور بیت اللحم کی زیارت کرلیں۔ ایسے زائرین کی گذشتہ چدرہ صدیوں میں بھی کی نہیں رہی۔ آٹھویں صدی کے بعد تک بے شار عیسائیوں نے سفری صعوبتیں برواشت کر کے دور دراز ملکوں سے فلسطین آکر زیارتیں کیس۔ صلیبی جنگوں نے اس شوق نیارت کو مزید بر حادیا۔ انگشتان جیسے دور دراز جزیرے اور فرانس اٹلی اور جرمنی سے نہ صرف محام بلکہ بادشا ہوں اور
معصوم ہے اور بچوں نے بھی دیوانہ وارارض فلسطین کا رخ کیا۔ انگشتان سے المحقہ علاقوں مثلا ویلز اور آئر لینڈ کے ہر
سینٹ اور ویل نے بروشلم کی زیارت کے لیے سفر کیا۔ ان ایام بیس بیس رومہ بیس بھی مقابنتا زیادہ زائر پنچے۔ اس کی وجہ
مختقین نے یہ بیان کی ہے کہ زیارتوں کے اعتبار سے دومہ سب بیٹی فرقوں کا نہ بھی مرکز خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود
ہر ایور پی ملک سے بوی تعداد بیس زائر فلسطین بھی ہی چنچ رہے۔ تیر ہویں صدی سے ایے زائرین کی تعداد بیس کی ہونا شرع
ہوئی تا ہم بھر بھی ایسے زائرین کی تعداد کا فی رہی جنھوں نے صلیبی جنگوں بیس سرگری سے حصہ لیا۔ 1000ء سے روی
سیسی بھی بروحکم آئے گئے۔ را جیوں کے خانفا ہوں کے صدر دانیال نے 1107ء کا ایسٹر بیت المقدی بیس گزارا۔ اس نے
سیسٹر براہ دراست قسطنطنیہ ابیدوس بتادوس بھی گیاری آئیسس ساموس ، سلموس ، رموڈ ز ، بیارا، قبرس سے یا فا تک

یا وجوداس کے خودائلی میں رومداور کئی دیگر مقامات مقد تر کہلاتے تھے چر بھی وہاں کے لوگ یوی اتعداد میں بیت المحقدس کا سفر کرتے تھے۔ پھر چودھویں، پندرھویں صدی میں اطالوی زائرین کی تعداد بردھتی چلی گئی تو جگہ کی قلت پیدا ہوگئی۔ سیکسنی کے ڈیوک البرٹ کے ساتھ بنس وال سرکنتھل نے 1470ء میں زیارت کی اورائی یا دواشتوں میں لکھا کہ زیارت کی اورائی یا دواشتوں میں لکھا کہ زیارت کے ایام میں بیت المقدس میں زائرین کے سونے کی جگہ اتنی ناکائی تھی کہ کسی نے ٹھیک کہا کہ زائرین ایک دوسرے کے اور سلے سوتے تھے اس پر مستزاد مید کری سوبان روح تھی، کیڑوں اور چھروں کا جہوم تھا اورا تدھیرے میں چوہے بھی زائرین کے جسموں پر چھد کتے پھرتے تھے۔ اس دوران جولوگ بھار ہوجاتے تو موت ان کا مقدر بن جاتی تھی۔ پولی خزائرین کے اس نہ تھے والے طوفان کی وجہ نے قلطین میں مسافر خانے اورائی تھا رات تھیر ہونا شرع ہوگئیں جو بالا خزائرین کے اس نہ تھے والے طوفان کی وجہ نے قلطین میں مسافر خانے اورائی تھا رات تھیر ہونا شرع ہوگئیں جو زائرین کے اس نہ تھے والے طوفان کی وجہ سے قلطین میں مسافر خانے اورائی تھا رات تھیر ہونا شرع ہوگئیں جو زائرین کے اس نہ تھے والے طوفان کی وجہ سے قلطین میں مسافر خانے اورائی تھا رات تھیر ہونا شرع ہوگئی تا ہم یہ سلسلہ بھی تھے تھیں ہوا۔

ہنری چہارم نے پیدل چل کر قلسطین کے متبرک مقامات کی زیارت کی تھی۔ وہ براستہ ڈینز برگ (جرمنی) پر یک، ویانا، وینس، کارفو، قبرص سے یافا پہنچا تھا پھر رامہ ہوتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ والیسی پر قبرص، کوس، کارفو، وینس، ٹر ایوز، پویا، ویری زونا اور میلان کے رائے وطن پہنچا۔ قیصر ولیم اور ایڈورڈ ہفتم آخری ایور پی سیحی بادشاہ تھے جھوں نے بیت المقدس کی زیارت کا سفرا ہتیار کیا اور بہت کچھ دا دود ہش بھی کی اور تھا تف بھی چڑھا ہے۔

اس سیحی زیارت کے فلسطین میں چارمقامات تھے۔ بیت المقدی، بیت اللحم، اریحااور دیائے ارون۔عام طور پر بور پی زائرین کو پا کیزہ آگ (Holy fire) کی تقریب میں شرکت کرنے کا شوق تھنج کرلے آتا تھا۔ کرسمس سے

يہلے يوناني كليسا كابررگ ياورى نهايت تزك واخشام كے ساتھ بہت سے يادريوں كے جمرمث شى زائرين كے ايك طویل جلوس کے ہمراہ صبح سویرے بیت اللحم پہنچنا اور کلیسائے پیدائش کینچنے پراس جلوس کو بند دقوں سے فائز کر کے سلامی دی جاتی تھی کیسائے پیائش میں زائرین اورشرکائے جلوس دو تین تھنے عبادت کر کے پھریاور یوں کا جلوس قیام گاہ چلاجا تا۔ نصف شب کوکلیسا کا محدثہ بجا تو چروسی یادری بررگ دوسرے یادر اول عول میں حسب معمول آتا اور انجیل سے اقتباسات جن میں صرت سے کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے میں پڑھ کرسنا تا جے زائرین بوی خاموثی سے سنتے۔ محفل شب تقریبادوے تین محفظ جاری رہتی پھرالل صوم کھے تناول کرتے اور رات کے آخری پیر میں بیجلوس ایک بار پھر بیت المقدس کارخ کرتا۔ پھر سے سال کے آغاز بینی کیم جنوری کوٹوروز کے دن وہی بزرگ یا دری مے اپنے ساتھیوں کے کلیسائے مزار مقدس کا تین بارطوا ف کرنا پھر باری باری سات زبانوں میں انجیل خوانی کی جاتی اور ایک خاص قتم کی ضیافت پرٹوروز کی تقریبات اختیام پذیر ہوجا تیں جس کے بعد زائرین اریحا کارخ کرتے، وہاں سے دریائے ارون میں عسل کرتے اوروریائے ارون کا یانی بطور تیریک ایے ساتھ لاتے یا لکل ای طرح جس طرح مسلم حاتی آب زم الاتے میں بوں بیرماری تقریبات 6 جنوری کو اختیام پذیر کو گائی جاتیں۔اس دوران دو ہفتے تک خوب گیما کہی اور چل پیمل رہتی۔ بدی خوشیاں اورجشن منامے جاتے اور زائرین شراب و کہاب کا لطف اٹھاتے اور طرح کی مٹھائیں کھاتے۔ اٹھیں ایام میں مختلف زیارت گاہوں پر پہنچ کرعبادت کرتے اور ان مقدس مقاات کو بوے دیتے بالحضوص ان مقامات کو جو حرت معلی کا پدائش سے متعلق ہیں۔

## مقدى آگ (Holy Fire)

میسی ہوار بیت المقدی کے طیسائے حرار مقدی منایا جاتا ہے۔ مسیحیوں کا اعتقاد ہے کہ بیآگ براہ داست آسان سے قبر میں آئی ہے۔ ان ستونوں کے درمیان جن کے سارے کلیسائے مزار مقدی کا وسطی برج قائم ہے۔
کوئی کی ایک مضبوط بچان بنائی جاتی ہے۔ اس پر چھوٹے بچھوٹے بکس بالکل ای طرز کے بنائے جاتے ہیں جسے عام طور پر خنائی ہمٹیلوں کے دوران تھیٹر وں میں پائے جاتے ہیں جن میں تماشائی بیٹی کر تمثیل و کھتے ہیں۔ ان بکسوں میں اکثر مالدار قبطی عیسائی انھیں کرایہ پر حاصل کر کے بیٹھتے ہیں جبکہ عام سے ان بکسوں کے سامنے بیٹی گر 56 دانوں کی مالا کیں جیتے ہیں اور جب وہ مقدی گوڑی آئی ہے تو لوگوں کے اثر دہام میں سے بھی لوگ موم بتیوں کے مشوں کو دوشن کرنے کی سمی کرتے ہیں جب بیل جب کی وجہ سے اکثر لوگوں کے اور اکثر لوگ آپ میں ان برخ میں اس دوران قبطیوں کے پیپل جب کی وجہ سے اکثر لوگوں میں دھینگا مشتی ہوجاتی ہے اور اکثر لوگ آپ میں ان پر زنم آ دار سائی دیتی ہوجاتی ہے اور اکثر لوگ آپ میں ان پر زنم آ دار سائی دیتی ہوجاتی ہے اور اکثر لوگ آپ میں ان پر تر نم آ دار سائی دیتی ہوجاتی ہے۔

اس سی تبوار کی قدامت کا ایماز فیس لگا ۔ کہتے میں کداس کا ذکر 870 میں برنارڈ بیرا کی نے اپنی زیارت

یرو شلم کے احوال بین کیا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کرز مانہ قدیم بین پاپائے روم نے اس تہوار کے منانے کی ممالعت بھی کردی تھی اوراس کے خلاف فتو ٹی بھی دیا تھالیکن اس کے باوجو و مشرقی کلیسااسے ہر سال خصوصی اہتمام سے منا تا ہے۔ مغر لی عیسائی اس تہوار کوایک مشرقی ایجا داور بدعت عظیر قرار دیتے ہیں۔ ایک سی تھتی تین نے لکھا ہے کہ عرب اور ایونانی سی مزار مقدس کا طواف کرتے ہوئے آ داب مزار کا خیال نہیں رکھتے اور بے تیکم شور کرتے ہیں۔

قبر کے دونوں جانب دوگول سوراخ پھر ش تر چھے رکے ہوتے ہیں جن کے منہ سالہا سال سے نگلنے والے دھوکی بین کی وجہ سے سیاہ ہیں۔ ان سوراخوں کے پاس پھلوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو نمی قبر کے ان سوراخوں سے شطط معروار ہوتے ہیں دونوگ جاتے ہیں۔ کلیسا کے باہرلوگ کاروں میں بینچ فتظر رہے ہیں کہ بینچا کی میں اس تبوار کے میں بینچ فتظر رہے ہیں کہ بینچا کی میں اس تبوار کے میں بینچ فتظر رہے ہیں کہ بینچا کی میں اس تبوار کے دن ایک جہازیافا کی بندرگاہ میں تیار کھڑا ہوتا تھا جواس آگ کوروس کے کلیساؤل تک پہنچا تا تھا۔ جسے ہی قبر کے سوراخوں کے اس کی جہازیافا کی بندرگاہ میں تیار کھڑا ہوتا تھا جواس آگ کوروس کے کلیساؤل تک پہنچا تا تھا۔ جسے ہی قبر کے سوراخوں سے آگ کے کے شعطے نمودار ہوتے ہیں ایک بینائی پادری اور ایک ارشی پادری ان سے قبیعی دوش کر لیتے ہیں۔ ایسے ہیں لوگ و فورشوق میں چیخے اور چلانے گئے ہیں۔ وہ مسطیس لوگوں کے سروں پر کھمائی جاتی ہیں۔ لوگ و فورشوق میں چیخے اور چلانے گئے ہیں۔ وہ مسطیس لوگوں کے سروں پر کھمائی جاتی ہیں۔ لوگ کے ان اور سے موم بتیاں روشن کرنے گئے ہیں۔ میسی اس بات پر یقین رکھے ہیں کہ خدانے بیر مقدس آگ آ مان سے قبر میں ہی ہی ہے۔ والشاطم پالصواب۔



#### ARCHAEOLOGY OF JERUSELIM

## بيت المقدى اوراثريات

1918ء شی بیت المقدس کے فی گورز نے آ فارقد یمد کی هافت کے لیے تی ادکامات جاری کے شے اور جمل ایک موسائن کا نام دیا گیا تھا اور آ فارقد یمد کا ایک محکم قائم کیا تھا ۔ 1922ء جمل آؤرقوں کی ایک سوسائن کا نام دیا گیا تھا اور آ فارقد یمد کا ایک محکم قائم کیا تھا ۔ شیم اس محکمہ کو یو دخل میں دکیا گیا۔ شہر کے شی اس محکمہ کو یو دیا گیا۔ شہر کے آ فارمیون بیاتی کے دورا نے کا کام برد کیا گیا۔ شہر کے قارمیون بیاتی کے دورا نے کے داس دوت سے محکمہ بردگر آ فار کی دریافت کا کام جاری چلا آ تا ہے۔ 1950ء سے بہلے تک تین بڑاد سے ذائد مقامات کی ایک فیرست مرتب ہو چکی تھی۔

1864ء شن فلسطینی ایک بلوریش فنڈ قائم کیا گیا تھا تا کہ آفار میر فلسطین دریافت کیے جا کیں۔ شروع بیل کھوا گیل میں ایک موائیل کروا کیں۔ چندسال ابعد جب پہلانقش فلسطین شائع ہوا تو جرشی ، فرانس اور اسریکہ نے بھی آفاریاتی کھوائیل کورائیل کروا کیں۔ چندسال ابعد جب پہلانقش فلسطین شائع ہوا تو جرشی ، فرانس اور اسریکہ نے بھی کھوائی کا مسلمہ مرکز بن گیا۔ چھ مغرفی مما لک کے ماہرین آفاریات نے ٹیلوں کی کھوائیل کیں تا کہ اٹیل بیل بیان کردہ مقامات طاش کے جا کیں۔ مقدس شرفی مما لک کے ماہرین آفاریات کے جا کیں۔ مقدس شرفی اور درات کو تخلوظ کرنے کے لیے ایک جائیل کیں تا کہ اٹیل بیل سے بیان کردہ مقامات طاش کی جا کیا جہاں مقدس شروع اور مقورہ کا مراغ بھی لگالیا گیا۔ انگلستان کے شاہ المیڈ ورڈ بھٹم نے اپنے زمانہ ولی عہد شروع کی جگ جگہ جہاں معزت ابرائیم نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا اور آٹھیں انگلسل معروم دور کے کنارے شرق اردن میں مدفون شرحہ کیا تھا۔ مدموا ورگورہ دونوں شرح جگہ جہاں معزت ابرائیم نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا اور آٹھیں مردار یا بخیرہ مردار کے کنارے شرق اردن میں مدفون شعب مدفون شعب مدفون کے شام پروریا نت ہو گیا ہے۔ اس کے دائی میں تھا میں مدور ایل نے بین مال بیک اس ایک موریا ہیں جو گئا ہے۔ اس کے دیات میں مدفون کی موریا نے بین مال بیک اس ایک موریا ہیں موریا ہو کی ایک جی سے اس کے دائی میں دریافت ہوا ہے جہاں میود دیوں کی روایات کے مطابق دہ جات کے دیاتی تھا۔ میں دریافت ہوا ہے جہاں میود دیوں کی روایات کے مطابق دہ جات کے مطابق دہ جات ہو کہا جب دریا ہے جات کے مطابق دہ جات ہوا دورتی کی دریافت ہوا ہے جہاں میود دیوں کی روایات کے مطابق دہ جات کورق تھا

جس میں صفرت استحیل نے جدالیاہ کو آل کرنے کے بعداس کی لاش کھینگی تھی۔ سامر یہ جواسرائیلیوں کا قدیم دارا کھومت تھا

اس میں اثریاتی کھدائیوں کے دوران احب (Ahab) کا ہاتھی دانت کا محل بھی دریافت ہوا ہے۔ بیسان میں قدیم

کتعافیوں کے دیکل کے کھنڈر بھی لے ہیں جن میں سے ایک وہ ہے جہاں طالوت (Saul) کا زرہ بکتر آ ویزاں تھا۔ یہ

وہی طالوت ہے جس کا مقابلہ صفرت داؤڈ نے تھن ایک پھرے کیا تھا اور پھراس کی تگوار سے اس کا سرکاٹ دیا تھا۔ کیر

نوم (Caper Naum) میں اس میرودی عبادت خانے کا سراغ بھی لگ گیا جس میں صفرت عباق نے تعلیم دی تھی۔

اس جگداس قدیم گرجا گھر کے کھنڈرات بھی لیے ہیں جس کے شیچے ما کدہ مقد سدر کئی تھی اورا یک پھر بھی برآ مد ہوا ہے جس

اس جگداس قدیم گرجا گھرے کھنڈرات بھی طے ہیں جس کے شیچے ما کدہ مقد سدر کئی تھی اورا یک پھر بھی برآ مد ہوا ہے جس

کے متعلق بھین ہے ہے دوری پھر ہے جس پر حضرت عباق نے دوکھایا تھا۔

### اثرياتي انكشافات

ان اٹریاتی (Archaelogcal) انگشافات سے نہ صرف انجیلی حکایات پر روشی پردتی ہے بلکہ بہتاریخی اعتبار سے بھی بہت اہم ہیں۔ انجیلی مقامات کے دو اصل کل دوقوع تک معلوم ہو گئے ہیں جن کے بارے میں صدیوں سے من گھڑت اور فلط بھیمیں بتائی جاتی تھیں۔ وادی اردن اور صغر (Hazar) یا حصور شیں حافروں (اثریاتی کھودکر تکالئے والے) امرائیکیوں کے فروج معر اور ارض معودہ میں دافلے کی تاریخوں کوزیادہ صحت سے معلوم کرنے میں آسانی پیدا کردی ہے۔ فالباً سب سے ریادہ سنتی پیدا کرنے والی اور ہوش ریا اس شہرک مرزشن میں سدوم اور عموراہ (Sodom) کردی ہے۔ فالباً سب سے ریادہ شہروں کے کل وقوع کی تحقیق دریافت اور تھین ہے۔ بیر مقام ایک تیرہ و تارمیدان اور بھیرہ مردار کے شالی اختیا می سرے پر جو دریا ہے اردن کے مشرق یا دوسری جانب واقع ہے بیکوہ فیو (M.Nebo) کے بعد میلی مرتبدارش موجودہ کو دیکھا تھا۔ چونکہ خدا باعث بالکل نمایاں ہے۔ اس مقام سے حضرت موئی نے فروج معرکے بعد میلی مرتبدارش موجودہ کو دیکھا تھا۔ چونکہ خدا نے ان کے فود جانے کا حکم نہیں دیا تھا اس لیے وہ دریا کو پارنہ کرسکے۔

#### سدوم اور عموره

سدوم اورعمورہ اتفاقی طور پروریافت ہوئے ہیں۔ وادی اردن میں چند پہاڑی ٹیلے واقع ہیں جنھیں اوگ' حل'
کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ان ٹیلوں سے مٹی کے بر تنوں اور شیٹے کے گلڑے کافی تعداد میں برآ مد ہوئے جوان دونوں شہروں کی دریافت کا سبب بے یا دے سروم وہ شہر تھا جال حضرت اور اُسے نے حضرت ابرائیلم سے جدا ہوکر سکونت اختیار کی تھی اور جہاں ان کے یاس کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں بطور مہمان آئے تھے تو سدوم کے شہریوں نے ان سے طلب کیے کیونکہ وہ اس در پرستوں کے لیے لفظ طلب کیے کیونکہ وہ اس در پرستوں کے لیے لفظ میں اور ایک اور پرستوں کے لیے لفظ میں امر در پرستوں کے لیے لفظ Sodomite مستعمل ہے جودراصل سودومیت علی کی طرف اشارہ ہے۔ سدوم کی دریافت کے بعد ضف میل ہے جی کم

فاصلے رعموراہ بھی دریافت ہوگیا جس سے پید چلا کہ حقیقتا سدوم اور عموراہ جڑواں شہر سے۔ پیشر محققین کے مطابق کم از کم پانچ سوسال تک آبادر ہے۔ پھر بیآتش زدگی سے تباہ ہوگئے کیونکہ دونوں کے مقامات سے را کھ برآ مد ہوئی ہے۔

#### (Jereco)

سدوم سے دریائے ارون کے دوسرے کنارے پرلینی جانب فرب آٹھ سے دس کے فاصلے پراریحاقد یم کے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں۔ حضرت مولی کے بعد جب اہل یہود کی قیادت حضرت اوش (Jeshua) نے سنجالی تو انھوں نے سب سے پہلے اریحا پرفوج کئی کی تھی اوراس کا محاصرہ کرلیا تھا مگراس شہر کی قلعہ بندی ہؤی تھیں تھی۔ اس زیانے میں یہ 1500 نفوس کی آبادی کا ایک چھوٹا ساشہر تھا۔ شہر سے الگ پندرہ گز کے فاصلے پراس کے گرددو ہری فصیل تھی۔ دو ہری فصیل کے علاوہ اس کا صرف ایک دروازہ اور چند برج اورایک تھین دیدمہ بھی تھا جو تیم اندازوں کے لیے ایک محفوظ مور ہے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ سب مقامات اس شہر کی اثریائی کھدائی میں برآ مدہو بچکے ہیں۔

بيت المقدس كى اثرياتى كهدائي

بیسویں صدی کے آغاز یل خود بیت المقدی یا پروشلم کے آس پاس اٹائی کھدائیاں بوی سرگری سے جاری رہی ہیں۔ برطانوی ماہرین اٹریات نے جبل موفل (Ophei) پر جہاں انھوں نے قدر بی ڈ حلان شیاد نے کے حوضوں سے شہر کی موجودہ فسیل تک کھدائی کا کام مرانجام دیا۔ یہی حصرت داؤڈ کے پروشلم کی جگہہادرہ ہیں وہ قلعہ تھا ہے آپ نے یہ یہوں (Jebusites) سے لڑکر فتح کیا تھا۔ ماہرین اٹریات نے یہاں پہاڑکو کاٹ کرا ہے جمرے بنے ہوئے دریا فت کے جس جن کی نسبت محتقین کا خیال ہے کدوہ یہوداہ کا شاہی قبرستان یا شاہی مذفن تھے۔

اس كى علاد دائي بھارى درواز دائيكى اور چندسكونى مكانات اليے بھى دريافت ہوئے جو حضرت يينى كذمانے كان كرنانے كان كے تعلق ركھتا ہے۔ اس كے علاد كي كل دائيوں سے اس يروشلم قديم كى شكل داخح ہوئى جو حضرت يينى كے عہد لے تعلق ركھتا ہے۔ يہاں ايك الي شاہراہ يا تلى بھى دريافت ہوئى جو يكل سليمانى سے شيلوٹ كے حوض تك جاتى ہے۔ اس كے دونوں طرف مكانات ہے ہوئے ہيں۔ ان كے فرش مجيكارى سے جو دے ہيں۔

روظم کی اثر اتی کھدائیوں کے دوران بنی اسرائیل کے عہد کے ناپ تول کے پیانے اوراوزان بھی کافی تحداد میں ملے میں۔ میدان مقام سے ملے میں جہال کا نفا (Caiapha) کا مکان تھا۔ ان بیانوں سے اس امر کا سراغ لگا ہے کہ یہود کی عام گرفتاری (اسیری بائل 588 ق م) سے پہلے اور بعد کے پیانے اوراوز ان مختف تے۔

لانبريى

الخلیل سے چندمیل کے فاصلے پرشاہراہ الخلیل واقع ہے۔ الخلیل کے قریب ہی سجور پیورہ میل کے فاصلے پرجنوب

حر شن شریقین کا تاریخی جغرانیه 📁 💴

میں واقع ہے سے سے مراز "کتابوں کا گھر" یالا بحریری ہے۔ اس کے طاوہ وادی مورق (Valley of Sarek) نابلوس (Shechem) اور بیسان، قدیم صوبہ کلیل کے مقامات سے جیب والریب مطومات حاصل ہوئی ہیں۔

قل جوم

حل حوم جوجیل کے خالی کنارے پر کفر توم کے قریب واقع ہے اثریاتی کھدائی اور تحقیقات جو ڈاکٹر ارقی کے افراز شی بیان ایک بختی آ ویزان کی گل ہے۔ ڈاکٹر ملائی ہے۔ ڈاکٹر (Dr.Orfali) کی ماہر اثریات نے گئی اس ماہر اثریات کے اعزاز شی بیان ایک بختی آ ویزان کی گل ہے۔ ڈاکٹر مذکورہ نے بہت سے اثریاتی مقامات دریافت کیے بھے جن کی تعلق صفرت کے بھی کے ذمانے سے ہا ایک بودی صوحہ دریافت ہوئی اس کے متعلق محققین کا خیال ہے کہ اس حواریوں کے روی گیتا نوں نے تھیر کیا تھا۔ بیا یک بیودی صوحہ تھا۔ اس عبادت گاہ کی محصراس کی بنیادوں پردوبارہ تھیر کردیا گیا ہے۔ اس وجہ سے اب ہر شفی کفر توم کواس کی قدیم اصلی حالت میں ویکو سکتا ہے اور اس عبادت گاہ کی زیارت کرسکتا ہے جہاں صفرت کینی نے وحظ کیا تھا۔ یہاں سے چھوٹیل کے حالت میں ویکو سکتانی کی گئی تو اس کرجا کے آخر دریافت ہوئے جو کلیسائے اضاف ( Church of فاصلے پر اثریاتی کھدائی کی گئی تو اس کرجا کے آخر دریافت ہوئے جو کلیسائے اضاف ( Multiplication ) کے نام سے موسوم تھا۔ یادر ہے کہ بیدوہ گرجا ہے جس میں صفرت کینی کے ہاتھ پروہ مشہور جمورہ وہ نام اوری کے دور کی بیا پی نی برارا فراد کو پریٹ برکھانا کھلایا تھا۔

بہر حال فلسطین ٹی اٹریائی کھدائیوں سے عیسائیوں اور یجود یوں کی تاریخ کے بے ثار واقعات کی تقدیق ہوئی ہے۔

اثرياتي كعدائي

سب کے سب بیکل سلیمانی کی یادگاریں ہیں۔السلوم اور حضرت ذکریا کی قیور اور دوسری یادگاریں ایرانی عہد کو پیش کرتی ہیں۔ یہت می آ شاریاتی دریافتوں کا تعلق ہیرود لیس اور اس کے جانشینوں کے عہد سے ہے۔۔اس طرح عہد منتیق کی اور یہت می نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں۔اس کے علاوہ صلیحوں کے کلیسا فصیل شہر کا تسلسل اور ان کا باہم قرب تاریخ ماضی کوزندہ کرتا ہے۔ کچھ یادگاروں کا ذکر درج ذیل میں کیا جارہا ہے۔

### انطونيه(Antonia)

یر یوظم کاچو پہلو تھیں قلعہ یا گل ہے جو ہیکل کے احاصے ساتی شال مغربی سمت میں واقع تھا۔ اس کی منابی و بریادی کے بعد ہیرودلیں اعظم نے اسے دوبارہ تغیر کرایا تھا اور پہلے سے زیادہ متحکم کردیا تھا اور اس کا نام اس عہد کی ایک مشہور روی شخصیت مارک انطونی کے نام پر انطونیہ رکھا تھا۔ اس کل یا قلع کے ہر گوشے پر ایک مفاظتی برج تھا۔ اس کی سیر جیوں پر سینٹ پولس (حواری حضرت عیلی ) نے کھڑے ہوکر جمع کے سامنے وجط کیا تھا۔ جمع نے آپ سے نہایت نامنا سب سلوک اور بدکلای کی تھی۔

#### (Bethany, Lazarus) بيت علياه

اس كے معنی مجود كا تھر يا مصيبت كا تھركے ہيں۔ يدا يك بستى كوہ زينون كى شرقى ڈھلوان پر واقع تھى۔ يروظلم سے ڈيڑھ يا دوميل كے فاصلے پرار يحاسے آنے والى عام مڑك پراس بستى كے قريب عى غالبًا مغرب كے رخ پرايك اور بستى بيت فكے كے نام ہے بھی تھى۔ انجيل ہيں ان دونوں بستيوں كا تذكرہ بيك وقت آتا ہے۔ حضرت عيليٰ كى زندگى ك آخرى لمحات يہيں گزرے تھے۔

بیت عدیاہ مریم ، مرتفا اورلعزر کا وطن تھا۔ ندکورہ بستی کا نام لعزر (Lazarus ) یا لعزار میں تھا۔ بیر جگہ جبل زینون کی چوٹی سے پورےا کیے میل کے فاصلے پرؤھلوان پروا تھے تھی۔

## بيت في (Byth Phage)

اس کے متنی انجیروں کا گھرہے۔ یہ متنی اریحاروڈ کے ایک موڑ کے قریب بیت علیاہ کے قرب میں واقع تھی۔ انجیل سے ان بستیوں کے مجھ محل وقوع کا پینے نہیں چاٹا البتہ عیسائیوں کے ہاں ان دونوں کی تقدیس اور احرّ ام بہت ذیا دہ ہے۔

#### بيت صدا (Bethesda)

 آب تھا۔ یہ فصیل شہر کے اندر باب سٹیفنز (Stephens) اور احاط حرم کی شال مشرقی و بوار کے قریب واقع تھا۔ عموماً اسے بی بیت حسد انصور کیا جاتا تھا۔ اکٹر مصنفین کو بیت حسد ااور بیت صیدا کے ناموں میں عما مگت کی وجہ سے علط تھی پیدا ہوجاتی ہے اور دونوں کو ایک جگہ بی شار کرتے ہیں۔ بیسائیوں کے نزد یک بھی بیا یک متبرک اور صحت افزامقام ہے۔ افروجل (Enrogel)

اس کے معنی مجر پور چشمہ کے بیں۔اس کی تصدیق ہو چی ہے کہ قدیم انروجل وہی تھا جے آج کل میں العدر را کہتے بیں۔اس کے اور ناموں میں میں ام الدراج یا چشمہ مریم بھی شائل ہیں۔ بدایک قدیم گزرگاہ آب ہے۔اس کے ذریعے پانی حوض شیلوخ تک پہنچنا تھا۔ پانی کابیز میں ووز راستہ بھی عیسا بڑل کے زدیک ایک شیرک مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔

### (Etam)では

اس کے معنی '' جنگلی جانوروں کے بھٹ' کے ہیں۔ یہ نشتم سلطنت کے جنوبی جھے یہوداہ کا ایک ایسامقام ہے جھے رمعام بن سلیمان (Rehoboam) نے معظم کیا تھا اور یہاں حفاظتی فوج بھی رکھی تھی۔ ایک یہودی مورخ کے مطابق یمبیں سے حضرت سلیمان کے باغات، تفری گاہوں، بیت اللحم اور بیکل کے رقبہ کوسیراب کیا جاتا تھا۔

ا جنام کے دوسرے معنی پہاڑ کے بھی ہیں۔ چنانچہ بیایک بلند پہاڑ ہے جس کے ایک غارش سے فلستوں کے مقل کے بعد بیموں ک قل کے بعد بیمون گزرا تھا۔ یہ بیوداوقوم کے پاس ایک قدرتی قلعہ تھا جس میں کئی بستیاں آباد تھیں۔

#### (Jehoshaphat) ميوسفط

اس کا نام وادی محشر ہے اسکے متعلق یہودی محقق جوئل کا بیان ہے کہ یموسفط ہی وہ خاص جگہ ہے جہاں یمودی غلامی سے آ زاد ہوکر یمبوداہ اور بروشلم میں واپس آ جائیں گے تو چھر خدا یماں پیٹے کر انصاف کرے گا۔ یمبود یوں اور مسلمانوں دونوں کا عقیدہ ہے کہ محشر یمبیں بیا ہوگا۔

### المتوع (Nephtoah)

ا سے معن'' افتتال'' کے ہیں۔ یہ ایک عمل کا نام ہے۔ یہ عمل کی زمانے میں یہوداہ اور بنیا مین قوموں کے علاقوں کے درمیان حدفاصل کا کام دیتی تھی۔ یہ یو دللم کے ثنال مغرب میں ہے۔

### وفل (Ophel)

عوفل قدیم رو دیم کا حصرتها۔ بیرایک ایمی و هلوان تھی جس کے باعث دیکل کی پہاڑی اپنے جنوبی رخ سے

حر مين شريفين كا تاريخي جغرافيه \_\_\_\_\_\_ 361

ڈھلوان ہوگئی اوراس کا جھکا وُ وادی ہنوم کی طرف ہو گیا۔ مختقین کے مطابق عوْفل باب الماءاور بڑے برج کے پاس تھااور حقیقت سیہے کہاس پرلا وی ہی لا وی رجے تھے۔

#### (Hinnom)

اس کے معنی ' مرشہ' فریادیا شیون ونا لے کے ہیں۔ بیا یک لجی ندی ہے۔ اس کا نام وادی ہنوم یا وادی بن ہنوم بھی ہے۔ یہ گہری اور نگ بہاڑی کھاٹی کراڑ بداراو بہاڑی پہلوؤوں میں پروشلم کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ حضرت سلیمان نے اسکے جنوبی کنارے پرایے بلندستون تغیر کرائے تھے جہاں رات اور دن آگروشن رہتی تھی۔ یہودی اسے '' کے ہنوم' 'یعنی وائی سوہان روح کہتے ہیں۔

#### (Moriah)

اس کے معنی '' پندیدہ خدا''یا خاص زمین موریاہ کے ہیں۔ای ضلع کے کسی پہاڑی پر عیسائی محققین کے مطابق حضرت ابراہ مط نے حضرت اسحاق کی قربانی کی تھی۔اس کے کل دقوع میں محققین کا اختلاف ہے۔

#### (Mount Moriah)

یہودی محققین کے مطابق اداونہ (Araunah) کی گائی ہوئی زیٹن پر خداوند حضرت داور کے سامنے آیا تھا۔ ٹھا۔ ٹھیک ای جگہ پر بعد بیل حضرت سلیمان نے ہیکل تھیر کیا تھا۔ پروٹھ میں یہ جگہ خاص عظمت کی امین ہے۔ اے وادی ترو پین کوہ صیبون سے جدا کرتی ہے۔ کوہ موریاہ کی چوٹی کو حضرت سلیمان نے ہموار کرایا تھا اوراس کے اردگر دبہت چوٹی دیوار تھیر کرائی تھی ۔ اس کی بنیا دبہت گہری رکھی تا کہ بیاو پر پی کی کرمیکل کے احاطے میں کشادگی پیدا کرسکے۔ دیوار اور چوٹی کے درمیانی خلاقی اور پھروں اور پھروں سے بھر کر زمین و سیج کردی گئی۔ یہودی محققین اور مورث کھتے ہیں کہ بیونی زمین ہے جہاں خداوند حضرت داؤڈ کے سامنے آیا تھا۔ بعدازاں ای پر میکل تھیر ہوا تھا۔ یہودی اور عیسائی محققین کے نزویک اس مقام پر حضرت ایرا ہی ہے تین کہ تیون کی ترب کو سامنے آیا تھا۔ بعدازاں ای پر میکل تھیر ہوا تھا۔ یہودی اور عیسائی محققین کے نزویک اس مقام پر حضرت ایرا ہی ہے تیں۔

#### (Mount of Olives) کوه زیخوان

یہ پہاڑی بیت المقدس کے قین بالمقابل ہے اور شہر کے مشرق میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ پہاڑی عہد فیتی اور عہد جدید کی تاریخ کے بہت سے اندو ہناک واقعات کی امین ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے نزدیک اس کی عظمت کا شہرہ ہے۔ یہ پہاڑ بہشکل پشت ماہی ایک میل سے پھے طویل ہے اور القدس کے پورے مشرقی مصے کوشالاً جنو یا تھیرے ہوئے ہے۔ یہ پہلے ہے۔ اس کا شالی سراجانب مغرب پچھے جھکا ہوا ہے۔ اس جھکا وُ نے شہر کے شاکی مصے کو گھیر لیا ہے۔ جنگ عظیم اول سے پہلے

تقریباً ایک میل کا خالی رقبہ شیراوراس پہاڑی کے درمیان حاکل تھا۔اعلان بالفور کے بعدید یہود یول کی تھیان آبادی ش بدل کیا ہے۔ مشرقی ست میں کوہ زینون فصیل شہر کے قریب تر ہے صرف قدرون کی کھاٹی نے فاصلہ پیدا کر رکھا ہے۔

کوہ زیخون کی چوٹی شہرے زیادہ بلند نہیں۔ بیکل والی پہاڑی لیمنی کوہ معبدے بیدبقدر تین سوفٹ اور کوہ صیبون سے صرف 100 فٹ بلند ہے۔ اپنی بھیت میں بیر کولائی لیے ہوئے ہے۔ جبل زینون کے کسی مقام سے اگر شہر کا نظارہ کیا جائے تو بہت بھلامحسوں ہوتا ہے۔

اكركوه زينون يرشال عيجوب كاست من جليس تودرميان من جارا لك الك چوشان يوتى بين جويدين:

- (1) ورِي گليلي Viri galilae
  - (2) جل رفع يوع
- (3) جل انباءية فرى چائى علم ر بلداس كاايك صب
  - Mount of Offence جيل القيار (4)

ان جاروں چوٹیوں میں وسطی چوٹی صیمائیوں کے نزدیک بہت عظمت کی حامل ہے کیونکہ اس چوٹی پر رفع حضرت عیلی کا واقعہ پیش آیا تھا۔اس چوٹی کے نرویک تین مقامات ابھی ایسے باتی ہیں جن کی نقذیس پوری سیجی و نیا میں مسلم ہے:

- (1) کہاڑی کے دامن عرصیمنی اعیثمانی Gethsemane
- (2) وطی چوٹی ہودر سے درجے پر بائدوہ خاص مقام جہاں سے حضرت میٹی آ سانوں پرتشریف لے گئے۔
- (3) وہ خاص مقام جہاں سے حضرت عیلی نے بروشلم پرآ ہوزاری کی۔بیمقام پہاڑی پر پڑھتے ہوئے تقریباً نصف مسافت پرواقع ہے۔

سیسمنی کے بارے میں محققین کا خیال ہے کہ اس کی نقذیس میں پکھ اصلیت ہے۔ وسلی چوٹی کے جنوب جانب ایک الو کھاز مین دوز قبرستان ہے جے مقابرا نیما مکاتا م دیاجا تا ہے۔

کوہ زیون کا وہ انتہائی جو بی حصہ جو عام طور پرجبل الفساد کے نام سے مشہور ہے خیال کیاجا تا ہے بھی فساد کی بہاڑی ہے جس پر یہودی روایات کے مطابق حضرت سلیمائ نے اپنی حکومت کے آخری دور میں اپنی غیر اقوام حرم کے لیے اس پرغیر اللہ کی پرستش (نعوذ یاللہ) کے لیے بلندو بالا محارثیں تغییر کرائی تغییں ۔ ای سبب سے اس پہاڑی کو جبل الفساد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ بیسر اسرایک نبی پر بہتان ہے اوراس کی شان میں گستاخی کے سوا کچھ نبیں ۔ کوہ زیتون پر گرجا اور دیگر متعلقہ تھارات کی کر مت ہے اورانگوروں اور زیتون کے باغات بھی بہت ہیں۔

کوہ زینون پردو فرجی تقریبات منعقبہ ہوتی ہیں جن کی دجہ سے لوگوں کے گردہ یہاں آتے ہیں اور کشادہ مقامات پراجھ عات منعقد کیے جاتے ہیں۔ایک پرشے مہینے کے ہلال کی ردیت کی تقریب اور دوسری تقریب قربان گاہ پر سرخ گائے کی قربانی۔ بیرقربانی یمبودی را مہب کے ہاتھوں سرانجام پاتی ہے۔کسی زمانے میں قربانی کی بیرتقریب ہیکل سلیمانی کے مشرقی وروازے سے دیکھی جاتی تھی۔کوہ زینون کی بلندی 2723 فٹ ہے اور اسے جیل الظور بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیلی کو ای پہاڑے واس سے گرفتار کر کے صلیب تک لے جایا گیا تھا۔

## حوض شیاوخ بسلوان (Pool of Siloam)

تاریخ مسیحت میں اس حوض کی بوی اہمیت ہے۔ بیرونی حوش ہے جس کی حصرت بھیلی کھڑے ہو کر دیکل میں فرمایا تھا کہ'' جو مختص بیاسا ہواسے میرے پاس آنے دواور دو پائی بیٹے۔''ای حوض ٹیلوخ پر حصرت بھیلی نے ایک نابیعا مختص کوآ تکھ میں بڑی مٹی کو دھونے کے لیے بھیجا تھا۔

ایک روایت کے مطابق بیروش 70 ق م ش حز قیاہ نے تعمیر کرایا تھا اور شہر کے لیے آب رسانی کا ایک اہم ذرایجہ تھا۔ پہاں ہیروولیس کے عہد 40 ق م کا ایک عمام بھی تھا۔ بیروش 52 فٹ طویل اور 19 فٹ چوڑ اتھا۔

### رج شيوخ (Tower of Siloam)

اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ ملم نیس جتنا صفرت بھیاتی نے اپنے کلام میں فر مایا تھا لینی عوفل کے بارے میں ایک برج کا ذکر آیا تھا۔

#### توفت (Tophet)

توفت مرگھٹ کو کہتے ہیں۔ بیمر گھٹ اس گاؤں کے جس کا نام'' ہنوم کا ہیٹا'' ہے جنوب مشرق کنارے پرواقع ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیکی شاہی ہاع کا حصہ تھااوراس کو توش شیلوٹ سے پاٹی فراہم کیا جاتا تھا۔ بیآج کل برکۃ المرہ کے جنوب میں واقع ہے۔

### جبل صيهون (Mount Zion)

جن پہاڑیوں پر قدیم پروظلم آباد تھا ان میں ہے ایک کانام جبل صیبون ہے۔ حقیقاً بیاس شرقی پہاڑی کا جنوبی حصہ ہے جس پر حضرت سلیمان نے بیکل تغییر کرایا تھا۔ بینام ساری پہاڑی شہر پروٹلم اور تمام بہودیوں کے لیے ستعمل ہے۔ صیبون دراصل اس پہاڑی پرواقع بوسیوں کے ایک قلعہ کانام تھا جے حضرت داؤڈ نے فتح کیا تھا۔ وہ غالباً مشرقی پہاڑی کے جنوبی حصے میں داقع تھا۔ بعدازاں اس ساری پہاڑا کوجیل صیبون کانام دے دیا گیا اور پروٹلم کے باشندے پہاڑی کے جنوبی حصے میں داقع تھا۔ بعدازاں اس ساری پہاڑا کوجیل صیبون کانام دے دیا گیا اور پروٹلم کے باشندے

صیبون کی بیٹیاں کہلائے تھے۔ دیکل سلیمانی کا تباہ کے بعد یہود یوں نے اس پیاڑی پرایک معبر تقیر کیا تھا۔ای وجہ سے تمام یہودی صیبونی کہلاتے ہیں۔

## بافی مزار (Gordans Tomb)

روظلم کے باہرایک پہاڑی پرواقع ہاں کی نسبت ی جی گورڈن اور دوسرے کی محققین کا خیال ہے کہ بیدوہی مزار ہے جس کے اندر حضرت عیلی کوڈن کیا گیا تھا۔

## إزارالم (Via Dolorosa)

ایک غارجس کی پیائش 1870ء میں کی گئی تھی۔1916ء میں اے دوبارہ کھولا گیا تھااوراس کے مکانوں کی صفائی کر کے اس میں بونانی زائرین کے لیے ایک مسافر خانہ بنا دیا گیا تھا۔ بیان مقاموں میں سے ایک ہے جس سے حضرت عیلی صلیب اٹھا کرچلے تھے۔ای وجہ سے اے 'وکھاراست'' بھی کہتے ہیں۔

#### (Nob) نوب

بیت المقدس کے ثال بیں ایک مقام جے پروہتوں کا مقام بھی کہتے ہیں۔روایت کے مطابق یہاں حضرت واؤدٌ غائب ہو گئے تتے جس کے نتیجے بیں یہاں بہت سے پروہت اور عامل عشائے ریانی قمل کیے گئے تتے۔

## (Gethsemane) جيتهماني

اس کے لفظی معنی'' کولہو'' کے ہیں۔ بید قدرون ندی کے آرپارایک چھوٹا سا کھیت یاباغ تھا جو غالباً کوہ زیخون کے دامن میں شال کے رخ پر پروشلم کی فعیسل سے تقریباً پونے میل اور اس بل سے جو قدرون ندی پر بنا ہوا تھا ایک سوگز کے فاصلے پرمشرق میں واقع تھا۔ اس یاغ میں گرفتاری سے پہلے حضرت مسط نے ول سوزی کے ساتھ آخری وعا کی تھی۔ محیسمنی باغ اس وجہ سے عیسائیوں کے متبرک ترین مقامات میں سے ایک ہے۔

## بازار،مكانات اوركلي كوي

بیسویں صدی کے اولین دہائیوں تک قدیم شہر بیت المقدیں جوں کا توں موجود تھا۔ اسکے بازاروں بیں مشرقی بازار سب سے بوا تھا۔ بیت المقدیں کے دیگر بازار جو دروازوں کے اندر متھے کشادہ اور فراخ جگہوں کے حامل اور مشرقی شہروں کے بازاروں سے مختلف تنے۔ بازارالم یا واڈیا الوروسا بھی القدی کے بازاروں کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں سے حضرت جیسی کو یا بجولاں صلیب بردارگز از کرصلیب دیے جانے کی غرض سے لے جایا گیا تھا۔

ا كي محقق نے لكھاتھا كربيت المقدى كے كى كوچوں كى مشاببت چيتے كى كھال كى دھاريوں سے لتى جاتى ج

یماں کے بازار بالکل محراب دار ہیں اوران میں دھوپ اور چھاؤں کا امتزاج رہتا ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جو کشادہ ہیں مگراس پر آس پاس کے گنبدوں، میناروں اور برجوں کا سامیہ پڑنے سے دھوپ کم رہتی ہے۔ قدیم شہر کی گلیاں تنگ وتاریک ہیں جبکہ شئے شہر کی عمار تنیں عالیشان ہیں۔

### قدیم شمر کے دروازے

انجیل مقد ساورقد یم تاریخی کتب میں بیت المقدس کے دروازوں کے ناموں کی جوفہرست دی گئی ہےوہ کھے یوں ہے۔ (1) باب احریم، (2) باب بنیامین (3) باب الزاویہ، (4) باب بوشع، (5) باب وسطی (دوفسیلوں کے درمیان کا) (6) باب فرس، (7) باب کہنائے یا کوہ نائے بیدوادی ہنوم کی جان بتھا۔ چھلی، کھاداور بھیڑ کے نام سے تین دروازوں کا ذکر کیا ہے۔، (11) باب الشرق۔ چشمہ، پانی، قدیم، رندان کے ناموں سے چار دروازے تھے۔اس کے علاوہ سورج اول، جنت اورای نام کے چاردروازے کل بیس دروازے تھے۔

### باغ

مصرت واؤد اور حضرت سلیمان کے عہد کے شاہی باغات تو غالبًا وادی النور اور وادی ہنوم کے مقام اتصال پر واقع تنے بہل زینون پر بھی اور بہت ہے دیگر مقامات پر بھی باغ تنے بہل زینون کے دامن میں کینٹسمنی کامشہور باغ تھا جس کا کر پہلے آجا ہے۔

## فصيل بإد بوارشهر

قدیم زمانے میں شہروں کی حفاظت کے لیے ان کے اردگردد یواریا فصیل تغییر کی جاتی تھی تا کہ اگر شہر پرکوئی ننیم حملہ آور ہوتو اس کا مقابلہ محصور ہوکر کیا جاسکے اور فصیل کے ہرجوں پر شجیفیں یا دیگر ہوئے ہتھیار نصب کر کے شہر کا محاصرہ کرنے والی افواج پر گولہ باری کی جاسکے۔ یہودی مورخ یوشس کے بیان کے مطابق بیت القدس کی پہلی یا قدیم فصیل حضرت داؤلا اور حضرت سلیمان نے تغییر کرائی تھی جوجبل صیہون اور جبل موریاہ کے پھے حصوں کو گھیرے ہوئے تھی۔

دوسری فصیل شہر کے پچھ حصوں لیتی عکرایا ملوکو کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ بیشہر کے شال میں برج مریم سے برج انطونیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری فصیل پہلی فصیل کے عمل ہونے کے تقریباً ایک سوچالیں سال بعد تقییر کی گئی تھی۔ پہلے اسے عزیاہ نے بتایا پھراس کے پچاس سال بعد ہوتا م نے اس کی تقییر کرائی۔ اس کے سوسال بعد منسی نے بنوائی اور تحمیاہ نے اسکی مرمت کرائی تھی ہے تھتین اس کے گھیر کا تھجے اندازہ لگانے سے قاصر رہے ہیں۔

القدس كردتيسرى فسيل ہيروديس اگريانے بنوائي تقى ۔اس كا ارادہ تھا كہوہ شالى سمت ميں تھيلنے والى آبادى كا بھى احاط كرے مراييات ہوسكا۔اس طرح ان تين فصيلوں كے درميان شهر آباد تھا۔ان تينوں ديواروں كا محيط

حرمين شريفين كاتار يخي جغرافيه تقریباً چارمیل تھا۔ پرانی د بوار ش 60، دوسری میں 40اور تیسری میں 99 برج رکھے گئے تھے۔ بول نتیوں د بواروں

كي برجول كي مجموعي تعداد 199 تقى-

شہر کے گردموجودہ فصیل 1542 میں عہدعثانی میں تغیر کی گئی تھی جوجدید زمانے تک موجود ہے۔اس میں سات دروازے اور 34 برج ہیں اور اس فصیل کی بلندی ہیں فٹ سے 60 فٹ تک ہے۔ بلندی میں بیفرق مقامات کی مناسبت ہے۔



## بحيره مردار كے طومار

1947 میں ایک اسلینی گڈریا بحرمردار کے قریب اپنی بحریاں چرار ہاتھا۔ بیموآب میں قران کا علاقہ تھا۔
اس کی ایک بحری کھوگئی اوروہ اسے طاش کرتا ہوا ایک عارکے پاس پہنچا۔ اس نے ایک پھراٹھا کرعار میں پھیکا کہ اگر بحری عارض موجود ہوتو باہر لگل آئے لیکن عارکے اعدر سے کسی برتن کے ٹوشنے کی آ واز آئی۔ وہ گھبرا کرگاؤں واپس بھاگ گیا اور وہاں اس نے کسی اور آ دمی کو برتن ٹوشنے کا قصد بیان کیا۔ وہ آ دمی اس گڈر ہے کو لے کرعار تک آیا کہ شاید کوئی نزاند لل جائے مگر عار میں اٹھیں بڑے برحے مرتبان نظر آئے جن میں کا غدوں کے طومار بحرے ہوئے تھے۔ وہ آٹھیں باہر لگال لائے اور اٹھیں ردی میں بچھ دیا۔ ان طوماروں کو فتلف بجائب گھروں اور محققین نے خرید لیا اور یہ تمام عہد نا مرتبتی کے عبرانی لئے ثابت ہوئے۔ یہ شخ انداز اُدو ہزار برس قدیم تھے اور یہود ہوں کے لیے انہائی متبرک۔



## كتابيات

بیت المقدس عبدالقدیر روشلم، ایک شهرتین فد بب بیت المقدس مفتی محمد فیض احمداویی تاریخ بیت المقدس متازلیافت سفرنام روم ومعروشام شبلی نعمانی تفهیم عهد هیتی فیلیدین فاکٹر اسلم ضیائی

History of Ancient Palestine
Archaelogy of Jeruselim
Ch.W.Wilson,Jeruselm, The City of Herod & Saladin
Le Strange,Palestine Under the moslems
Saewulf, Pilgrimage to Jyruselem
Travels of Ali Baig

